





حروف رتبكنى كالترثيب كمطابق

مؤلفت مخترانها التي صاحب فايمى مخترانها التي صاحب فايمى منظمة المناحب فايمى منطقة المناوم الاستلابية منطقة المناوم الاستلابية منطقة المناوم الاستلابية منطقة المناوم المناوم

(Trick)

بنيت المخادك الجانجا

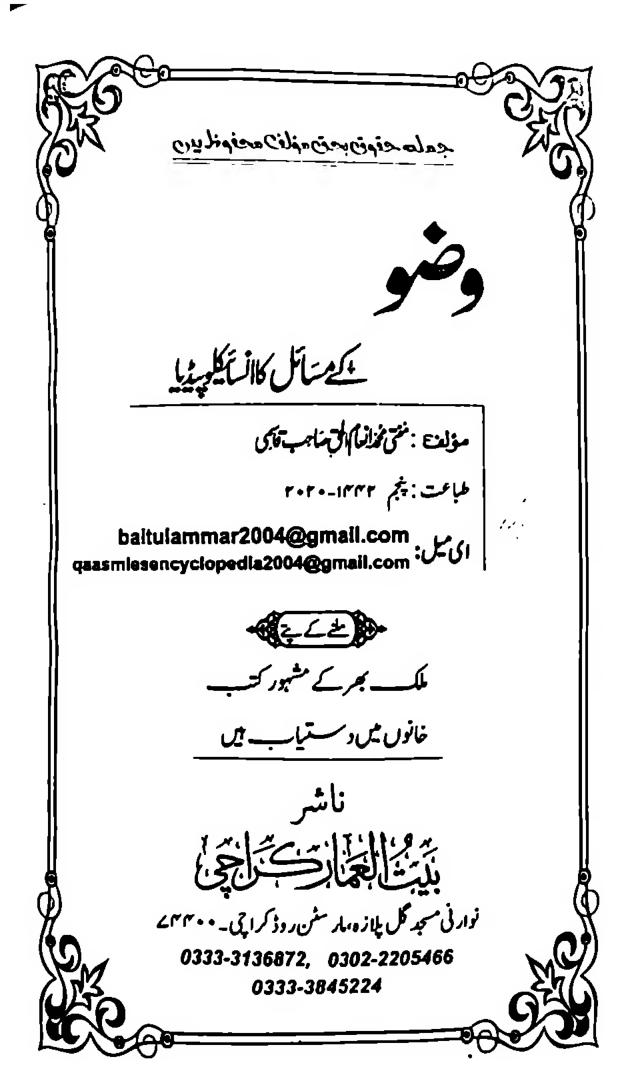

## فهرست

| منحذبر | عنوان                                            |                         |     |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| ۳۷     |                                                  | عرض مؤلف                | iP, |
| ٥٠     |                                                  | مقدمد                   |     |
| ٥٠     | اكرينا                                           | طہارت میں بے ثار نو     | ÷   |
| ۵r     | ، کتاب سے پہلے                                   | آخری امت کا حساب        | *   |
| or     |                                                  | به وضونماز پرهم تمی.    |     |
| ٥٣     | ابراهیم علیه السلام کی شریعت میں بھی تھا         | وضونسل كأعكم تعزت       | *   |
| ٥٣     | او                                               | -                       |     |
| ۵۵     | أب صلى الشعطية وسلم برا لك الك وضوكرنا ضروري تعا | ابتدام مس برنماز کے لئے | 会   |
| 74     |                                                  | وخوكب فرض موا؟          | *   |
| ۵۸     | رعنها كودضوا درنماز كي تعليم                     | معزت خد يجدمني الله     |     |
| ۵۹     | ا و کود حونے کے اعتبار سے فرق                    | عشل اوروضو میں اعد      | *   |
| 4+     | میلے اللے الکرے ورنہ کم سے کم وضوکر کے سوئے      | جنابت والاسونے سے       | *   |
|        | <b>⟨</b> ] <b>⟩</b>                              |                         |     |
| Я      | نېلەك طرف منە يا چىن <b>ە</b> كرنا               | آبرست کرتے وقت          | *   |
| 1r     | م نہ کرے                                         | آبرست کے وقت وہ         | \$  |
| וד     | کم                                               | آب زمزم سے وضوکا        | \$  |
| ٦٢     |                                                  | آداب                    | *   |

Ţ

| نه في نمير | u · ¢                                  | 司            |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| /, =       | عنوان                                  | [            |
| 75         | آرام کی جگه پر پاخانه بیشاب کرنا       | : <b>•</b> } |
| 45         | آ سان کی طرف و کیمنا                   |              |
| 71"        | آ سان کی طرف د کھنا وضو کے بعد         | <b>%</b>     |
| 71         | آ سان کی طرف مندا فعانا                | 涤            |
| 41         | آ سانی کتابوں کو جیمونا                | iĝ,          |
| 40         | آشوب چشم                               |              |
| ۵۲         | آگ پر کِی ہوئی چز                      | 戀            |
| 45         | آ کے کے مقام کو پہلے دھوئے یا بیچھے کے | 楽            |
| 77         | آ مدور فت کی جگه                       | 粤            |
| 77         | آنت                                    | 審            |
| 77         | ٣ نسو                                  | 粤            |
| 42         |                                        | 母            |
| 49         | آ کھے پانی فارج ہوتا ہے                | *            |
| 79         | آ تکھے مواد خارج ہوتا ہے               |              |
| 49         | آہتہ ہے چہرہ پر پانی مارے              |              |
| 49         | " آیة الکری" پڑ هناوضو کے بعد          | :8:          |
| 49         | آيت کامي بولي بو                       | :\$t         |
|            |                                        |              |

| صفحتمبر  | عنوان                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|
|          | €€\$\$1}                                            |
| ۷٠       | احرّام كالل چزول استجاكرنا                          |
| ۷٢       | عِنْ احتَام بلانانه مونے پرتیم کرنا                 |
| ∠r       | احتلام مجدين موكيا الله المتحدين موكيا              |
| ۷٣       | د اخبار می لکسی ہوئی آیات اخبار می لکسی ہوئی آیات   |
| ۷۲       | 怒 ازاله نجاست 兴                                     |
| ۷۲       | ه اشبراء 😩                                          |
| 40       | ﴿ ستبراوم دول کے گئے                                |
| 40       | 響 デ えし と と と と と と と と と と と と と と と と と と          |
| <b>4</b> | ھ استعال كيا ہوا ذھيله 日本 استعال كيا ہوا ذھيله اللہ |
| ۷۲       | 🚜 استنجاء 😣                                         |
| 24       | 😝 استنجاءان چیزوں سے بلا کراہت درست ہے              |
| 44       | استنجاءان چیز ول سے درست نہیں                       |
| 22       | 🕸 استنجامان چیزوں سے مکروہ ہے                       |
| ۷۸       | 🐉 استخاما ئیں ہاتھ ہے کرے                           |
| 49       | استنجا وخودنبین کرسکتا                              |
| ۷٩       | استنجاء وملے سے سکھانے کے وقت سلام کرنا             |
| ۸٠       | استنجام ہے عاجز کا تھم                              |

| <u></u> |       |                                                                                          |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| نمبر    | صنی ا | عنوان                                                                                    |
| /       |       | بنی: امتنجاء بے مراد                                                                     |
|         | ٨١    | جَنِهُ اسْتَجَاءِ كَالْفُعْلِ طَرِيقِيةٍ                                                 |
| ١,      | AP    | بيخ استنجام كاعكم                                                                        |
|         | AP .  | 🔅 استجام کا طریقه                                                                        |
|         | AF    | ﷺ امتخاوکرتے وتت جسم ڈھیلا چھوڑنا                                                        |
|         | ٨٣    | 🧩 استجاء كرت وتت تبله كي طرف منه يا پيند كرنا                                            |
|         | ۸۳    | 😤 التنجاء كرتے وقت كلمہ يا آيات پڑھنا.                                                   |
| 1       | ۸۵    | التنجاء كے بعدرى كا نكلتا 😤                                                              |
|         | ۸۵    | 😤 استجاء کے بعد ہاتھ کومیا بن سے دھونا                                                   |
|         | ۸۵    | 🕏 التجاركي كرك؟                                                                          |
| ١       | γA    | 🤻 انتخاوکی دجه تسمیه.                                                                    |
|         | ۲A    | 🕏 استنجاء کے چارار کان                                                                   |
|         | ٨4    | المتنجارميت الله المتنجار الميت                                                          |
|         | ٨٧    | التنجاوش وسوسة ئے                                                                        |
|         | ۸۸    | المنتج كالفل طريقة.                                                                      |
|         | ^^    | نافز اشنج کابیا ہوا پانی<br>مافز وشند کردوں                                              |
|         | A9    | الله التناع عليه الله الله التناع عليه الله التناع الله الله الله الله الله الله الله ال |
|         | A4    | المناع من وصلي طال عدو مونے جائيس                                                        |

| صغخمبر | عنوان                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٨٩     | جهجة الشيشن كا بإنى                                      |
| ۸۹     | جین اسل کے برتن میں مجرے ہوئے پانی سے وضوکرنا            |
| ٨٩     | اران                                                     |
| 9.     | ا کارف کے اوپر کے کرنا                                   |
| 9+     | اسلام پر موت ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 91     | اعضاه برکوئی چیزلگ جائے                                  |
| 18     | 😸 اعضاء پیٹ کئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| 91     | 😣 اعضاه کوخنگ کرتے جانا۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 97     | ﷺ اعضاه شروره بو الله الله الله الله الله الله الله الل  |
| 98     | اعضاه وضوكوايك ايك مرتبه دحونا                           |
| 91     | 🕏 اعضاه د ضو کی دعا ؤ ل کی تحقیق                         |
| 90     | 🦝 اعضاء وضوه ص زخم ہے                                    |
| 90     | اعوذ بالله وضوے پہلے پڑھنا                               |
| 44     | 場 القاوخيانين 場                                          |
| 94     |                                                          |
| 94     | 勝 الثاباتھ زمین پر مارا                                  |
| 94     | الك الك إنى ليما برمرت كل مي                             |
| 94     | الله فوش موتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |

| صخيم | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 9.4  | جن الله کانام دوسری زبانوں می <i>س تحریر</i> ہو |
| 9.4  | بنی اللہ کے نام کی برکت                         |
| 94   | جِينَة "الله"كة موالالاكث                       |
| 9.0  | عن امت محمد ميسلى الله عليه وسلم كى بهجيان      |
| [++  | 😤 انظار ش نماز کا تواب                          |
| 1•1  | انجکشن                                          |
| 1+1" | نجکشن سے خون نکالا                              |
| 101  | 😤 انجکشن کے ذریعہ خون نکالنا                    |
| 100  | 😤 انگی شرم گاہ کے باہر کے حصہ پر لگائی          |
| 100  | 🕸 انگلیشرم گاه میس داخل کی                      |
| 1090 | انگلىمقعدىمى ۋالى                               |
| 100  | الكيول كوكشاده نبيس ركها.                       |
| 1+14 | انگوشی 🕸                                        |
| 1+14 | 🤧 اور من کے او بر سطح کرتا                      |
| 10/4 | اون کا گوشت                                     |
| 101  | اوگھنا اوگھنا                                   |
| 1.0  | ایری ایری                                       |
|      | ايزيوں کورگز تا                                 |
| 104  |                                                 |

| صغخبر | عنوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1•∠   | بنغ ایی مگه پربند ہوجہاں پانی نہیں ہے         |
| 1+4   | جغ: ایک ایک مرتبه اعضا و کودهونا              |
| 1•∠   | بین ایک تم م و ضواور شسل دونوں کے لئے کانی ہے |
| 1+4   | چنن ایک جگه پرمتعدد بارتیم کرنا               |
| 1+4   | جيخ ايک دُ هيله پرمتعدد بارتيم کرنا           |
| 1•4   | ایک دُ صله کود دمر تبداستعال کرنا             |
| (+A   | 🕸 ایک و صلے ہے چند آ دمیوں کا تیم کرنا        |
| 1+A   | 🗱 ایک مقام ہے چندآ دمیوں کا تیم کرنا          |
| A+1   | ایک وضویے متعدد نمازی پڑھنا                   |
| (+9   | 🤃 ایک ہاتھ ہے گرنا                            |
| P+1   | 🔅 ایکہاتھے مندومونا 🔅                         |
| 11+   | ایک ہاتھ سے د ضوکر تا                         |
| 11+   | ایک ہاتھ والا کانوں کامسے کیے کرے؟            |
| 11+   | این 🙀 این                                     |
| i .   | <b>√</b>                                      |
| m     | الله الرش.                                    |
| m     | الله بازوتک پانی پنجانا                       |
| III   | بال                                           |

| مغخبر | عنوان                                                               |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 111°  | بالكان                                                              | 海 |
| 111   | بال منذانا                                                          | * |
| 111-  | بالوں پر تیل لگاموامو                                               | 袋 |
| III"  | با وضور هنا                                                         | * |
| 117   | باد ضور ہے پر حضرت بلال رضی الله عنه کا مقام                        | 審 |
| 117   | باوضور ہے میں شہادت کا نواب                                         | 審 |
| rii [ | باوضوسونے سے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے                              | 參 |
| ll.A  | بادضو کمرے معجد جانے پر جج کا تواب                                  | 岩 |
| 112   | باوضوم جدجانے سے ہرقدم پردی نیکیاں                                  | 審 |
| 114   | بادضومتجد جانے کی فضیلت                                             | 寮 |
| IIA.  | باوضونماز کے لئے جانے پر فرشتوں کی دعا                              | 番 |
| Alt   | بائي ہاتھ ميں عذر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | 瘛 |
| ΠA    | بایاں ہاتھ زمین پر مارا                                             | * |
| 119   | بتلانے کے لئے تیم کر کے دکھلایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ╋ |
| 119   | بچاہوا یانی پینے کاراز                                              | 癥 |
| 119   | بچے نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | 撥 |
| 119   | <i>پ</i> کو                                                         | * |
| 119   | ېخاركا ندىشە                                                        | * |

| صختمبر | عنوان                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Ir•    | 😤 بخار میں تیم کرنا                                               |
| Ir•    | ﷺ بدخوالی ہے محفوظ                                                |
| Ir•    | 🧩 بدعتی وضو کے لئے پانی دیتو                                      |
| ırı    | بن سے خالص پانی نکلے 🔌 بدن سے خالص پانی نکلے                      |
| ırı    | 🔅 بدن ہے کھیلتا۔                                                  |
| ırr    | علی بدن کے کی جھے کو چھونے ہے وضوئیس ٹو ٹآ                        |
| 117    | يرتي. 🏶                                                           |
| 127    | 🕸 برتن میں پیٹاب یا خانہ کرکے یانی میں ڈالنا                      |
| 144    | برتن میں پیٹاب کرنا 🕸                                             |
| 110    | الله برش ہے مسواک کی سنت اوانبیں ہوگی                             |
| Iry    | الله برف كانكرا له كرمر برسم كيا                                  |
| IFY    | ارين                                                              |
| IFY    | 🤻 بڑھانے کی وجہ ہے تیم کرنا                                       |
| 11/2   | الله برا ہے حوش                                                   |
| 112    | الله پژهمناوضوکے شروع میں 📆                                       |
| 11/2   | الله بهم الله سے بورے جسم کی طہارت                                |
|        | المسترات من مهارت<br>الله كهنا بحول كيا.                          |
| IPA    | ,                                                                 |
| 1179   | الله برعضو کے دھوتے وقت پڑھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| مغنبر | عنوان                            |            |
|-------|----------------------------------|------------|
| irq   | بلال رمنی الله عند کی نضیایت     | **         |
| 11"+  | بلغم                             | *          |
| 11"•  | بلغم کی تے                       | 徽          |
| 114   | بنا وعيد كى نماز ميس كرنا        | 毌          |
| 1777  | بند بمو                          | 杂          |
| ım    | بواسر                            | *          |
| 1177  | بواسیر کی بیاری پیداہوتی ہے      | *          |
| 1875  | بواسیر کے مریض کے وضو کا تھم     | 略          |
| 187   | پوسه                             | *          |
| ווייי | بهتا مواياني                     | *          |
| ١٣٣   | ······/                          | *          |
| ماساا | بمنوین                           | *          |
| 110   | بعنویں کٹوادیں                   | *          |
| 110   | بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا   | *          |
| 112   | بیت الخلاوے نکلتے وقت بید عاپڑھے | 舟          |
| 112   | بیت الخلا وشیاطین کے اقرے ہیں    | 橡          |
| 112   | بيت الخلام كي ثينكى كا يانى      | B.         |
| IFZ   | بيت الخلا م کې د عا              | 1 <b>%</b> |

| صفحنبر | عنوان                                          |          |
|--------|------------------------------------------------|----------|
| 1174   | بیت الخلا م کے لوٹے <u> </u>                   | 19.      |
| 1174   | بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا مجول گیا | <b>2</b> |
| 11-9   | بینه کروضوکرنا افضل ہے                         | 戀        |
| 1179   | بیضنے اور تجدہ کرنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے          | 幾        |
| 1179   | <u>بین</u> نے کا طریقه                         | 253      |
| 100    | بیضے کی جگہیں                                  |          |
| 10%    | بيرى                                           |          |
| ומו    | <u>بي</u> ن                                    | *        |
| ומו    | بيس مِن وضوكر تا                               |          |
| וריז   | يے عقل                                         | **       |
| ותר    | بیار ہوجانے کے وہم پرتیم کرنا                  |          |
| וויי   | یاری کی وجہ ہے وضویس کلی نہ کرنا               |          |
| IM     | بينائي بين اضافه                               |          |
| 100    | بنمازی ہے وضو کے لئے یانی لینا                 | :36:     |
| ١٣٣    | •                                              |          |
| ١٣٣    | بے وضوقر آن پڑھانا.                            |          |
| ותת    | ب و نسوقر آن بر حمنا.                          |          |
| ווייי  | ب وضوقر آن لکھنا                               |          |

|        |                                           | _ |
|--------|-------------------------------------------|---|
| صفحةبر | عنوان                                     |   |
| ILL    | مِنْ بِوی کے علاوہ کوئی اور استنجاء کرائے |   |
| IMM    | بيجا: بيوش                                |   |
| ۱۳۵    | بين بوخي.                                 |   |
|        | <b>√</b>                                  |   |
| ורץ    | جيئ پاڄامه ميں پيشاب نئس جائے             |   |
| ורץ    | 😤 بإخانه برتن ميس مجر كربإني ميس و النا   |   |
| IMZ    | ﷺ یا خانه پیثاب قبر پر کرنا               |   |
| 164    | ا فانه پیشاب کرتے وقت تمو کنا             |   |
| 162    | ا فانه پیثاب کرتے وقت دعا کب پڑھے         |   |
| 102    | ا فانه پیثاب کرتے وقت ناک معاف کرنا       |   |
| 172    | 🤻 بإغانه مخبرے ہوئے پانی میں کرنا         |   |
| 174    | ا فانقبله كاطرف منه يا بينه كرك كرنا      |   |
| 112    | 🕸 پاغانه کرتے وقت ان چیز وں سے بچے        |   |
| 102    | 🕸 بإغانه كرتے وقت بات كرنا                |   |
| IM     | 🕸 پاغانه کرتے وقت بولنا                   |   |
| IMA    | الله بإخانه كرتے وقت كلمه يا آيت پڑھنا    |   |
| IM     | المجانب کرتے وقت وضو کرنا                 |   |
| 1174   | پافاندکرتے ہوئے ذکرکرنا                   |   |

| صغخمبر | عنوان                                           |            |
|--------|-------------------------------------------------|------------|
| IM     | بإخانه كرتے ہوئے كچھ كھانا ہيا.                 |            |
| 109    | بإخانه کی طرف دیچمنا                            |            |
| 169    | پاخانہ کے تقاضا کے دقت نمازنہ پڑھنے کی وجہ      | *          |
| IM     | بإخانه كے لئے جانے كے وقت بيد عار بر هنامتحب بے | 緣          |
| 10+    | بإخانه كےمقام پرانگل ڈال لی                     | *          |
| 10+    | بإخانه كے مقام ہے كيڑا نكلنے كاتھم              |            |
| 10+    | بإخانه مجد مي كرنا.                             |            |
| 10+    |                                                 | *          |
| 10+    | پاکی میں وسوسہ کوختم کرنے کی ترکیب              | 麥          |
| 101    |                                                 | 瘘          |
| 1      | ياكل                                            | *          |
| 101    | ين                                              | *          |
| 101    | پانی آہتہ آتا ہے                                | **         |
| 167    | پان آہتے۔ مارے چہرہ پر                          |            |
| 167    |                                                 | 18t        |
| 167    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | **         |
| 105    |                                                 | ; <u>%</u> |
| 161    |                                                 |            |
| 161    | بإنى يونجھنا                                    | 18/2       |

| صخيبر | عنوان                                     |          |
|-------|-------------------------------------------|----------|
| 101   | يانى جنگل ميں ملا                         | 蒙        |
| 101   | ياني جماز تا                              | īÿ.      |
| 150   | پانی دینے والاغیر مسلم ہے                 | <b>1</b> |
| 100   | بانى زياده بها ناوضويس                    | 会        |
| 100   | پانی سپید نظے                             | 麥        |
| 100   | بإنى سے استنجاء کرنا.                     | 容        |
| 100   | پانی سے استخام کرنے کی دوشرطیں ہیں        | 幾        |
| 761   | پانی سے گزر موتو حمیم ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ | *        |
| 167   | بانی کا چمینثا                            | *        |
| 104   | بانی کتنا ملنے ہے تیم ٹو نتا ہے           | 番        |
| 104   | پانی کم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | 麥        |
| 104   | بانی کوتولیہ وغیرہ سے خٹک کرنا.           | *        |
| 164   | پانی کے استعال پر قدرت نہونے کی صور تیں   | 審        |
| 164   | بانی کے استعال سے معذور ہونے کی صور تیں   | 泰        |
| יוו   | بانی کے ساتھ استنجاء کرتا                 | 番        |
| יוון  | پانی کے ضرر کا اعتبار کب ہوگا             | 186      |
| וזר   | بانی گرم کرنا                             | ***      |
| וארי  | پانی مثی دونوں نیلیں                      | **       |

| صفحنمبر | عنوان                                           | _        |
|---------|-------------------------------------------------|----------|
| ואר     | بانی ل کمیاتیم کے بعد                           | <b>1</b> |
| וארי    | بانی می دوده اس کیا                             | *        |
| IYE     | بإنى مين كوئى اور چيزل كئي                      | *        |
| arı     | بانی میں کوئی پاک چیز بڑی ہے                    | *        |
| arı     | بانی می کوئی چزیکائی گئے۔                       | *        |
| arı     | بإنى مِن كوئى چيز و ال كريكائي كئ               | *        |
| arı     | بانی میں نجاست پڑجائے                           |          |
| rrı     | پانی ند ملنے کی وجہ سے تیم کیا پھر مرض پیش آئیا |          |
| rri     | بانی نه طے تو                                   |          |
| 144     | بانی ہوتے ہوئے آن پڑھنے کے لئے تیم کرنا.        | *        |
| AYI     | يا دُوْر                                        | DW       |
| AFI     | پاؤں اور سر پر تیم مشروع نہ ہونے کی وجہ         | 劵        |
| AFI     | یا وَل پرزخم ہے                                 |          |
| AFI     | يا دُن مِيثُ كيا                                |          |
| API     | با دُل دو بین                                   | *        |
| 149     | _                                               | ₩.       |
| 149     | یا دُن کشاده کر کے بیٹے                         | 穇        |
| 179     | پا دَل کوخنوں تک دھونے کاراز                    |          |

| صخيمبر | عنوان                                                         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|
| PFI    | با دُن کھڑ ہے ہو کر دھوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | :9}- |
| PFI    | با دُل کے درمیان دوسرا با دُل جما ہوا ہو                      | **   |
| 14.    | با دُل کے شکاف میں دوائی لگانے کے بعد وضو کا تھم              | ₩.   |
| 14.    | پادُن سليم بين                                                | *    |
| 121    | يا دُل مصنوعي بين.                                            | *    |
| 121    | با دُل مِن مِهِمْن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | 盎    |
| 121    | با دُل ہاتھ کئے ہوئے ہول                                      |      |
| 121    |                                                               | 徼    |
| 127    | پتر پر آیت کمسی ہوئی ہو                                       | 安    |
| 147    | بقريرب وضوقر آن لكها.                                         | 母    |
| 127    | يُحْرِ بِرُ دَنْ بِهِ                                         | 船    |
| 127    | پة ناپاک ب                                                    | 參    |
| 121    | ئ                                                             | 嘇    |
| 128    | پی پرایک پی اور باندهدی                                       | 番    |
| 120    | ئىرى باندھەدى.                                                | **   |
| 140    | ئی کے او پر سے بیپ ظاہر ہو                                    | *    |
| 140    | یی کے او پر سے خون طاہر ہو                                    | **   |
| 126    | ئے کے بغیرے کرنے میں زخم کا خوف ہو                            | :333 |

| مغنبر | عنوان                                                       |               |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 122   | پی کے درمیان جسم کامیح حصہ بھی آھیا                         | 卷             |
| 122   | چھلے گناہ معاف                                              | *             |
| IZΛ   | پرنده نیکی میں گرجائے                                       | 盎             |
| 149   | پتان سے دور ہے نکلے                                         | *             |
| 129   | پينه                                                        | *             |
| 149   | يكائل كى                                                    |               |
| 1/4   | تېلى اينك                                                   | 審             |
| IA+   | بلا سنك كو في سے وضوكر تا                                   | 寄             |
| 1/4   | پِک                                                         |               |
| IAI   | لیکوں کے قرب تک پیٹانی کے بال ہیں                           | *             |
| IAI   | پنڈ لی کی طرف پانی بہنچا تا                                 | 審             |
| 1A1   | بورے جسم کی طہارت                                           | *             |
| IAI   | بورے سرکامنے کرناسنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *             |
| 1A1   | ىچەت كىيا                                                   | **            |
| IAT   | مچشن                                                        | <i>₹\$</i> }; |
| IAT   | پېچ <u>ا</u> ن لول گا                                       | 13¢           |
| 142   | پہلے آئے کے مقام کودھوئے یا بیچھے کے                        | *             |
| IAP   | مچنس                                                        | <b>₩</b>      |

| مغخبر | عنوان                                                       |     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| IAF   | مچنسیان                                                     | ig. |
| IAM   | مچوڑا                                                       |     |
| IAA   |                                                             | 粥   |
| IAO   | پیپ با ہرآ جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | *   |
| 1/4   | بیتل کے برتن میں بھرے ہوئے پانی ہے وضوکر تا                 | 瘘   |
| YAI   | پیچے کے رائے ہوئی چز نکلے                                   | 瘘   |
| YAI   | بیجیے کے راستہ کے قریب سوراخ ہو                             | 会   |
| ΥΛΙ   | بیچیے کے راستہ میں کوئی چیز ڈالی جائے                       | 魯   |
| YAI   | بیجے کے مقام کو پہلے دھوئے یا آگے کے مقام کو                |     |
| YAI   | پیرنخنوں کے ساتھ کٹ گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 魯   |
| YAI   | יאַ רפּ זַיַּט                                              | *   |
| rai   | بیردهونے کاطریقه                                            | *   |
| IAZ   | بیرد مونے میں اہتمام سے پانی پہنچانا                        | \$  |
| IA9   | پیرکٹ گئے ہوں                                               | \$  |
| IA9   | پیر کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ                        | **  |
| 1/4   | پیرول کو تین مرتبه دهو تا                                   | igr |
| 19+   | پیروں کووضوہ سے پہلے پانی سے تر کرنا                        | **  |
| 19+   | <u>پی</u> ثاب                                               | 滲   |

n

| مغخبر      | عنوان                                              |                 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 19+        | پیشاب برتن میں بھر کریانی میں ڈالنا                |                 |
| 19+        | پیثاب پاجامه میں نکل جائے                          |                 |
| 191        | پیٹاب پا خاندان جگہوں پر کرنامنع ہے.               | 譽               |
| 191-       | بیتاب یا خان مخبرے ہوئے پانی میں کرنا              | 孌               |
| 150        | پیٹاب پا خاندر خت کے نیج کرنا                      | 縍               |
| 1917       | پیثاب پا خانه کرتے وقت و عاکب پڑھے                 | 撥               |
| 190        | پیثاب پاخانه کرتے وقت چھینک آئے تو                 | *               |
| 190        | بییثاب بإخانه کرتے وقت ذکرنه کرے                   | *               |
| 190        | ببیثاب، پاخانه کے تقاضه کے وقت نمازنه پڑھنے کی وجه | 袋               |
| 194        | <u>ب</u> يثاب پاغانه مجديم كرنا                    | *               |
| 194        | بیشاب مجیل جائے                                    | 1               |
| 194        | ييثاب سوراخ سے ادھرادھرنہیں پھیلا                  | 袋               |
| 19.4       | پیثاب ہے بچنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | £∰÷             |
| (99        | پیٹاب ہے پاک حاصل نہ کرتا                          | **              |
| 199        | بييثاب شيرخوار بچے کا                              | 1 <del>94</del> |
| r.         | <u>پی</u> ٹاب قبلہ کی طرف چینے کے کرنا             | *               |
| <b>***</b> | بیثاب تبلی طرف منے کر کے کرنا                      | <b>1</b>        |
| r          | <u>پیٹا ب کرتے وقت ہات کرتا</u>                    | <b>134</b>      |

| صغخبر       | عنوان                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| r••         | الله الله الله الله الله الله الله الله                   |
| <b>1**</b>  | ﷺ بیٹاب کرتے وقت جاند کی طرف منھ یا چیٹے کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| <b>700</b>  | 勝 پیثاب کرتے وقت سورج کی طرف منھ یا چینے کرنا 勝           |
| <b>1-1</b>  | 察 پیٹاب کرتے وقت کلمہ یا آیت پڑھنا祭                       |
| r+1         | ﷺ پیٹاب کرتے وقت وضو کرنا                                 |
| <b>1'+1</b> | 雅 بیثاب کرتے ہوئے کھ کھانا ہیا                            |
| 141         | ﷺ بیٹاب کرنے کے بعد                                       |
| <b>r•r</b>  | 歌 بیثاب کرنے کے وقت الگ دعائیں ہے 器                       |
| r•r         | 審 بیثاب کود حونے کا اہتمام کرے 番                          |
| r•r         | ﴿ پیٹاب کمڑے ہوکر کرنا                                    |
| r•r         | ا بیثاب کی بار یک جمینی الله الله الله الله الله الله الل |
| r.r         | بيثاب كاتملي 🍇                                            |
| r-r         | بیشاب کی چمینوں ہے بھی بچا ضروری ہے 日                     |
| r•o         | الله الله الله الله الله الله الله الله                   |
| r•6         | پیشاب کا نگا گلی ہو 🕸                                     |
| r•0         | الله الله الله الله الله الله الله الله                   |
| r-6         | بيثاب كريض                                                |
| <b>r</b> •∠ | الله بيثاب كروتت ان چيز ول سے بچا جا ہے                   |

|             | <u> </u>                                    |
|-------------|---------------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                                       |
| r•2         | ﷺ بیٹابگراہے دیمن پر                        |
| r•A         | پیثاب گرگیا کنوی میں                        |
| <b>r-</b> A | در الاب کے کنارے پر کرنا                    |
| 149         | پیثانی                                      |
| rı-         | نے کا پانی 😸 🚓                              |
|             | <b>←</b>                                    |
| rıı         | ۶t الایک عادر کتب                           |
| mı          | ₩ عالاب                                     |
| rır         | الاب کے کنارے پر پا خانہ پیٹاب کرنا         |
| rir         | تانے کے برتن میں بحرے ہوئے پانی سے وضو کرنا |
| rır         | 🕏 تحية الوضو                                |
| rır         | جيوز کا ياني                                |
| rır         | الخارجيب ً                                  |
| rır         | ى ترجمہ №                                   |
| ri6         | ا الله ترى كا تكلنا                         |
| rio         | الله تشیک الله                              |
| riy         | 🕸 تغیر                                      |
| rız         | 😸 تغییرکو بے وضو ہاتھ لگانا                 |

| منخنبر      | عنوان                             |                |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| rız         | تقاضا کے وقت نماز نہ پڑھنے کی وجہ | 267            |
| <b>11</b> 4 | تلاوت کی نیت ہے تیم کیا ہے        | *              |
| 112         | تمبا کو                           | 磁              |
| <b>11</b> 1 | یکی وقت کی وجہ ہے تیم کرنا        | *              |
| MA          | تولیہ سے پانی ختک کرنا            | *              |
| nΛ          | تموک                              | 瘮              |
| <b>119</b>  | تموكنا                            | *              |
| rr•         | تيل                               | 麥              |
| rrı         | تيم                               | 劵              |
| rrr         | تيم امت محريك لئے ايك فاص تخدى    |                |
| rrr         | تيم ان چيزوں سے جائز نبيس ہے      | *              |
| rrr         | تیم ان چیزوں سے جائز ہے           |                |
| rrs         | تیم ان صورتوں میں جائزہے          | 揆              |
| rry         | تیم بخار میں کرتا                 | **             |
| 772         | تیم نوٹ جاتا ہے                   | *              |
| PPA         | تیم تو رُنے والی چر بیش ندآئے     | <del>198</del> |
| PYA         | تیم جائز ہونے کی ایک خاص صورت     | 183            |
| rrq         | تیم جن چیز ول سے نوٹ جاتا ہے      | : <u>\$</u> \$ |

| صفختبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr    | بنی تیم دوسرے نے کرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr    | ﴿ فَيْ تَمْ مِمْ اللَّهِ كَمَا تَهِ وَضُوكًا قَائَمُ مَقَامٍ مُوتَا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r      | بنغ تیم میچ ہونے کی شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170    | ین تیم عذر کے بغیر کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rro    | بني تيم كاتحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1172   | ﴿ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كَاتُكُم مر وللكول مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrx    | 😤 تیم کاتکم نازل ہونے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rm     | 🥰 تىمتم كامسنون طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nor    | المجالات میم کتنایانی ملنے ہے ٹو نتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr    | 🥰 تیم کر کے مرمد ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ree    | الجا تیم کر کے نماز پڑھ لی پھر پانی مل کیا ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr    | 🤻 تیم کر کے نماز پڑھنے کے بعد پانی مل گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrr    | 🕏 تیم کرنے کے بعد مرض پیش آخمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rro    | الله تیم کرنے کے لئے عذر آ دمیوں کی طرف ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rro    | ﷺ تیم کرنے والا امام بن سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rro    | الله على الله على الله على الله والله والل |
| rro    | المجالاتيم كوش سے خاص كرنے كى دجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rry    | المجارية المجتم كووضوا ورخسل كاخليفه تخبيران كي وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| صغىمبر | عنوان                                                 |            |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|
| rrz    | تیم کی اجازت                                          | <i>ig:</i> |
| rm     | تیم کی اجازت ہونے کے باجودوضو پرمجبور کرنا            |            |
| rm     | تېم کى سنت                                            | *          |
| rrq    | تیم کی نیت کے بارے میں قاعدہ                          |            |
| ro+    | تیم کے بارے میں چندروایات                             | *          |
| 10+    | تیم کے بعد بیاری ختم ہوگئ                             | *          |
| roi    | تیم کے بعد پانی مل کیا                                |            |
| roi    | تیم کے ڈملے سے استخاوکر نا                            |            |
| ror    | حیم کے فرائض<br>-                                     | *          |
| ror    | تیم کے لئے ڈھیلہ کتابزاہو                             | *          |
| ror    | تیم کے لئے مٹی پاک ہونا ضروری ہے                      | *          |
| ror    | تیم کے لئے مریض کی طبیعت یا ڈاکٹر کے قول کا اعتبار ہے | *          |
| ror    | تیم کے مستحبات                                        | *          |
| ror    | تیم کے معنی                                           |            |
| ror    | تیم کے واجبات                                         | <b>%</b>   |
| ror    | لیم میں پاؤل اورسر پرمسح مشروع نہ ہونے کی وجہ         | *          |
| 100    | میم میں رکن جموٹ جائے                                 |            |
| roo    | تیم می شرط مجموث جائے                                 | 懋          |

| صخنبر       | عنوان                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 100         | الله تيم مِن مسنون امور جيموث جائين                               |
| 701         | الله تيم مي مصلحت السياسية الله الله الله الله الله الله الله الل |
| POA         | 🚜 تیم میں وہم کا اعتبار نبیل                                      |
| 109         | ﷺ تیم واجب ہونے کی شرطیس                                          |
| <b>174</b>  | ہ تیم وضواور شل کے لئے ایک تی ہے                                  |
| <b>14</b> • | الله تيم وقت بيلي كرنا                                            |
| PYI         | 🕸 تمن بارد حونے کی حکمت                                           |
| וציו        | 歌 تمن بارے زیادہ دھوتا 番                                          |
| רארי        | 🗱 تین مرتبه کلی کرنا                                              |
| ראוי        | 🕸 تمن مرتبه تاک میں پانی ڈالنا                                    |
|             | <b>√≐</b> }                                                       |
| 240         | 🚓 نخول تک پاؤل دهونے کاراز                                        |
| 740         | ₩ مخنه                                                            |
| רדי         | 왕 فخنه کنا ہوا ہو 생                                               |
| 772         | الله مخذک کیا                                                     |
| 744         | اور پندلی کی طرف پانی پنجانا اور پندلی کی طرف پانی پنجانا         |
| TYA         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                           |
| AFT         | الله الله الله الله الله الله الله الله                           |

🦠 جىم كافاظت..... 125 🕏 مکرش در دبیدا موتا ہے.... 121 🥵 جلدجدا كردى.... 125 🎋 جلدي جلدي وضوكرنا. 125

| منفخدبر     | عنوان                                                            |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---|
| <b>12</b> 4 | جماعت نوت ہونے کا ڈر ہوتب ہمی د ضو کا ل کرے                      | 卷 |
| 124         | جما ہوا خون تاک ہے نگلا                                          | * |
| 124         | جعه کی نمازنوت ہونے کا خطرہ ہو                                   | 審 |
| 124         | جعه کی نماز کے لئے تیم کرنا                                      | * |
| 122         | جنابت كے شل سے بہلے وضوكرليا كر ب                                | * |
| <b>1</b> 2A | جنازه انھانے ہے پہلے وضو کرنا۔                                   | * |
| 121         | جنازه کی نماز کے لئے تیم کرنا                                    | 曫 |
| 129         | جنازہ کی نماز کے لئے تیم کیا                                     | * |
| <b>1</b> %• | جنازہ کی نماز میں بنا وکرنے کے لئے تیم کرنا                      | 審 |
| <b>r</b> %• | جنازے کی نماز میں تبقید لگانا                                    | * |
| rai -       | جنبی                                                             | * |
| ra i        | جنبی کا وضو                                                      | 麥 |
| M           | جنبی کو پانی ند ملے                                              | 縍 |
| rar         | جنی کوسر دی ہے مرض کا خطرہ ہے                                    | 劵 |
| M           | جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے                           | 磣 |
| M           | جنت داجب ہے                                                      | 会 |
| MT          | جن چیزوں ہے۔ تیم ٹوٹ جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | * |
| M           | جنگل میں تھوڑ ایانی ملا                                          |   |

| ملد 🛈       |                                                     | $\overline{}$ |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| مغنم        | عنوان                                               |               |
| r9.         | ت جاندی کے لوٹے ہے وضوکرنا                          |               |
| rge         | ت چل وغیره کووضو خانے میں رحونا                     | <b>3</b> :    |
|             | ع جِت لِمُنا                                        | <b>9</b> .    |
| rai         | المَيْنَ عُن كُر جائے                               | ₩             |
| rgr         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |               |
| rar         | ع چشمه است. ماه |               |
| rar         | ع لي لي المناوخيك كرنا                              | *             |
| 191         | ع چوٺ                                               | *             |
| 191         | t2 2                                                | ₩             |
| 191         | ۶ جونا بحرى بوكى ديوار                              | 备             |
|             | ع حيماتي                                            |               |
| 1917        |                                                     | <b>*</b>      |
| 1917        | ***************************************             |               |
| rar         |                                                     | 番             |
| res         | ' چېره اور <sub>با</sub> تھول کے سے میں وقفہ دینا   | 舟             |
| 190         | جره پریانی آسته ارے.                                | *             |
| ray         | جرویم کرنے کے بعد ہاتھوں برس کرنے میں دیر نہ کرے    | <b>*</b>      |
| ray         |                                                     | 争             |
|             |                                                     |               |
| 192         | ······································              |               |
| <b>19</b> 1 | <u>چملکا                                      </u>  | <b>2</b>      |

| مه فخه نمبر  | ميزان                               |              |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| r.0          | مدا ام فرکی حالت میس نماز پر عمنا   |              |
| r.0          | صدود چېره                           | ; <b>;</b> ; |
| r•0          | مدیث دوسری زبانول <u>م</u> ستح ریهو | . جهنه       |
| ۲۰۲          | مدیث کی کتاب                        | æ.           |
| ۳۰۲          | مدیث کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانا |              |
| <b>F•Y</b>   | حرام مال ہے کنوال بتایا             | 9.           |
| <b>F•</b> 4  | گھندگھند                            | 4            |
| r.2          | حتر                                 | <b>1</b>     |
| <b>r.</b> ∠  | حواس میں خلل ہوجائے                 | 24           |
| ۲۰۸          | حوض                                 | <b>\$</b>    |
| <b>1749</b>  | حوض حجیت پر ہے.                     | 25           |
| <b>171</b> • | حوض سے وضو کرتے وقت                 |              |
| 1"1+         | حوض کوڑ                             | ***          |
| ri•          | حوش کی پیائش                        | <b>%</b>     |
| MI           | حوض کے اندر جانور مرگیا             | **           |
| rır          | حيض                                 | d.           |
| rır          | حیش کی حالت میں طواف زیارت کیا      | *            |
| rır          | حیض کی حالت میں وضو کیا             | *            |

|              |                                                                                                                | _ •-• |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | نان <sup>ه</sup>                                                                                               | ,     |
| rir          | ئے میں ہوائی گورت انتماوالہ ہے آبات میں میں میں ان گورت انتمام اللہ کا میں | •     |
|              | <b>(</b>                                                                                                       |       |
| 710          | خارش کی بینسیال                                                                                                | •;    |
| <b>110</b>   | خاص حصہ ہے دوائی وغیر ہ آئی آئی                                                                                |       |
| 110          | خاص حصہ ہے کوئی چیز کچھ نکل کر بھرا ندر جلی جائے                                                               |       |
| 777          | خاص مصرے کوئی چیز نکلے                                                                                         | *     |
| rız          | خاص <i>حصہ کے قریب زخم ہو</i> ۔۔۔۔۔۔۔                                                                          | *     |
| MY           | فاص حصہ کے قریب سوراخ ہو                                                                                       | 瘘     |
| MV           | فاص حد مشترك حد ال كرايك بوكيا                                                                                 | *     |
| 1714         | خاص حصه من روكي وغيره جاذب ركهنا                                                                               | *     |
| 1719         | خاص حصه یم کیر ار کودیا                                                                                        | *     |
| <b>1</b> 719 | خالص پانی بدن سے نکلے                                                                                          | *     |
| 1719         | ختنه کی ہوا                                                                                                    | *     |
| 170          | خڪرو کيا                                                                                                       | *     |
| rrr          | خلكرنا                                                                                                         |       |
| rrr          | خلک ہوگیا.                                                                                                     |       |
| m            | خضاب والى دارهمى                                                                                               |       |
| 777          | خلال تمن دنعه كرنا                                                                                             | *     |

|              | 'نوان                              | _ ]        |
|--------------|------------------------------------|------------|
| 1717         | فلال كافائد ب                      | ,•·        |
| PTY/T        | ملال كرناt.                        |            |
| rta          | ظلال کرنا تیمونی انگیوں ہے         |            |
| ודד          | خلا و                              |            |
| FTY          | خواب سچا ہوتا ہے                   | E.         |
| PTY          | خوشبو كااستعال                     |            |
| <b>171</b> 2 | خون                                |            |
| rtz.         | خون بندېيل بهورېا                  |            |
| <b>171</b> 2 | خون ثميث كرنا                      |            |
| M            | خون چر حمانا                       | *          |
| PYA          | خون داخل کرنا                      | \$         |
| ryx.         | خون رستاہے                         | \$         |
| M            | خون زخم کے منہ پرتھا               | 3          |
| M            | خون نتھنے میں آ جائے               |            |
| אריו         | خون نكالنا                         | <b>135</b> |
| FT9          | خون نکل کر مجیل جانے سے وضوؤ نماہے |            |
| 171          | خون نكالتا                         |            |
| FT9          | خون نكلوا ي                        |            |

| بلره   | بنوے سائل کاانیا میرا اوبیڈیا                         |
|--------|-------------------------------------------------------|
| مغربر  | موحران                                                |
|        | <b>⟨∂</b> }                                           |
| 14.    | ربونهٔ رازهی دعونا                                    |
| 17.    | بنه رازهی کا خلال                                     |
| m      | بنينة دار من كاخلال كرناسنت بم ارتعى كاخلال كرناسنت ب |
| rrr    | بھیے رامن ہے پانی خلکر نا                             |
| m      | بن بن الت                                             |
| m      | ين وانت أو ئے ہو ئے ہول                               |
| m      | انت سے خون نگلنا                                      |
| יידרו  | انت کرکیا                                             |
| יזידיו | 💥 دانت من چاندی مجری مولی مو                          |
| 776    | 😤 دانت می قلم هو                                      |
| 776    | 🤻 دانتول پرمتی جم جائے                                |
| 776    | انت لمتے ہول انت المتے ہول                            |
| 176    | 🤻 دایال پر پہلے مجر بایال بیرد حوثے                   |
| ואירו  | المال وهوت                                            |
|        | الله دائمي بائمي ديكهنا.<br>الله دائمي كي فضيلت.      |
| PPA    | چ واین فلسیت<br>پیچ دائمی ہاتھ سے استنجاء کرنا        |
|        |                                                       |

| أنمبر   |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| FFG     | ن ورنت کے نیچ بیٹاب پا خانہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 1779    |                                                                   |
| 174     | بن رريا                                                           |
| rr.     | بنف وستانے مین کر باا وضوقر آن تیمونا                             |
| rm      | جے: دی نیکیاں لمتی ہیں وضور وضور نے ہے                            |
| rm      | بين دعاية هنا بمول كيا                                            |
| rm.     | بين دعاء توبه پر صنح كاراز                                        |
| רויד    | جيئة رعاكب پڙھے                                                   |
| רויד    | 🕏 دعاکے لئے وضوکرتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| -       | الله عاد ضو کے شروع میں                                           |
| יזיורו  | واود النے کوال تا پاکنیس ہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| الماليا | واوےتایاکیانی کومان کیا                                           |
| مابارا  | ع دواءلگائی کی ہے۔                                                |
| יויוי   | ﷺ دواکی الگ ہوگئ                                                  |
| rro     | 🔅 دوائی وغیره خاص حصہ ہے نکل آئی                                  |
| מיוי    | ريد الله الله الله الله الله الله الله الل                        |
| rro     | نیند کے اوریٹ کرنا<br>نیند کے اوریٹ کرنا                          |
| אישיו   | نظن دوده یانی مین ل کمیا                                          |

| () J.  |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| مندبر  | عنوان                                         |
| rry    | ورده پاک                                      |
| PT/2   | الفاز روده پنے والے بچا كا بيتاب              |
| rt/Z   | مِنْفِهُ دُونُول رائع ل محير                  |
| PTZ    | نیخ دونوں ہاتھوں میں فالج ہو                  |
| MA     | נפנענם                                        |
| rrq    | ﷺ رعوب سے گرم ہونے والے پانی سے وضور نا       |
| 100    | الله والما الله الله الله الله الله الله الله |
| 100    | الله وعوب کے گرم یانی ہے وضوکرنا              |
| 100    | 🙀 رحوب لينے كى عِكمه                          |
| 101    | 🕏 دعوب من شيكي گرم بمو كي                     |
| roi    | 😤 دريک ندېنځ                                  |
| 101    | 🥦 ديني رسائل کوبلا وضوباتھ لگانا              |
| ror    | 🥳 ريوار                                       |
| ror    | 😜 د بوار پر آیت کھی ہوئی ہو                   |
|        | فينج ديوارے وصله لين                          |
| וייייי | <b>4</b>                                      |
|        | نوستوسته<br>نازی                              |
| ror    |                                               |
| 761    | 🤃 زازحی خلال کرنے کا طریقہ                    |

| مه في مه     | عنوان                                                 | $\overline{}$ |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ran          | زارشی کا پانی                                         | **            |
| 704          | ڈاڑمی کے بال                                          | *             |
| F62          | ڈاکٹر کا قول تیم کے لئے معتربے                        | *             |
| 102          | ژ <u>ب</u>                                            | 284           |
| <b>16</b> 2  |                                                       | 參             |
| 702          |                                                       |               |
| 102          | وْ هيله استعال كرتے وقت قبله كى جانب منھ يا پينے كرنا | 廢             |
| 102          | و حیلہ استعال کرتے ہوئے ہاتھ پر نجاست نہیں گی         | 会             |
| roa          | وْ حیلہ استعال کرنے کا طریقہ                          | 審             |
| 101          | و حیلہ استعال کرنے کے بعد نجاست کا اثر باتی رہ کمیا   |               |
| 109          | ژهیلهاستعال کیا بوا                                   | *             |
| ۳۲۰          | وْ هيله ايك ب دومرتبه استعال كرنا                     | *             |
| <b>174</b>   | وْصلِد بِسلِ بِعِر بِإِنَى استعال كرك                 |               |
| <b>1</b> 74• | و هيله عورت كي استعال كر ب استعال كر ب                | *             |
| <b>7</b> 4•  | دْ صلِه كَتْنَا بِرُ ابُو؟                            | *             |
| <b>71</b> 1  | وْ صِلْحِ بِرِكُمْ بُوامِ آتِي                        | *             |
| <b>171</b> 1 | و حلے تمن مقرر ہونے کی دجہ                            |               |
| ryr          | ڈ چیلے ہے استخام پاک کرنا                             | <b>1</b>      |

| منخبر        | عنوان                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 747          | المنز وهيے سے استنی وسکھاتے وقت ملام کا جواب دينا             |
| 242          | بنوز وصيے استجام کھانے کے وقت سلام کرنا                       |
| 171          | بنون وعينے استجاوكرنے كاخاص طريقه                             |
| 1717         | ينِهُ وَهِلِ سِلْ استَجَاء كرنے كے بعد بانى سے استخار بيس كيا |
| 770          | بنیخ و مطلے کا تھم عورتوں کے لئے                              |
| 270          | يَيْخُ وَصِلِحُ كَاعِرِدِ                                     |
| <b>1711</b>  | يَخ وْصِلِي عَلَم بِرِ                                        |
|              | <b>﴿</b>                                                      |
| 742          | ﷺ راست کے قریب بیٹاب کرنا                                     |
| 742          | 🔌 راست می بیٹاب کرنا                                          |
| 742          | 😤 رخساراور کان کے درمیانی حصه کا تھم                          |
| <b>171</b> 2 | € رئ                                                          |
| 774          | 😤 رفع ماجت کے وقت بات کرنا                                    |
| PYA          | 🥞 رفع حاجت کے وقت بولنا                                       |
| MA           | اور کوع اور کیده سے وضورو ث جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 179          | 😤 رکی ہو کی نجاست کو فارج ہونے دیناواجب ہے                    |
| 749          | はみりが、 寒                                                       |
| 12.          | الم الم                                                       |

| <u>.بر ن</u> |                                                                       |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| من فعر       | عنوان                                                                 |          |
| 1720         | رمضان می مسواک کرنا                                                   |          |
| 172.         | <i></i>                                                               |          |
| rzı          | رنگ کی اُ آتی ہے۔                                                     | *        |
| 121          | رد پیدیرا یت تکھی ہوئی ہو                                             | *        |
| 121          | روٹ کنال                                                              | *        |
| 727          | روحانی نوروالیس آتاہے.                                                |          |
| 121          | روز ه کی حالت ہوتو                                                    |          |
| 120          | رومال زعن پر مارا.                                                    | 審        |
| 12M          | رومال سے یانی ختک کرنا                                                |          |
| 12°          | رومال ہے ہاتھ منھ یونچھزا                                             |          |
|              | رومال کے اویر سم کرنا                                                 |          |
| 721          | رومالى پريانى خپير كنا                                                |          |
| 121          | رونی یا خانه کی مجکمه میں ڈال لی                                      |          |
| 120          | • ,                                                                   |          |
| 120          | رونی شرمگاه میں ڈال لے .<br>- ی                                       |          |
| 120          |                                                                       | <b>₩</b> |
| 124          | ریخ خارج بو                                                           | **       |
| 722          | ریخ نگلنے ہے دِ مَنونُو نے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
| 722          | ر كانكف في مورت من وضوكاتكم ب جكد كود حوف كالحكم كيول نبيل ب؟.        | **       |

|              | وغرال كالنافة وبيري                                           | ٠,       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| صغ نبر       | عنوان                                                         | _        |
| 129          | نه ريل                                                        |          |
| 173.         | نے ریل گاڑی کے بیت الخلام                                     |          |
| rx•          | ولي من تيم مح ہونے كثرالط                                     | ,        |
|              | <b>(j)</b>                                                    |          |
| rar          | ين زائد پانی بهاناد ضوم س                                     | ,        |
| M            |                                                               | ı        |
| 171          | چۈ زخم پرې پاندگى                                             | ,        |
| 77           | نِمْ بِرَى كُرَاt                                             | ı        |
| rar          | 🥳 زخم خاص حصه کے قریب ہو۔۔۔۔۔۔۔۔                              | .        |
| דאר          | 🕏 زخم دیانا                                                   | .        |
| rar          | 🕏 زخم د بے خون نکل آیا                                        | 1        |
| 77/          | 帝 زفم سے فون رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ·        |
| <b>171/</b>  | 🤻 رخم ہے خون نگلنے لگا۔                                       | ,        |
| PAA          | الله رخم ہے کیڑا نگلے                                         | ٠        |
| 171          | الخرے موادر ستار ہتا ہے                                       | <b> </b> |
| 1734         | 歌 زخم کاخون بندنیس ہور ہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •        |
| <b>173.9</b> | الله وخم کے بعددوسر ازخم پیدا ہوا                             |          |
| 79.          | 🔻 زخم كدب عرطوبت نكلے                                         | <u>}</u> |

| <u> </u> |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| منزنبر   | عنوان                                                           |
| Mr       | بي: سر کھلانہ رکھے                                              |
| mm       | ن مرکبال                                                        |
| mr       | بغ سر کے کا طریقہ                                               |
| 4        | ای از میر است.<br>از از ا      |
| ML       | ا بین ستی کی بناء پر شیم کرنا<br>• بین سستی کی بناء پر شیم کرنا |
| מור      | ينځ سفيدپانی                                                    |
| Mo       | این مفیدرطوبت                                                   |
| Ma       | 🗯 سکھانے کے لئے قیم کر کے دکھلایا                               |
| Mo       | ڎ عريث                                                          |
| MY       | نېځ سلام کا جواب ديتا                                           |
| MY       | 🧩 سلام کا جواب دیے کے لئے تیم کرنا                              |
| MZ       | 🥸 سلام وجواب                                                    |
| MZ       | ن البول                                                         |
| MA       | نبغ سمندر کا پانی                                               |
| MV       | نا: سنت موکدہ کے لئے تیم کرنا                                   |
| Md       | ن نتین وضو کی                                                   |
| Md       | ن <sup>ېن</sup> سوتے وتت وضو کی نضیلت                           |
| ۳۲۰      | ا<br>آن سوراخ خاص حصہ کے قریب ہو                                |

|       | 25,70002                                                         | . <i>y</i> |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|
| مختبر | عنوان                                                            |            |
| M     | ۇ: سوراخ سے بېيتاب دھرادھرنيى بھيلا                              | 9:         |
| M     | از سوراخ مشرک تھے کے قریب ہو                                     |            |
| M     | لهٔ سوراخ می بیشاب کرنا                                          | j.         |
| m     | ئة سورج بادل كي آثر عن بور                                       | #          |
| M     | ئى سورج كوسامنے لے كر پيثاب بإخانه كرنا                          | <b>7.</b>  |
| יזיי  | للا سورج كي طرف من يا بين كرك بيثاب يا با خاند كرنا              | <b>≱</b>   |
| יווין | ty 8                                                             | - 1        |
| MZ    | لل "سونا" ناتض وضوب يأنيس؟                                       | - 1        |
| mz    | الا سونے ہے پہلے وضوکرنا                                         | ķ.         |
| mz    | الا سونے کے برتن سے وضو کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |
| ሰታለ   | ا سونے کاوٹے ہے وضوکرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | 4          |
| MYA   | ¥ سونے کے دقت تیم کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | <b>P</b>   |
| rr4   | لا سولی چیمگی                                                    | <b>₽</b>   |
| MAd   | لا سولي کي نوک چيموني                                            | <b>B</b>   |
| 779   | الاسيدهم اتها التنجاء كرنا                                       | <b>F</b>   |
| m-•   | * ىزى                                                            | <b>P</b>   |
| m.    | ين الله الله الله الله الله الله الله الل                        | <b>%</b>   |
| m     | بالن                                                             | <b>}</b>   |

#### باسمه تعالي

### عرض مؤلف

دین اسلام میں وضوکا بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس نے بارے میں اس نے برائد تعالی نے قرآن مجید میں اس نے بارے میں آیت نازل فرمائی، اور نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے بہت ساری اعا، یث بیان فرمائی میں، ائمہ کرام اور مجتمدین نے بے شار مسائل نکا لے، ان سے وضوکی اہمیت نو دبخو و واضح ہوجاتی ہے۔

بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وضونماز کی تنجی ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز سجھے گاتو وہ دائر واسلام سے خاری ہوجائے گا، اور اگر بے وضونماز کو جائز تو نہیں سجھتا لیکن ستی کی وجہ سے وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو تبریس بخت عذاب ہوگا، اس لئے وضو کے مسائل کو سجھتا، اور نبی کریم صلی پڑھ لیتا ہے تو تبریس بخت عذاب ہوگا، اس لئے وضو کے مسائل کو سجھتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھتا ضروری ہے، ورنہ وضوشر بعت کے مطابق وضو کے ماز بیش ہوگی، اور آخرت میں شخت عذاب ہوگا، اور آخرت میں شخت عذاب ہوگا، اور آخرت کے عذاب کو برداشت کرنا کی فرد بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔

موجوده دور میں اسکول، کالے اور یو نیورٹی میں فاطرخواہ دی تعلیم نہونے کی وجہ ہے مرکز رجاتی ہے، آ دمی بور جا ہوجاتا ہے، ڈاڑھی سفید ہوجاتی ہے، اعضاء کمزور ہوجاتے ہیں، دنیا کے سرووگرم کا پختہ تجربہ ہوتا ہے، مگر دین مسائل کے بارے میں مغراور زیرہ ہوتا ہے، تجہ بیہ ہوتی ہے کہ وضواور شسل اور نماز صحیح نہیں ہوتی، مگر صحیح نہ ہونے کا احساس ہیں نہیں ہوتا ہے، تجہ بیہ ہوتا ہے کہ وضواور شسل اور نماز صحیح نہیں ہوتی، مطوم ہوا کہ وہ نماز تو پڑھتا ہیں نہونا میں معلوم ہوا کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے، لیکن نماز کے درمیان بھی بھار اگر کیس فارج ہوجائے تو وضونیس کرتا، بلکہ نماز کو باری رکھتا ہے، اور سنت، نوافل وغیرہ پوری نماز سے فارغ ہوکر گھر جاتا ہے، آخراس کے باری رکھتا ہے، اور سنت، نوافل وغیرہ پوری نماز سے فارغ ہوکر گھر جاتا ہے، آخراس کے

بند برسر توم از ایک پارلوا

اس کے برخس ایک بوز حا آدی دارالان آدمی حاضر ہوا ،ادرایک مسئلہ دریافت
کے ،ادر دوستہ ات برا اسٹنہ بیں تھا ،البتہ اس نے بہت بی ذیادہ اہمیت کے ساتھ بچ تھا ،
کے رہے کی نے نے مولوی بن رہے ہیں اور نے نے سائل بیان کردہ ہیں ،
ہمراس کی بات اور انداز ہے محسوں کرنے لگے کہ ٹاید کوئی بہت بی زیادہ اہم مسئلہ ہوگا ،
جس کی وجہ سے بڑے میاں جوش میں ہیں۔ہم نے بو چھا دہ نے سائل کیا بیان بر کے دس کی وجہ سے کہا کہ ایک نے مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کررہے ہیں؟ تو اس نے بو ہے سے کہا کہ ایک نے مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کی کیس خارج ہونے کے بعد شسل کرنے کی ضرورت نہیں ،صرف وضو کرنا کائی ہے ،
مال کہ ہم تو بوری زندگی کیس خارج ہونے کے بعد شسل کرنے تا رہے ہیں۔

یہ ہارے لوگوں کا حال ہے، ایک تو گیس خارج ہونے کے بعد وضو بھی نہیں کردہا ہے، حالاتکہ ہم مسلمان ہیں، نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بعد شسل کردہا ہے، حالاتکہ ہم مسلمان ہیں، نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دو سے دار ہیں، کین دین وٹر بعت کے مسائل سے استی زیادہ تا آشاہیں کہ جس پر جتنا افسوں کیا جائے کم ہے! حالانکہ ایک وین مسئل معلوم کرنے کا اجر داتو اب ایک ہزار دکھات نفل نمازے زیادہ ہم اور دین مسائل کی ایک مجلس ماٹھ مال کی عبادت سے ذیادہ بہتر ہے، حدیث ٹریف ہے کہ: "اللہ تعالی جس سے خیر و بھلائی کا ادادہ کرتا ہے اس کودین کی مجمد بتا ہے"، اور دودین مسائل کا عالم بنآ ہے۔

اس کئے بندو نے وضو کے ماکل کوانی استالا است کے مطابق حروف جہی کی مرتب کیا ہے واللہ تارک و تعالی اپنے فنال و کرم سے اس کتاب کو قبول فرمائے واوراستفاد و عام فرمائے و قبول

دمزات اندگرام اور خطبہ عظام سے التمال ہے کہ روزاند مساجدیں نجریا میں کم فائد کے بعد نماز ہوں کے جمع میں مرف ایک مسئلہ بیان کریں ، اور جہ یہ کی نماز میں خطبہ کی نماز کے بعد نماز ہوں کے جمع میں مرف ایک مسئلہ بیان کریں ، اور جہ یہ کی نماز میں خطبہ کی افران سے پہلے پانچ منٹ مسائل بیان کریں ان شا ، اللہ بہت می نا یا وہ فائد و : و کا اور و نیا وہ و نوا کہ و اور د نیا و آخرت دونوں جہاں میں کا میا بی بھی ہوگی ، اور و اب کا بہت برداذ خیرہ بھی جمع ہوگا۔

آخریس ان تمام حفزات کاشکرگزارہوں جن کے تعاون سے یہ کتاب طباعت کے قابل ہوئی ، خاص طور پر مفتی عمران متاز صاحب کا کہ انہوں نے پوری کتاب کی تخریخ جی تعاون کیا ، اور مفتی غلام مصطفیٰ صاحب کا کہ انہوں نے کمپوز کرنے جی تعاون کیا ، اور مفتی محمد ولی اللہ حسین صاحب کا کہ انہوں نے تھے کرنے جی تعاون کیا ، اور عزیم محمد مرز وق انعام سلم کا کہ انہوں نے سینگ کرنے جی تعاون کیا ، ای طرح و چر ان تمام افراد کا جنہوں نے کئی ہمی اعتبار سے تعاون کیا ، ان سب کا تہددل سے شکر گزار موں ، اللہ تعالی ان سب کو اجرعظیم عطافر مائیں ، آجن !

كتبه مخدًالعث م الحق قاسبى در الافقار مبارية الغلوم الاسلامية ملاسبنوري؟ وركوامي مهم مراار ١٢٣ اله

#### مقدمه

ایمانیات کے بعد اسلام کے اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے، اور نہز معلی سے جو بونے کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت انسان کا کمال ہے اور ایمان کا آدم حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی طہارت اور پاکیزگی کی حالت کو بسند فرماتے ہیں، چڑا نم مسواک کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ وہ منہ کی صفائی کا اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ۔

طہارت کی وجہ ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انہان فرشتوں کے دیگا میں رنگ جاتا ہے، اور اللہ تعالی کی مقدس بارگاہ کے انوارات ہے، کنار ہوجاتا ہے، جس ہے دل میں خوشی اور سرور کی ایک کیفیت حاصل ہوجاتی ہے۔

#### طہارت میں بے شارفوائد ہیں

طہارت میں بے شارفوا کد ہیں ،ان میں سے چند یہ ہیں:

- طہارت ایک فطری چزہے ، کیونکہ بیتر تی یا فتہ شمری تمرن و تہذیب کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے۔
- ﴿ طہارت فرشتوں کے قریب کرنے والی اور شیاطین سے دور کرنے والی ایک صفت ہے، اور انسان کی معراج کا کمال سے ہے کہ وہ فرشتوں میں شامل ہوجائے اور شیاطین سے دور ہوجائے ،اس کی وجہ سے ہے کہ فرشتے پاک مخلوق ہیں، وہ پاک کا اور شیاطین سے دور ہوجائے ،اس کی وجہ سے ہے کہ فرشتے پاک مخلوق ہیں، وہ پاک امتمام کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے اور اشیطان پاک نہیں ہے اس لئے وہ نا پاک رہے والوں کو پہند نہیں کرتے اور شیطان پاک نہیں ہے اس لئے وہ نا پاک رہے والوں کو پہند کرتا ہے۔
- طہارت قبر کے عذاب کو ہٹاتی ہے، اور تا یا کی قبر کے عذاب میں گرفار کر آب میں گرفار کر ہے۔ اور تا یا کی قبر کے عذاب اس کرتی ہے، صدیث شریف میں ہے کہ جیٹاب سے بچو، کیونکہ قبر کا زیادہ تر عذاب اس

A Complete Services

6.0

ا ما تا تون پ و اور در او در ما و در مان او این اولاد) ا ہے اللہ تعالی عاقب و مامل او جاتا ہے۔ و جاتا ہے۔ ایسے مراس ایک ہے۔ ا الد تغالى فوب ياك: و في والول و باند في التي تين الوستي و الول في الماس عامل من الماس الله اقبالي كا غاص قرب عامل كرز ب البذائية المارت اوريا بي ما الترام راه ي في () وضواور منظم کی البارت لی وجہ سے نیایا اللہ می جاتی ہے ، مار ماد مان ہوجاتے میں استعدد احادیث میں اس کا تذکر و موجود ب ایونا۔ جب طبارت ک مفت انسان کی فطرت بن جاتی ہے تو انسان میں ملکوتی انوار کا ایک بڑا حمہ بمع : وج تا ے ان نیکیول کا نتیجہ ہے جوطہارت کے حصول برعطا کی جاتی ہیں ،اور حیوانیت اور جبیت کی تاریکی کابراحصه مغلوب موجاتا ہے، بیان گناموں کی معافی کااٹر ہے۔ ا طہارت اسعادت اور نیک بختی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور طہارت کا اہتمام دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کرآ خرت کو بھولنے سے بچاتا ہے۔ () طہارت کے اہتمام سے طبیعت بھٹل کے تابع ہوجاتی ہے۔(۱)

والطهارة: بهاب من أبواب الارتفاق الناتي ، الذي يتوقف كمال الإتسان عليه ، وصار من جبلتهم ، وفيها قرب من المعلائكة ، وبعد من الشيطان وتدفع عفاب التبر ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "استزهوا من البول ، فإنّ عامة عفاب القبر منه " ولها مدخل عظيم في قبول النفس لون الإحسان ، وهو قوله تعالى: ﴿ والله يحبّ المتطهّرين ﴾ وإذا استرّت في النفس وتمكّت منها ، تقررت فيها شعبة من نور الملائكة ، واتقهرت شعبة من طلمة البهيمية وهو معنى كاية الحسنات ، وتكفير الخطايا ، وإذا جعلت وسما نقعت من غواتل الرسول ، وإذا حافظ صاحبها على مافيها من هيئات يؤاخل النّاس بها أنفسهم عند الذخول على الملوك ، وعلى النيّة المست عسجة ، والأذكار ، نفعت من سوء المعرفة ، وإذا عقل الإنسان ، ان هذا كماله ، فأداب جوارحه حسبما عقل ، من غير داعية حسية ، وأكثر من ذلك ، كانت تمرينًا على انفياد الطبيعة للعقل والله أعلم (حجة الله البالغة : ( ١٠/١٤) باب المرار الوضوء والغسل ، ط: كتب خاته رشيعه دهلى )

### آخرى امت كاحراب كتاب مب سے بہلے

ایک صریت یں ہے کہ:

ہم دنیا والوں کے لحاظ ہے آخری امت ہیں ، محر قیامت میں ہم سے بہاؤگ ہوں کے کہ تمام محلوق ہے ہمارا حساب و کتاب کیا جائے گا۔

اكدروايت كالفاظية بن:

ہم آخری امت ہیں ، لیکن ہمارا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا ، دوسری کمام استیں ہمارے لیے ہوگا ، دوسری کمام استیں ہمارے لیے راستہ چھوڑ کرایک طرف ہوجا کیں گی ، اور ہم پاکیزگی اور طہارت کے اثرے بڑی آسانی سے وہاں گزریں مے۔

ایک اور روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ: وضو کی برکت اور اثر سے ہم وہاں سے سبولت ہے گزرجا کی ہے۔ سبولت ہے گزرجا کی ہے سبولت سے گزرجا کیں مے ، تب دوسری امتیں کہیں گی ، یہ ساری امت تو ایسی ہے جسے سب نبی ہوں۔ (۱)

ایک اور دوایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ" ہم مجدوں کے اثر سے روش اور وضوکے اثر سے جگھاتے ہوئے چیرے لئے وہاں سے برجمتے جائیں مے"۔ (۲)

### ب وضونماز پردهی تقی

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله

". وفي رواية : نحن الأخرون من لمعل التنيا والأولون يوم القيامة، المقطى لهم قبل الخلائل.

وطَّى رواية : نحن آخر الأمم ، وأوَّل من يحاسب ، تنفر ج لنا الأمم عن طريقنا لنمطى غرَّ محجلين من أثر الطهور .

ولمى رواية من آلمار الوطوء ، فتقول الأمم : كادت هذه الأمة أن لكون أنياه كلها. والسيرسة المحلية: ( ٣٢٩/١) بناب بينان حين المبعث، وعموم بعثه صلى الله عليه وسلم، ط: دارالكتب العلمية بيروت)

١٠ و في رواية: "غرا من أثر السجود محجلين من أثر السجود. (السيرة الحلبية: (٣٢٩/١)
 ياب بيان حين المبعث وعموم بعث صلى الله عليه وصلم ، ط: دار الكتب العلمية بيروت)

المراد المرد الم

وضوء سل کا محم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا
دفوادر منسل کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں موجودتی، بنی
کریم سلی اللہ علیہ دملم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کافی لمباز ہانہ گزر نے
کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ منتی گئی ، اور عربوں میں
دواج کی صورت میں تعود کی تحود کی جزیں باتی رہ گئی تھیں ، اسلام نے ملت ابراہیں کو

واخرج ابن أبى شببة ، وهناد ، وابن أبى اللنيا ، عن عمرو بن شرحبيل ، قال : مات رجل ، برون ان عنله درعا ، فألى فقيل : انا جاللوك مائة جلدة من عذاب الله ، فقال : ليم تجللونى ؟ فقد كنت اتوقى اأتوزع ، فقيل : خمسون ، فلم يزالوا يناقصون حتى صار إلى جلدة ، فجلد ، فالنهب القبر عليه نازا ، وهلك الرجل لم اعيد فقال : فيم جلدتمونى ؟ قال : صليت يومًا وقت على غير وضوء ، ومررت بمظلوم يستغيث فلم تغنه .

وأخرج البخارى وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ ، عن ابن مسعود عن النبي لمنت قال : أمر بعد من عباد الله ان يضرب في قبره ماتة جلدة ، فلم يزل بسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة ، فامثلاً قبره عليه نازًا ، فلما ارتفع عنه أفاق ، فقال : علام جلدتموني " قالوا اتك صليت صلاح بغير طهور ومررت على مطلوم فلم تنصر . (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : (صرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : و المناب عذاب القبر ، ط السكت التوفيقية ، مصر )

نتم نبین یا باران ململ ایا ہے ، اس ان بعنی ملا، ف للحاہ که جابایت کے زوران کلی ماری نے ماری کے دوران کلی زیارے میں بیانی ماری کی حالت میں فسل کیا کرتے تھے، اور مسل کے دوران کلی کرنے میں بانی دینے اور مسواک کرنے کی بابندی کیا کرتے تھے۔ (۱)

اسلام مين وضوكي ابتداء

ابن اسحاق ہے روایت ہے کہ بعض علماء نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ جب تی کریم سالی الله ملیه وسلم برنماز فرنس ہوئی لیعنی معراج سے کافی پہلے ،تو حضرت جرئیل عليه الساام آنحضرت ملی الله عليه وسلم كے باس آئے اس وقت آب مكه كے بالا في جعم من تھے، جرئل ملیدالسلام نے وادی کے ایک حصے میں اپن ایو ی ماری، جس سے ای وتت و باں یانی کا ایک چشمہ بحوث نکلا ، مجر جرئیل علیہ السلام نے اس چیٹھے سے وضو كياادرني كريم سلى الله عليه وسلم ويحتق رب كه نماز كے ليے كيم ياكى حاصل كى جاتى ے، جرئل علي السلام نے وضويس اپنامند دھويا، بجركبدي ل تك ہاتھ دھوئ بجرايين مرکامنے کیااور نخنوں تک اپنے بیرد حوئے ، جب کہ بعض روایات میں کہی الفاظ ہیں۔ ایک اور دوایت میں بیالفاظ میں کہ حضرت جرئل علیہ السلام نے بہلے تمن مرتباہینے ہتھ دھوئے ، بھرکل کی ، بھرناک میں یانی ڈالام بھرمنہ دھویا ، بھر کہنوں تک این اتد دهوئ ، مجرای سر کامن کیا، اور بجرای بیر دهوئ ، اور بیرب کام تمن تمن بار کیے،اس کے بعد انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا،اور جرئیل عليه السلام كى طرح آب في منوكيا ـ

اسكے بعد جبرئل عليه السلام نماز كے لئے كھڑے ہوئے اور ان كے ساتھ

( ) وفي كلام بعظهم : كانت العرب في الجاهلية ينتسلون من الجنابة ويشاومون على المطسمطة والامتنشاق والسواك ، والله اعلم . ( السيرة الحلية : ( ٣٤٦/١) باب ذكر وضوله و صلاته صلى الله عليه وسلم أوّل البحة ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت) ابنداء میں ہرنماز کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرالگ الگ وضو کر ناضر دری تھا

ال بات سے معظام ہموگیا کہ ہم تماز کے لئے علیمہ وصور نے کا جو محکم تحاوہ
(۱) فعن ابن اسخق: حدثنی بعض اهل العلم" ان الصلاء حین الخرضت علی النبی صلی الله علیه وسلم: ای قبل الاسواء اتباہ جبرنیل ورسول الله صلی الله علیه وسلم بنظر لبریه کیف المطهور ای الوضوء للصلاة ۔ ای فغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین ومسح براسه وغسل رجلیه الی المرفقین ومسح براسه وغسل رجلیه الی المرفقین ، فغسل کفیه ثلاثًا " نم تعضمض الروایات ای وفی روایة: " فغسل کفیه ثلاثًا " نم تعضمض والمستنق، نم غسل وجهه ، نم غسل یدیه إلی المرفقین ، نم مسح واسه ، نم غسل رجلیه ثلاثًا المناه ملی الله علیه وسلم فتوضا مثل وضوئه نم قام جبرنیل فصلی به صلی الله علیه وسلم فتوضا مثل وضوئه نم قام جبرنیل فصلی به صلی الله علیه وسلم فتوضا مثل وضوئه نم قام جبرنیل فصلی به صلی الله علیه وسلم المعلیة: ( ۱۳۵۱ ) ، باب ذکر وضوئه و صلاته صلی الله علیه وسلم او ملاته صلی الله علیه وسلم او الکنب العلیة ، بیروت)

وضوكب فرض موا؟

چنانچ بی کریم سلی الله علیه وسلم ان کے ساتھ بھاڑے اتر کرینچ میدانی مجر پر آھے ، بھر بی کریم سلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جرئیل علیہ السلام نے بھے ایک قالین پر بھایا اور پھر اپنا ہیرز مین پر مارا جس سے فوراً اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ بھوٹ نکلا اور جرئیل علیہ السلام نے اسے وضوکیا۔

اس معلوم ہوا کہ پانچ نمازوں سے پہلے جونماز فرض ہوئی اس کے ساتھ ی وضو بھی فرض ہوا،اور میاس وقت کی بات ہے جب جبر ئیل علیہ السلام" اقرار ۔۔۔۔۔ الح" کے کرآئے تھے۔

علامه ابن عبد البردحمه الله في لكما ب كه اس برتمام سيرت نكارول كا اتفاق

ا رجاء ته صلى الله عله وسلم كان يو مالكل صلاة ، اي عملاً بظاهر الوله تعالى: وإذا المتم الله السلاخ والمساللة على والمساللة على والمساللة على المساللة المساللة والمساللة المساللة المساللة

ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی ،اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی ،اس کا مطلب یہ ہے دو ہے کہ وضو مکہ میں فرض ہوا تھا ، اور ای وقت فرض ہوا تھا جب معران سے پہلے دو نمازی فرض ہوئی تھیں ،البتہ سور ہُ ما کہ و گی آیت: ۲ ، مدینہ منور و میں نازل ہوئی ،اور وہ آیت ہے :

﴿ يِالَهَا الَّذِينَ آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم السي المسرافق وامسحوا بسرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ﴾ [الماللة: ٢، ركوع: ٥، باره: ٢]

اس سے معلوم ہوا کہ وضو ہجرت سے تیرہ سال پہلے مکہ میں فرض ہوا ،کین قرآن مجید کی آیت تیرہ سال بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس سے بظاہرا ختلاف نظر آتا ہے۔

اس اختلاف کا جواب دیتے ہوئے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ''الاتقال' میں کھا ہے کہ سورہ ماکدہ کی ہے آ بت ان آ توں میں سے ہے جن کا تھا ، اور آ بت بعد میں نازل ہوئی۔

بہرحال علاء کرام کااس بات پراتفاق ہے کہ سورہ مائدہ کی بیآیت مدنی ہے، لیعنی مدینہ میں نازل ہوئی اور وضو مکہ میں نماز کیساتھ فرض ہوا، اب بیے کہنا پڑے گا کہ وضوفر ضیت کے لحاظ سے تو کل ہے، اور آیت تلاوت کے لحاظ سے مدنی ہے۔

واضح رہے کہ ایک چیز کا تھم پہلے نازل ہونے کے بعد اس کے متعلق بعد میں آبت نازل کرنے کی حکمت ہے کہ اس تھم کا قر آنی ہونا ٹابت ہوجائے۔(۱)

حضرت خديجهرضى اللدعنها كووضوا ورنماز كاتعليم

نی کریم سلی الله علیه وسلم، جرئیل علیه الساام سے وضواور نمازی علیم عائمال کرنے کے بعد کھر تشریف لائے اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ منز منز منز مند کے بعد کی بیش الله عنبانے بین کر (اپ عظیم شوہر پر فلم کی رحمت اور یہ اعزاز و کھے کر) خوشی سے بچولی نہیں سائی اس کے بعد آنخضرت الله کی رحمت اور یہ اعزاز و کھے کر) خوشی سے بچولی نہیں سائی الله علیہ وسلم نے ان کے سامنے وضو کیا تا کہ حضرت خدیجہ دسنی الله عنبا کو بھی ۔ بحلا ویں کہ نماز پڑھنے کے لئے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ جرئیل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا تھا۔

ید کید منرت فد بجرض الله عنها نے جمی ای طرح د ضوکیا جیسے آنخفرت ملی الله عنها کو این مناتجہ کا الله عنها کو ای ساتھ کھڑا الله عنها کو این ساتھ کھڑا

فعشروعية الوضوء كانت مشروعية الصلاة التي هي غير الخمس ، وان ذلك كان
 في يوم نزول جبرتيل بإلرا ، وهو مخالف للول ابن حزم : لم يشرع الوضوء الا بالمدينة.

ومنا يرد ما قالد ابن حزم نقل ابن عبد البر اتفاق العل السبر على انه لم يصل صلى الله عليه ومنا يرد ما قالد ابن حزم نقل ابن عبد البر اتفاق العل السبر على انه لم يصل صلى الله عليه وسلم قبط الا بوضوء ، قال : وهذا معا لا يجهله عالم . هلا كلامه ، الا أن يقال مراد ابن حزم الله يشرع وجوب الا في المسعينة ، وهو العوافق لقول بعض العالكية انه كان قبل الهجرة مندويًا: أي وبتما وجب بالمدينة بآية العائدة : ﴿ باتها المذين آمنوا إذا قعتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ﴾ [ المائدة : ٢ ] الآية .

قال: والمحكمة في ذلك: أي في نزول الآية بعد تلدم العمل لمايدلَّ عليه أن تكون قرأ نينه متلوة هذا كلامه . ( المسيرة العلية : ( ٣٤٨ ،٣٤٤ ) باب ذكر وضوئه وصلاته صلى الله عليه وسلم أول المعنة ، ط: دار الكتب العلمية ،سروت) كركِ نماز پڑھائى جىساكە جرئىل علىدالسلام نے آپ و پڑھوائى تمى \_(١)

حافظ دمیاطی رحمة الله علیه کی کتاب ہے معاوم ہوتا ہے کہ یہ وا آمداس دن کا ہے جس دن جرئیل علیہ السلام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس اقرائ کی وی لے کرآئے تھے۔ اس لئے کہ حافظ دمیاطی رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی بعثت (بعنی نبوت کاظہور) پیر کے دن ہوا ، اور پیر کے دن کے آخری حصہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور حصرت خدیجہ نے نماز پڑھی۔ (۱)

عسل اوروضومیں اعضاء کو دھونے کے اعتبار ہے فرق

جنابت ہے پاک ہونے کے لئے تمام اعضاء کودھونا ضروری ہے، اور حدث ہے پاک ہونے کے لیے بورے بدن کودھونا ضروری نہیں، صرف تمین اعضاء کو وہونا اور ایک عضو پرسے کر ناضروری ہے، حالانکہ دونوں حالتوں ہیں جم سے نجاست باہر آتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں چونکہ آدی سرے لے کر پیر تک لذت میں غرق ہوجاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت میں کم ہوجاتا ہے، اس لیے جنابت کودور کرنے کے لیے تمام بدن کا دھونا فرض ہوا، اور وضو میں صرف تمین اعضاء کو دور کر اور ایک عضو کو سے کرکے پاکی حاصل کرنے کا تھم ہوا، کیونکہ بیشاب اور پا خانہ میں جنابت جیسی لذت اور غفلت نہیں ہوتی ، اس لیے دونوں کے تھم میں فرق ہے۔

ر ولما صلى رسول الله عليه وسلم بعيلاه جبرئيل ، قال جبريل هنكذا العيلاة يا محمد، ثم التصرف جبريل، فجاء رسول الله على الله عليه وسلم خديجة وأخبرها، فغشي عليها الفرح، فتوضأ لها ليربها كيف الطهور للعيلاة كما أراه جبريل فتوضأت كما توضأ رسول الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل عليه العيلاة والسلام . ، وفي سيرة الحافظ الدمياطي مايفيد أن ذلك كان في يوم نزول جبريل عليه العيلاة والسلام له بد والرا باسم ربّك م إ العلل : ١ عدت الله عث الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى فيه ، وصلت خديجة آخرم يوم الاثنين . (السيرة الحلية : (١/١٥٠ ) باب ذكر وضوئه وصلى فيه ، وصلت خديجة آخرم يوم الاثنين . (السيرة الحلية : (١/١٥٠ ) باب ذكر وضوئه

وصلاته صلى اللَّه عليه وسلم أوَّل البعثة ، ط: داد الكتب العلمية ، بيروت)

# رموے ماں کا اما میوبیزیا ، الم ملوق جنابت والا سونے سے مہلے خسل کرے ورنہ کم سے کم وضو کر رک

انبان کے انقال کے وقت معزت جرئیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہاورسونے سے پہلے مسل کرناممکن نہ ہوتو کم ے کم دضوکرے ، تا کہ اگر موت مقدر ہے تو استقبال کے لئے حضرت جرئیل علمہ السلام تخریف لاعیس ، جنابت والے آدی کے یاس رحت کے فرشتے نہیں آتے ، اس لیے ابیانہ ہوکہ ونیاہے جاتے ہوئے آخری وقت میں حضرت جبر تیل علیہ السلام روح کے استقبال کے لیے نہ آئیں۔(۱)

مخذانعث الحق قاسبي وأوالافتار عابعة الغلوم الاسلامية علمه بنورى اوكرامي 01647/11/26

ر ١ ) واخرج الطبراتي عن مهمونة بشت سعد قالت: قلت : يا رسول اللَّه ! أينام الجنب ؟ قال مناحب ان ينام الجنب حتى يتوضأ ، إنَّى أخاف ان يتولى فلا يحضره جبريل ، لدلَّ هذا الحليث بمفهومه على أن جبريل عليه الصلاة والسلام يحضر الموتى ، وعلى أن الجنابة ماتعة لحضوره دون المحدث الأصفر الغ. والفتاوي الحديثية : (ص: ٢٢٠) ، مطلب : في ان جبريل يحضر المولى ، ط: قديمي كتب ١٠٠) المنظمة المنظم

### آبدست كرتے ونت تبله كي طرف منه يا بينے كرنا

بیٹاب، پافانہ تبلہ کی طرف منہ یا بینے کرے کر: منع ہے، ابت "برست کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا بینے کرنا مکرو و تنزیب ہے۔ (۱)

آبدست کے وقت وہم نہ کرے " "وہم نہ کرے"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۸-۲۸)

#### آب زمزم سے وضوکا تھم "زمزم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲۸)

، ') (كما كره) تحريما(اسطبال قبلة واستلبارها له) اجل (بول از غنط) فاو للاستبعاء له بكره ولى الرحما كره) تحريما لما في المعنية : ان تركه ادب ولما مر في الفسل ان من آدامه ان لا يستقبل القبلة لانه يكون غالبا مع كشف العوزة حتى لو كنت مسيرة لا باس به والولهم يكره مد الرجلين الى القبلة في النوم وغيره عملا وكذا في حال مواقعة أعله.

ودالمسحنار: ( الرا ٣٠) كساب البطهارة، باب الأنجاس، لمصال الاستنحاء، فيهل مطلب: القول مرجع على الفعل ط: منعيد

و من الآداب أن يتجلس لـالإستجاء مترجيا (إلى يعين القبلة أو إلى يسازها) كيلا يستقبل اللبلة أو يستشلبوا من الآداب و اللبلة أو يستشلبوا أو استشالها أو استشبالها منالة الاستجاء ترك أدار مكروه كراهة تنزيه.

حلى كبير: (ص:٢٨) آداب الوضوء ط:سهيل اكيتمي

- المحر الواثل، كتاب الطهارة، باب الأنجاس : (١١/ ٢٣٣) ط: سعيد

د چل کرکون دلل کی کنیس اس لیے جائزے ( مردر مردر مردب واب ب

: الداوالفتاوى و (١١٦١) نجاست كانكام فصل في الاستجاه وط: كمتبدوار العلوم كراجي .

#### آ داب

"آراب"اوب کی جمع ہے،اس کا معنی عظمندی، قاعدہ، طریقد، و مرکز ہے۔ اور اصطلاح میں اس کا مطلب ہے ہے کہ کی چیز کوا یے و ممنک ہے کرنا جوامل ہو، اور دہ چیز خواہ یو لئے کی ہویا کرنے کی ،اور ہراس کام کو بھی کہتے میں جر اصیاط، سلیقہ، دوراند بیش اور خوش اسلوبی کے ساتھ کیا جائے۔ (۱)

### آرام کی جگه پر یا خانه پیشاب کرنا

جہاں پرلوگوں کے آرام کے لئے درخت وغیرہ کا سامیہ موجود ہو وہاں پر پا خانہ بیٹاب کرنا حرام ہے۔

والادب ادب النفس والعرس والادب الطرف وحسن التناول

المرب: (٢٣٥/١) حرف الباء، المادة:١،د،ب، ط:دارالكتب العلمية، بيروت

اد معرض (اسمه) كآب الآداب ط: دارالا شافت

و ، ، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله من الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعا الطويق والطل. (سنن ابي داود: (١٥/١) كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها ط: رحماتهه)

ويكره على طوف نهر....او في ظل ينتفع بالجلوس فيه. (البحرالراتق: ( ١/٢٣٣) كتاب الطهارة، باب الانجاس، قبيل كتاب الصلاة ط:سعيد)

ح الفتارى الهندية: ١٠٠١) كاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ط: رشيديه

و كذا يكره .... وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة شمرة أو في زرع أو لي ظل. والدو المستحدار مع ود السمحدار: (٣٣٣/١) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، فصل أن الاستجاء ط:معيد)

ت (ويكره تحريمًا استقبال القبلة) بالفرج حال قطاء الحاجة .... (واستغبارها .... وأن يول طي الساء .... والطريق والمقبرة الفوله عليه السلام: "اتفوا الملاعنين" قبالوا: وما الملاعنان يا وسول الله إقال: الملي يتخلى في طريق الناس ، أو ظلهم ومراقي الفلاح مع حائية الطحطاوي: (ص: ٥٢ ، ٥٢ ) كتاب الطهارة ، فصل فيما يجوزه الاستجاء، ط: قديمي)

#### آسان کی لمرف دیکمنا

ہندار نے کے بعد طمہ شہادت کا حقہ النت آسان کی طرف و لیزانی اربیم سلی اللہ علیہ وسلم کے تابت ہے۔ (۱)

### آسان کی طرف دیمناوضو کے بعد

وننه آلمل کرنے کے بعد مسنون دعائمیں پڑھتے وقت آسان کی طرف آظر اٹھا کرو کچمنامتیب ہے۔

### آسان كى طرف مندا ثفانا

یا خانه بیناب کرتے وقت آ ان کی المرف مرندا نھائے۔ (۲)

### أسانى كتابون كوجيونا

قرآن مجید کے علاوہ اورآ سانی کتابوں میں مثلا توریت، انجیل اور زبور

. ، عن عمر بن الخطاب آنال: قال رسول الله ينظيم: من توحناً فاحسن الوحوء لم قال: اشهدان الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمدا عهده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التوابين واجعلني من المتاليدين فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من أيها شاه. ( سنن التومذي: ١١ / ١٨) كتاب الطهارة، باب أيما يقال بعد الوهوء ط: لديمي

- سن النسائي: (٢٥/١) كتاب الطهارة، القول بعد القراغ من الوجو، ط: لديمي.
- وان يقول بعد فراغه "سبحاتك اللهم وبحمدك، اشهدان لااله الاانت، استغفرك وانوب
  طبك وأشهد أن محملًا عبدك ورسولك ناظراً إلى السماء". (ودالمحاو: كتاب الطهارة ،
  مندوبات الوضوء ( ۱۲۸۰ ) ط:معيد)
  - الفتارى المهندية : كتاب الطهارة، المباب الاول ، الفصل الثالث ( ۸/۱ ) ط: رهيدية. البحر الرائق، كتاب الطهارة ( ۲۸/۱ ) ط: رسيد.
- ولا يرفع بصره الى السنماء. (الفناوى الهندية، كتاب الطهارة. الجاب السنبع. الفصل الثالث (١/ ٥٠) ط: رشيدية)

البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس (٢٠٣١١) ط: سعيد.

ردالسحار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الإستجاء ( ٢٠ ٥ ٣٠٠) ط:سعيد.

رغیرہ کے مرف اس مقام کو تجھونا کر دہ ہے جہال لکھا ہوا ہو، سادے مقام کو تیمونا کر دہ نہیں ہے۔ (۱)

> ير هو جيتم آشوب جيتم

آشوب چنم کی دجہ ہے آگھ ہے جوصاف پانی آتا ہے اس سے وضوئیں ٹونا کونکہ آشوب چیٹم کے بانی کا زخم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیزیہ کہ منھ کی طرح آ تھے اصلی رطوبت کا کل ہے ،منھ میں زخم ہونے کی صورت میں جب تک ہیپ کا یعین نہ ہو، یا خون نظر نہ آئے اس وقت تک لعاب کی دجہ سے وضوئیس ٹونا ہے ، اگر چہ کی بیاری کی وجہ سے لعاب کثر ت سے خارج ہو، میں تھے کے پانی کا بھی ہے۔ (۱)

، (قوله: رمسه) اى مس القرآن وكلاساتر الكتب السماوية. قال الشيخ اسماعيل: وفي السبتغي ولايجوز مس التوراة والانجيل والزبود وكتب التفسير اهدوبه علم انه لايجوز مس القرآن المبسرخ تلاولة وإن لم يسم قرآنا متعبدا بتلاوته خلافا لما يحثه المرملي فان التوراة للحره المساحة تلاوته وحكمه معا ، فالهم. (ودالمحاد: (١/٦٥١) كتاب الطهارة، باب فيض معلب: يطلق الدعاء على ما يشتمل الشاء ط: معيد)

وربحرم مسها) أي الآية ؛ لقوله تعالى: ﴿ لايمت إلّا المطهرون ﴾ ، سواء كب على الرطاس أو درهم أو حالط ( إلّا بغلاف ) . ( قوله : ويبحرم مسها ) .... و كنا ماتو الكب السماوية كما في القهستاتي عن الذخيرة ، نعم ينهني أن يخص ما لم يبثل منها ، وفيما عنا المصحف إنّه الكل منها ، ويبحرم الكل في المصحف ؛ لأنّ الكل تبع له . المصحف إلى الكواشي ، ويبحرم الكل في المصحف ؛ لأنّ الكل تبع له . (حالية المطحطاوي على مراقي الفلاح : (ص: ١٣٣) كتاب الطهارة ، باب الحيض والنفاس والاستحاضة، ط: قديمي)

لا يجوز مس المصحف كله المكتوبة و غيره بخلاف غيره فإنّه لا يمنع إلّا يمنع المكتوب.
 (البحرالرائق: (١/١) كتاب الطهارة ، باب الحيض ، ط: سعيد)

را؟؛ ولو كان فى عينه رمد اوعمش يسيل منهما اللموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة الإحتمال أن يكون صديدا أو قبحا اهدوه فاالتعليل يقتضى انه امر استجاب فان الشك الاحتمال فى كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض اذا اليقين لا يزول بالشك، نعم اذا علم من الحكم بالنقض على ظن المبتلى يجب. (البحر الرائق، = الحكم بالنقاب على ظن المبتلى يجب. (البحر الرائق، =

آگ پر کی مولی چز

آگ بر بکی ہوئی چیز کھانے ہے وضوئیں اُو ٹآ۔(۱)

آھے کے مقام کو بہلے دھوئے یا بیچیے کے

الم اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ کنز دیک پہلے پا فانے کے مقام کو دعویا جائے،

ہونکہ دہ جگہ زیادہ گندی ہے ، نیز ہے کہ پا فانہ کے مقام اوراس کے ساتھ کی جگہ و لئے

ہونکہ دہ جگہ زیادہ گندی ہے ، نیز ہے کہ پا فانہ کے مقام کو دعویا جائے

ہراس کے بعدا گلے مقام کو دھویا جائے ، ورنہ اسکلے مقام کو پہلے دعونے کا بچھ فائدہ

براس کے بعدا گلے مقام کو دھویا جائے ، ورنہ اسکلے مقام کو پہلے دعونے کا بچھ فائدہ

براس کے بعدا گلے مقام کو دھویا جائے ، ورنہ اسکلے مقام کو پہلے دعونے کا بچھ فائدہ

براس کے بعدا گلے مقام کو دھویا جائے ، ورنہ اسکلے مقام کو پہلے دعونے کا بچھ فائدہ

ي كاب الطهارة ١١٦١ - ٢٢ ط: معيد)

ي تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، ٢٩/١ ط: سعيد.

.. سيان ١ الفتاري الهندية: كتاب الطهارة، الباب الأول ، اللصل الخامس ١١١ ط: رشيديه.

والمسار و المساد عن عبدالله بن يوسف قال اعبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن وسول الله اكل كتف شدلة لم صلى ولم يتوضأ. (صحيح البخارى: (٢٣/١) كتاب عبدالله والسويل ط: قديمي) الم يتوضأ من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويل ط: قديمي)

ت بيان الحكم وهو اكل ما مسته الناو لا يوجب الوضوء وهو قول التيرى والاوذاعى وابى حنيفة ومالك واحمد واسحاق وابى ثور واهل الشام واهل الكوفة والحسن بن الحسن والمليث بن سعد وابو عبيد وداؤد بمن عملى وابسن جرير الطبرى. (عملة القارى: (١٨/٣) ) كتاب الوضوء، باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق ط: وشيدية)

ب حلقا شعب عن محمد بن المنكنو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: كان آخو الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. (إعلاء السنن: (١/ الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ط: إدارة القرآن) الما) كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، باب ترك الوضوء مما مست النار، ط: إدارة القرآن) في المعدود وعند ابى حنيفة رحمه الله يفسل دبره او لا ثم يفسل قبله بعده، وعندهما بفسل قبله الله الله المعدود وعنده المعدود وعنده المعدود وعنده المعدود ومن السنة الاستجاء (١٠١١) ط: ادارة القرآن)

<: القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، المباب السابع، القصل الثالث ( ١٩٩١) ط: رشيلية.

ت وينا بالقبل ثم الدبر. (ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب الانجاس ( ٢٣٥١) ط:سعبد)

## آمدورفت كي جكه

لوکوں کی آ مدور فت کی جگہ پر یا خانہ چیٹا ب کرناحرام ہے۔ (۱)

بیچیے کے رائے ہے آنت کا کوئی حصہ نکل کردوبارہ اندر چلا جائے تو ہم ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

#### آنسویاک ہاں گئے آ تھے ہے آنسونکلنے سے وضونیس ٹو ٹا۔ (<sup>۲)</sup>

( ) عن معاذين جيل قال: قال وسول الله عن القوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموادد وقاوعا الطريق والظل. (سنن ابي داود، كتاب الطهاوة، باب العواضع التي نهي عن اليول فيها( ١٥/١) ط: رحمانیه)

ج ويكره ··· في طرق المسلمين. (البحرالرائل، كتاب الطهارة، ياب الانجاس(٢٣٣/١) ط: |

- ت الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث (٢١ ٥) ط:رشيديه.
- اللو الماحتار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء ( ٢٣٣٠) ط:سعيد.

( \* ) الخاخرج ديبره أن عبالبعه بيده أو يتخرقة حتى أدخله تنتقض طهارته لانه يلتزق بيشه شيئ من الشجاسة، وذكر الشيخ الامام شعبس الاثعة التحلواتي رحمه الله تعالى ان ينفس حروج السنبرينشقش وحنوءه. (الفتاوى الهنشية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ( ١٠/١ ) - ، ط: رشيدية)

- الفتاوى الثانار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء ( 1 27/1) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.
  - 🤝 رد المحتار، كتاب الطهارة (١/ ١٣٦) ط: معيد.
- · ") لم المسراد ببالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو ياللوة ، لما فسالوا : لو مسسح السلم كلما خرج ولو تركه لمسال نقص وإلَّا لا ، كما لو سال في باطن عين 🕝 وكلمع وعرق وفي الرد: أي بلا علة. (ودالمحتار مع اللو: ( ١٣٥/١) كتاب الطهارة ط: سعية) ٥ فالعلة للنقص هي النجاسة بشرط الخروج. (البحرالرائق: ( ٢٠٠١) كتاب الطهارة، ط: سعيه) ت ليين الحقائل ، كتاب الطهارة (٢٥/١) ط: سعيد.

سريج

ومنومیں آنکھے کے اندر دھونا فرض نبیں ہے،البیتہ دونوں اطراف جہاں کیل جمع ہوتا ہے اس کوصاف کر کے دھو تا لازم ہے ۔ <sup>(۱)</sup>

ا اگرآ کھے درد کے ساتھ یانی نکلیا ہے تو وضوٹوٹ جائے گا۔ الله آشوب چشم كى وجد سے آئكھ سے جو پانى تكتا ہے وہ نا پاكنبيں ہاس

کے اس سے وضوبیس ٹو نتا ہے۔

واضح رہے کہ آشوب چیٹم کے یانی کا زخم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ (۲)

(١) وابعال الماء الى داخل العنين ليس بواجب ولا منة .... ويجب ايصال الماء الى المآتي، كذا **لَـ (الخلاصة. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الاول ( ٢/١) ط: رشيدية)** البحرالرائق، كتاب الطهارة (١١١) ط:معيد.

۵ دالمحتار ، کتاب الطهارة (۱/۹۷) ط:سعید.

(١٠) وفي التين: والقيح الخارج من الالمن او الصديد ان كان بدون الوجع لا ينقض ومع الوجع يشقط لانه دليل الجرح روى ذلك عن الحلواني اهروفيه نظر بل الظاهر اذا كان الخارج قيحاً او صليداً يستقيض سواء كان مع وجع او بدونه لانهما لا يخرجان الاعن علة نعم هذا التفعيل حسن فيسما اذا كان الخارج ماء ليس غير وفيه ايضأولو كان في عينيه رمد ارعمش يسيل منهما الملموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال ان يكون صديدا او قيحا لعدوهذاالتعليل يقتضى أنه امر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض اذ اليقين لا ينزول بالشك، نعم اذا علم من طريق غلبة الظن باخبار الاطباء او بعلامات تغلب على ظن العبتلي يجب. (البحر الوانق، كتاب الطهارة ( ٣٢-٢٣/١) ط: سعيد)

ع ولو خوج دم من قرحة في عينه ولم ينخرج من العين لايفسد وضوء ه. (كشف الاسرار: (١١/ ٨٣) الدليل الأوّل: الكتاب، المشكل، ط: دار الكتب العلمية)

ه (كما) لاينتفش (لو خرج من أذنه) و نحوها كعينه وثليه (قيح) و نحوه كصفيد وماء سرة و عين (لا بوجع وإن) خرج (بـه) أي بـوجع (نقض)؛ لأنَّه دليل الجرح، فدمع من بعبته رمد أعمش ناقض. ولمي الود: (قوله: لابوجع) تقيد لعدم الوحع بخروج ذلك. (الدر المختار مع رد المحتار: ( ١٣٤/١ ، ١٣٨) كتاب الطهارة، مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه، ط: سعيد) ي تبيين الحقائق، كتاب الطهارة (١١٩٨) ط: سعيد.

ج الفتاوى اليندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، العصل الخامس (١١١١) ط: رشيديه

وضو کے مسائل کا انسائی ویدی یا جو یانی نکل آتا ہاس سے وضوئیس او شا۔ مهراكرة كلي كلي اوراس وتت جكنا بإنى يا بيب فكية وضولوث جاتا بـــ 🛧 آ کھے کے اندراگر کوئی بھنسی ، دانہ وغیر ہ ٹوٹ گیا اور با ہزئیں نکلاتو دضوبیں ٹونے گااور اگر باہرنکل آیا تو وضوٹوٹ جائے گا۔ 🚓 اگر کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھااوروہ ٹوٹ حمیا میاخوداس نے تو ژویا، اوراس کا پانی بهد کرآنکه میں تو تھیل کیالیکن آنکھ سے با بر بیس نکلاتو اس کا دخو نہیں ٹوٹا اور اگروہ یانی آ تکھے یا ہرنکل آیا تو وضوثوث کیا۔ (۲) اس مر می تیزی یاس کی چوٹ سے جو یانی آ کھے نکا ہاس سے وض المناس المولق (١)

الم المحول ہے جو پانی درد کے ساتھ نکاتا ہے اس سے دضوٹو ث جاتا ہے۔

اللہ دھتی آتھ سے جو پانی نکاتے جب تک اس میں تغیر نہ ہو مثلا اس میر مرخی دغیرہ نہ ہو مثلا اس میر مرخی دغیرہ نہ ہو بلکہ صاف پانی ہوتو دضو ہیں ٹوٹے گا، ادر تا پاک بھی نہیں ہوگا۔

اللہ اگر زلہ کی دجہ ہے آتھ ہے پانی بہتا ہے تو دضو ہیں ٹوٹے گا۔

(١) انظر الحاشية السابقة، رقم: ٢، على الصفحة: ٧٤، (وفي التبيين: والقيح الخارج).

(٢) أنظر الحاشية السابقة، رقم: ١، على الصفحة: ٢٢، (عن معاذب جيا).

(٣) اذا كان في عيشه فرحة ووصل اللم منها الى جانب آخر من عينه لا ينقض الوضوء لاذ يعصل الى موضع يجب غسله، كذا في الكفاية. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الام الفصل الثالث (١/١١) ط: رشيدية)

🗢 ردالمحار، کتاب الطهارة (۱۲۵/۱) ط:سعید.

البحر الرائق، كتاب الطهارة (٢٢/١) ط: معيد.

وسي انظر الحاشية السابقة، وقم: ١، على الصفحة: ٦٤، (وابصال الماء الي داخل العنين).

الاراكرة كلم م كى وجدم يانى نكلما بي وضواو م جائے كا ، خوا و و زخم ظاہر میں معلوم ہوتا ہو یا کسی طبیب اور ڈاکٹر وغیرہ کی شخیص ہے معاوم ; و۔ (۱)

### آ کھے یانی خارج ہوتاہے

اگرآنکھ میں تکلیف اور در دکی وجہ سے موادیا یانی خارج ہوکرایس جگہ تک آ جاتا ہے جس کو وضویا عسل میں دھونا ضروری ہے تو اس سے وضواُوٹ جائے گا، اورنماز يرصف كيلي دوباره وضوكرنالازم موكا\_

اورا مرور داور تکلیف کے بغیریانی نظے گاتواس سے دضونیس ٹونے گا۔ (۲)

### أ تكهيموادخارج موتاب

" أنكه سے ياني خارج موتا ہے"عنوان كے تحت ديكھيں -(٦٩/١)

### آ ہتہ سے چرہ پریانی مارے

"جره يرياني آسته سے مارے"عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٩٥/١)

### '' آیۃ الکری''یڑھناوضوکے بعد

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مرفو عار وایت ہے کہ جو وضو کے بعد" آیة الكرى'' برصے گا الله باك اے جاليس عالم كا تواب دے گا، اور جاليس درجه بلند کرے گااور جالیس حوروں ہے اس کی شادی ہوگی۔ (۲)

### آیت کھی ہوئی ہو

" قرآن مجید کی آیت کھی ہوئی ہو' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۲/۱)

(المناسبة السابقة، رقم: ١، على الصفحة: ٦٠ (وابصال الماء الى داحل العنين) ''') عن نافع عن ابن عمر رفعد ''من قرأ أية الكرسي على الروضونه أعطاه الله عزّ وجلّ أربعين عنالمها ورفع له ادبعيسَ درحةً و روجه اربعين حوراء. (كنز العمال: (١٥/٩) رقم الحليث: ٢٦٩٨٩ ، كناب الطهارة من قسم الأفعال ، ماب الوضوء، أدكار الوضوء، ط. مؤسسة الرسالة) =

### <.....è

احر ام کے قابل چیزوں سے استنجاء کرنا

و ، جيزي جوشر يعت كى رو سے احترام كے قابل ہيں ان سے استنجاء كرنا كرد ،

تح کی ہے، اور قابل احر ام چزیں ہے ہیں:

آ دی کے بدن کا کوئی بھی حصہ،خواہ کسی مسلمان کا ہویا کا فرکا دونوں قابل احترام ہیں۔(۱)

﴿ لَكُمَا ہُوا كَاغْذِ ، كِونكه وه بھى قابل احترام بيں جانے كى بھى زبان كے الفاظ لكھے ہوئے ہوں۔

اوراییا کاغذجس پر بچھ بھی تحریر نہ ہو، کیکن اس پر لکھا جاسکتا ہو۔ البتہ ایسے کاغذجن پر لکھائی نہ کی جاسکے ان سے استنجاء کرنا بلا کراہت جائز ہے۔

تذكرة الموضوعات للفتى: (٤٩/١) كتاب العلم ، باب فضل القرآن والنظر فيه الخ، ط: إدارة الطباعة المبنيرية.

التواند المجموعة: (٣١٢/١) كتاب الفضائل، باب فضائل القرآن، ط: دار الكتب العلمية بيروت (وكره) تحريما(بعظم و) شيئ محترم

وفى الرد: (قوله وشيئ معترم)اى ماله احترام واعتباد شرعا فيدخل فيه كل متقوم الاالماء كعا قسمناه ويدخل فيه جزء الآدمى ولو كافرا أو ميتا. (اللو المختاد مع ددالمعتاد: ( ١١ ، ٢٣٠) كناب الطهارة، باب الانجاس ط: سعيد)

ر ومناده المحرمة بالمكنوب مطلقا وإذا كانت العلة في الابيص كونه آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لابصلح لها إذا كان قالعاً للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالمخرق الرالي (ردالمعتار: (۲٬۰۰۱) كاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستنجاء ط: سعيد) ولا بسنسحى بمكاعد وإن كانت بيصاء، كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية: (۱۱، ۵۰) كناب الطهارة، الباب السابه، النصا النال ط اشده در الفتاوى الهندية: (۱۱، ۵۰)

وسوے مال کا انسائیلویڈیا اے

و بس چیزی مال ہونے کے اعتبارے کو تیت ۔ اور اور ان کی تیت ۔ اور اور ان کی تیت ۔ اور اور ان کی اعتبال کرنے سے تاف ہوجائے گایاس کی تیرت کم ہوجائے وہ اس ۔ ان اور ان ان ان ان کی استخام کرنا محروہ تحری ہے کے وکھاس طرح مال ضائع کرنا اور مال شائع کرنا منع ہے۔

ان چیزوں کواستنجا کے لئے استعال کرنا مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے ان کے استعال کرنا مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے ان کے استعال ہے وہ مجکہ صاف ہم ہوتی ،اورسنت میہ ہے کہ اس مجکہ کوصاف ستحرا کیا جائے۔ (۲)

= ٥- البحر الراتق، كتاب الطهارة، باب الانجاس (٢٣٣/١) ط: سعيد.

(1) (و کره) تحریما(بعظم....و) شیئ محترم

وفى الود:يستبغى تقييد الكراهة فيما له قيمة بما اذا أدى إلى إتلافه اما لو استنجى به من بول او منى مثلا و كان يفسل بعده فلا كراهة الا اذا كان شيئا ثمينا تنقص قيمته بفسله.... (ودالمحتاو: (١/ ٣٣٠) كتاب الطهارة، باب الانجاس ط: سعيد )

د الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث (٥٠/١) ط: رشيدية

فتح القلير: ( ١٨٤/١) كتاب الطهارة، باب الأنجاس وتطهيرها، فصل في الاستجاء، ط: رئيلية.

(١) (وكوه) تحريما (بعظم وأجر وخزف وزجاج .... وفحم)

ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب الانجاس ( ٢/ ٣٣٩ - ٣٣١) ط: سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ٥٠/١ ط: رشيدية

← الفتاوي التنار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الاول، نوع منه في بيان سنن الوضوء، ومن السنة

الاستجاء ( 1 / 9 9 ) ط: ادارة القرآن. =

### احتلام بلاناغهونے پرتیم كرنا

اگرکسی آدی کومردی کے موسم میں ہردات بلاناغداحقام ہوتا ہے، اوردوزانہ صبح کوشل کرنے سے موسے کوشل کرنے سے موسے کا اندیشہ ہوتو اگر ایس حالت میں گرم پانی سے مسل کر کے مسل کر کے مسل کی صورت میں بیمار ہونے کا اندیشہ ہیں ہے تو گرم پانی سے مسل کر کے مسل کر کے مسل کر وقت پرادا کر ہے، اورا گرگرم پانی سے مسل کرنے کی صورت میں بیمار ہونے کا خوف گائن عالب کے ساتھ ہو، یا گرم پانی معزنہ ہو گراس کا انتظام نہ ہو، تو تیم کر کے مسل کی نماز وقت پرادا کر ہے اور بعد میں ظہر سے پہلے مسل کر سے اور باتی نمازیں اپنے ماتے وقت پرادا کر ہے اور بعد میں ظہر سے پہلے مسل کر سے اور باتی نمازیں اپنے وقت پرادا کر ہے۔ (۱)

### احتلام مجديس بوكيا

"مجدين احتلام موكيا" عنوان كے تحت ديكھيں \_(٢٠١/٢)

ت الفلاح مع حائبة الطحطاري: (ص: ٥٠) كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به الاستجاء، ط: قليمي) الفلاح مع حائبة الطحطاري: (ص: ٥٠) كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به الاستجاء، ط: قليمي) الفلاح مع حائبة الطحطاري: (ص: ٥٠) الباب الأوّل: الطهارة ، الفصل الثالث: الاستجاء ، رابعًا: مندوبار الاستجاء ، ط: دار الفكر.

البحرالراثق: ( ٢٣٣٦) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، ط: سعيد .

الدستنجي بعظم و روث .... و كذا بخزف و آجر و فحم و زجاج فلو استجى بهذه الأشياء
 جاز مع الكراهة فملايكون مقيمًا للسنة. (مجمع الأنهر : (١٠٠١) كتاب الطهارة ، باب
 الانجاس، ط: دار الكتب العلمية)

ا (من عجز) .... (عن استعمال الماء) ..... (او لمرض) يشتد او يمتد بغلبة ظن او قول حاذق مسلم ولو بشحرك .... (او برد) يهلك الجنب او يمرضه ولو في المصر اذا لم تكن له اجرة حسام ولا ما يدك ... (الدر المختار مع رد المحتار : كتاب الطهارة، باب التيمم ( ١ / ٢٣٣ - ٢٢٢) ط: سعيد)

ع : الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع ، الفصل الأول (٢٨/١) ط: رشيدية. البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم (١/ ١٣٠-١٣١) ط: سعيد.

### اخبار میں کھی ہوئی آیات

المناروغيره من جہال پرقر آن مجيد كي آيت لهمي موكي مومرف اس جگه كوب وضو ہاتھ لگانامنع ہے دوسری جگہوں کو بے دضو ہاتھ لگانا جائز ہے۔(١)

## ازاله نجاست

د مخرج نجاست' عنوان کے تحت دیکھیں ۔ (۱۹۱/۲)

"استبراء "كامطلب بابر نكلنے والى چزے برأت طلب كرنا\_

اوراس سے مرادیہ ہے کہ بیٹاب کا قطرہ یا یا خانہ جوابھی تک مخرج براگا ہوا ہاں کو پورے طور پرخارج ہونے دیا جائے ، یہاں تک کہ بیگان غالب ہوجائے کہاں جگہ بچھ باتی نہیں ہے،عورت پر بیمل واجب نہیں ہے البتہ بیثاب یا خانہ ے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر تو تف کرے جلد بازی نہ کرے تا کہ تطرات ٹیک جائیں اس کے بعد صرف ڈھیلہ یا صرف یائی یا دونوں سے استنجا کرے۔

اوراستبراء كيلئ كوئى بهى ايباطريقه اختيار كياجا سكتاب جس سے نجاست كا ارْ زائل ہونے کا یقین ہوجائے۔

اورنجاست کااٹر زائل ہونے کا اطمینان لوگوں کی طبیعت میں اختلاف ہونے ١٠) لا يجوز من المصحف كله المكتوب وغيره بخلاف غيره فاته لا يمنع الأمس المكتوب. (البحر الرائق: (٢٠١/١) كتاب الطهارة، باب الحيض، ط:سعيد)

مِنْ وقالمحتار ، كتاب الطهارة، باب الحيض ( ٢٩٣/١) ط:سعية.

« ويكره ايتنا للمحدث ونحوه مس تفسير القرآن و كتب الفقه و كلّاكتب السنن، لأنها لاكسخطوا عن أيسات، وهذاالتعليل يمسع مس شروح النحو ايضا ﴿ وَالْأَصْحَ انْهُ لَايْكُوهُ عَنْدُ ابْيُ حيلة رحمه الله تعالى. (كبيرى: (ص: ۵۲) في آخرباب الغسل ط:مكتبه نعمانيه) <sup>به امدادالعتاوی، کتاب الطهارة، مسائل منثورة ( ۱۳۵۱ ) ط:مکتبه دارالعلوم.</sup>

وضو کے مسائل کا انسائیکلوییڈیا

ک دجہ سے مختلف ہے، کی کوجلدی با کیزگی حاصل ہوجاتی ہے اور کی کودیرے، اور ب (۱) کسی کو جلنے ہے حاصل ہوتی ہے کسی کو کھنگھارنے ہے۔

یہ بیٹاب د پا خانہ کے بعد جو بچھرہ جائے اس کو خارج کرنا یہاں تک کر م

مکان غالب ہوجائے کہ اب بچھ باتی نہیں ہے ، بیدواجب ہے۔ مگان غالب ہوجائے کہ اب بچھ باتی نہیں ہے ، بیدواجب ہے۔

بعض او کوں کی عادت میں داخل ہے کہ چلنے، پھرنے ، کھڑے ہونے ،یاا کی

حرکت کرنے ہے جس کے وہ عادی ہیں پیٹاب کے رکے ہوئے قطرے نگل جانے

ہیں ایسے لوگوں پر اپنی عادت کے مطابق استبراء کرنا واجب ہے، اگر بیٹاب کے

قطرے بند ہوئے یانبیں اس میں شبہ ہوتو وضوکر ناجا تزنبیں ہے، اگر کی نے لی کے قطرے بند ہوئے یا جہ

بغيراى حالت من وضوكرليا اور بيشاب كاقطروآ مميا تو وضويح نبيس موكا-

غرض کہ نجاست رکی ہوئی ہونے کاشبہ ہوتواس کوخارج کرناواجب ، یہاں تک کہ بیگان عالب ہوجائے کہ اب کچھ باتی نہیں رہا۔

(١) يجب الاستبراء بعشى او تنحنح او نوم على شقه الايسر ، وينحتلف بطباع الناس.

(قوله: يجب الاستبراء الخ) هو طلب البراء ة من الخارج بشيئ مما ذكره الشارح حتى يستيَّز بـزوال الالـر--. ومـحـلـه اذا امن خووج شئ يعله فينلب ذلك مبالفة في الاستبراء او المراد الاستبراء بتعصوص هذه الاشياء من نحو المشي والشحشع ، اما نفس الاستبراء حتى يطعئن ألب يهزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب وللا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حم يـزول الر البول ويطمئن للبه . ( ود المحتاد : ( ٢٠٥٦-٣٣٠) كتاب الطهارة، باب الاتيمام! مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنفاء و الاستنجاء ط:سعيد)

: البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب الإنجاس ( ٢٢٠/) ط: سعية.

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ( ١ / ٩ ٣) ط: رشيدية.

 ان السمرأة كالرجل إلاً في الاستبراء فإنّه لا استبراء عليها بل كما فوغت تصبر ساعة لطيفة لم لستشجى. (شنامى: ٣٣٣/١) كشاب البطهاوة، باب الأنجاس، مطلب فى الفوق بين الاستير<sup>ا</sup> والإستقاء والاستجاء ، ط: سعيد)

: ٢) والاستبراء واجب حتى يستقر قلبه على انقطاع العود ، كذا في الطهبرية، قال بعذا! پستنجی بعد ما یخطو خطوات، وقال بعظهم پر کض برجله علی الارض ویشحتح ویلف <sup>رجله د</sup>

### استبراءمردول کے لئے

فانہ بیٹاب سے پاک کے ماکل مردو ورت و اور استمراہ سے بار استمراہ مردول پرواجب ہے ورتول پرواجب نیس ہے، اور استمراہ سے مرازی ہے کہ جیٹاب کا قطرہ یا پاخانہ جوابھی تک مخری پرانا ہوا ہے اس کو پورے ٹیور بر خارج ہونے دیا جائے ، میال تک کہ یے کمان غالب ہوج سے کہ اس جگہ ہیڈ ہی باتی خارج بیل ہیں ہے، عورت پر یے لل واجب بیل ہالبت سے واجب ہے کہ جیٹاب پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی ورتو قف کرے جلد بازی نہ کرے تا کہ قطرات نیک فارغ ہونے کے بعد قحور کی ورتو قف کرے جلد بازی نہ کرے تا کہ قطرات نیک جائیں ، اس کے بعد قرصیلہ استعال کرے، یا بانی سے استخابی کرے وروں استعال کرے، یا بانی سے استخابی کرے۔ استعال کرے، یا بانی سے استخابی کرے۔ استعال کرے، یا بانی سے استخابی کرے۔ استعال کرے۔

#### استجار

ا گرنجاست کو پانی کے علاوہ کی اور چیزمثلا ڈھیلے یا نشو بیجرو غیرہ سے

= السعنى على اليسرى وينزل من الصعود إلى اليبوط ، والصحيح ان طباع الناس مختفة لمعنى ولمع لمى قلبه انه تممّ استفراغ ما فى السبيل يستجى ، هكفا فى شرح منية المصلى لابن امير لمحاج والمعنمرات. (الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الماب السابع، القصل الثائث (١١) ٢٠)

: البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ( ٢٢٠٠١)ط: سعيد.

 دالسحشار، کشاب السطهارة، باب الانجاس، مطلب لی الفرق بین الاستبراء والاستفاء و الاستجاء ( ۱-۳۲۵-۳۲۳) ط: سعید.

ا الدأة كالرجل الالمى الاستبراء لماته لا استبراء عليها بل كما فرغت تصبر ساعة لطيفة ثه استشجى. (زدالسسعشار: ( ٣٣٣/١) كشاب المطهارة، بساب الانسجاس، مطلب في القرق بين لاستبراء والاستنقاء و الاستسجاء ط:مسعيد)

- البحرالرانق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ( ٢٣٠/١) ط:معيد

: فتع القدير ، كتاب الطهارة ، باب الاتجام وتطهيرها، فصل لمى الاستجاء ( ١٨٨٠ ) ط: رشهدية. وانظر أيضًا الحاشية المسابقة . منوے مسائل کا آسانیکا ویڈیا مد ف کیا ج سے آرائی و الم تجورات شیقی ہے۔

. . منامزید انجرین نمی ست اعزوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۱ ۱۹۹۱)

#### استعال كيا مواذ هيله

" إحميله استعال كما بروا" عنوان كتحت ديكهيس - (٢٥٩١)

#### استنجاء

جہا ً رنبی ست کو پانی سے زائل کیا جائے آواسے 'استنباء'' کہتے ہیں۔ (۱) جہر پر ''مخر می نبیاست' عنوان کے تحت مجمی دیکھیں۔ (۱۹۱/۲)

### استنجاءان چيزول سے بلاكرامت درست ب

بی منی کاؤ حیلہ اور مروہ چیز جو پاک بواور نجاست کودور کردے بشر لی ا ال اور متر مند بورہ ایک تمام چیزوں سے استنجا کرنا بلا کرامت درست ہے۔ (۳)

والاستجماد لمى الاستجاء استعمال الجمرات و الجماد وهى الصفاد من الاحجاد، جمع جمرة المعفرب لمى ترتيب المعرب، باب الجيم، الجيم مع الميم (ص: ١٥١) ط: النارة دعوة الاسلام) المنجو ما يخرج من البطن ... يقال "نجا" و "تنجى" اذا احدث واصله من النجوة لاته يست المناوقات قيضاء الحاجة لم لالوا : استجى اذا است موضع النجو او غسله. (المغرب لمى ترتيد المعرب، باب النون، النون مع المجيم (ص: ١٩١) ط: ادارة دعوة الاسلام)

ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، لمسل لي الاستجاء (۲۳۴۸) ط:معيد.

> البحر الرائق. كتاب الطهارة، باب الانجاس (٢٠٠١) ط: سعيد.

7. ويجوزف الحجر ومثام مقامه يمسحه حتى ينقبه) لأن المقصود هو الاتقاء ليحبر مام المقص د.

ولمى الفتح: قان كان للمزال به حرمة او فيمة كره كفرطاس وخرقة وقطنة وخل قيل: الالت ذلك الفقر. ( الهنداية مع لتبع القدير: ( ١٨٤/١) كتاب الطهارة، باب الانجاس وتطهيره فصل لمى الاستجاء ط: رشيدية)

الفتاوى الهندية. كتاب الطهاوة، الباب السابع، الفصل الثالث ( ١ / ٣٨) طارشيدية البحر الرائق، كتاب الطهاوة، باب الانحاس (١/١ ٢٠) طاءسعيد

#### استنجاءان چيزول سعدرستنبين

۲۶ بڑی، کھانے کی چیزیں،لید، گوبر، پخته اینٹ، پخیکرا، پٹیشہ او ہا، پاندنی، روا، بیتل،کوئلہ، چونااور ہرنا پاک چیز سے استنجا وکر نا درست نہیں ہے۔

اوروہ ڈھیلہ یا بچرجس سے ایک مرتبہ استنجاء ہو چکا:و،اس سے بھی انتخاء کرنا درست نہیں۔

اکی چیزوں سے بھی استنجاء کرنا درست نہیں جونجاست کوصاف نہ کرسکیں جیے سرکہ دغیرہ۔

﴿ وه چیزی جن کو جانوروغیرہ کھاتے ہوں جیے بھی اور کھاس وغیر ؛ اور الکی چیز ہے ہوں جیے بھی اور کھاس وغیر ؛ اور الکی چیز یں جو تیمنی ہوں خواہ تھوڑی قیمت ہویا بہت جیے کیڑاوغیر ، ان سے استنجاء کر ا درست نہیں ، البتہ جو کیڑا ااور کاغذاستنجاء سکھانے کے لئے بنائے مجھے ہیں ان سے استنجاء کرنا جا کڑے۔ (۱)

### استنجاءان چیزوں سے مروہ ہے

ا دی کے اجزاء جیے بال، ہڑی، گوشت وغیرہ، حیوان کاوہ جزء جواس

' ' (الكرة) تحريما (بعظم .... و آجر وخزف و زجاج .... وقحم). (الفرالمختار مع ردالمحتار:

(۲۲۱/۱۰) كتاب الطهارة، باب الانجاس ط: سعيد)

'' العناوى التتاريخانية، كتاب الطهارة، الفصيل الاول، نوع منه فى بيان سشن الوضوء، ومن السشة الاستنحاء ( ٩ / ١ ) ط:ادا، ة الق آن.

- الناما يسكره الاستنجاء به ثلاثة عشر كما في السراج الوهاج: العظم والروث والرجيع الفقع والروث والرجيع والفعم والتعلق والمخرقة وعلف الدواب مثل العمشيش وغيره وقيل: المعجر الذي قد استنجى به. (المبحرالوائل، كتاب الطهارة، باب المهارة، باب المه

الموالسختار مع دوالمحتار ، كتاب الطهارة، باب الانجاس ( ١ / ٢٥-٣٣٩) ط:سعيد.

· المتناوى المبندية ، كتاب الطبيارة ، الباب السبيع ، المفصل الثالث ( ١ / - ٥) ط : رشيدية .

ے متمل ہو، مجد کی چنائی دغیرہ، درختوں کے بیوں ہے، کاغذخواہ ککھا ہوا ہو پا مادہ، زمزم کا پانی، وضوکا بچاہوا پانی، اور دوسرے کی چیزوں سے اجازت کے بغیر، اور تمام الی چیزیں جن سے انسان یاان کے جانور نفع اٹھا تھیں، ان تمام چیزوں سے استخام کرنا مکروہ ہے۔

(۱)

ہ ادہ کاغذیا کھ لکھے ہوئے کاغذے ڈھلے کا کام لیما مکروہ ہے۔ (۲)

استنجاء باكس باتهس كرك

ہے استنجاء دائیں ہاتھ سے نہ کرنے بلکہ بائیں ہاتھ سے کرے کونکہ دایال ہاتھ عام طور پر کھانا دغیر و کھانے کے لئے ہے۔

را) (و کره) تحریما(یعظم....و) شئ محرم

ولمى الرد: (قوله: وشيئ محرم)ى ماله احرام واعتبار شرعا فيدخل فيه كل متقوم الاالماء كا
قدمناه ... ويدخل فيه جزء الآدمى ولو كالمرا او مينا ..... وصرح بعض الشافعية بان من المحرب
جزء حيران متصل به ولو فارة بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمى اهدوينهى ان يدخل له
كذله مسجد ولفا لا تلقى في محل معتهن و دخل ايضا ماء زمزم كما قدمنا اول فصل المبه
ويدخل ايضا المورق، قبال في السراج: قبل انه ورق الكتابة وقبل ورق الشجر وايهما كان الاه
مكروه اهدو الره في البحر وغيره و انظر ما العلة في ورق الشجر ولعلها كونه علفا للدواب المنوعة ليكون ملوثا غير مزيل. (و دالمحتار، كاب الطهارة، باب الانجاس ( ١ / ٢٣٩) ط: سعيد)
د المحرالرائل، كتاب المطهارة، باب الأنجاس ( ١ / ٢٣٣) ط: سعيد)

🗢 الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث (١١/٥٥) ط: رشيدية.

 (٢) ولا يستنبجى بنكاغية وان كاتبت بهيضاء، كلما في المضمرات. (الفتاوى الهندية، كلب المطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث (١/ ٥٠) ط: رشيدية)

البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس (٢٣٣/١) ط: سعيد.

ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستنجاء (١/٠٥٠) ط:سعيد.

ا "؛ (ولا) يستنجى ... (ولا بيمينه)لان النبي مُنْتُجُّهُ نهى عن الاستنجاء باليمين. (الهداية مع أنام القدير، كتاب الطهارات، باب الانجاس، فصل في الاستنجاء (١٩٠١) ط: رشيدية)

٠٠ الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل النالث (١١ ٥٠) ط: رشيدية.

- البحر الراتق، كتاب الطهارة، باب الانجاس (٢٣٣/١) ط: سعيد.

ہے تاکہ دھوتے وقت ولہارت کرنے ہے ہے با نیں ہاتمہ کی انظیوں کور کرلیا جائے تاکہ دھوتے وقت نجاست اس سے زیادہ نہ لگے، ای طرح فراغت کے بعد بائمیں ہاتھ کو کسی پاک کرنے والی چیز سے دھولیما بھی مستحب ہے۔ (۱) بی استخاء کے وقت اعضاء کو ڈھیلا ججوڑ دینامستحب ہے، تاکہ آسانی کے ماتھ نحاست کو ذائل کیا جاسکے۔ (۲)

#### استنجاء خودنبيل كرسكتا

اگرکوئی آدمی بیار یالاغرہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے خود استنجا مہیں کرسکتا تو بیوی استنجاء کراسکتی ہے ،اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور کرائے تو اس کو کیڑے وغیرہ کے بغیر ہاتھ لگا نااور دیکھنا درست نہیں ہے۔

## استنجاء دھیے ہے سکھانے کے وقت سلام کرنا

" دُملے سے استنجاء سکھانے کے وقت سلام کرنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔

(۱) ويسلم بدليمه ثبالالما .....ثم بدلك بده على حافظ او اوض طاهرة ثم يغسلها ثالاثا. (ود
 المحتار: (۱/ ۲۳۲–۳۳۵) كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ط:سعيد)

الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث (١١ / ٣٩) ط: رشيدية.

البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الالجاس (٢٣٠/١) ط: معيد.

(۲) فسالاولى أن يقعد مستوخيسا كبل الامشوخساء الا أن يكون صائماًو كان الاستبعاء بالمعاء. (البحوالوائق، كتاب الطهاوة، باب الانبعاس ( ۱ / ۲۳۰) ط: سعيد)

المناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السبابع، الفصل الثالث (١/ ٥٠) ط: رشيدية.

دُ وقالمحتار، كتاب الطهارة، باب الالجاس، فصل في الاستنجاء ( ٣٣٥/١) ط:سعيد.

(۲) الرجـل الـصريـض الحاكـم يكن له امرأة ولا امة وله ابن او اخ وهو لا يقدو على الوضوء فاته يومنيـه ابـنـه او اخوه غير الامــــجاء فاته لا يمس فوجه ومـقط عنه الامــنـجاء، كلما في الـمحيط. (القتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب المسابع، القصـل الثالث ( ۱ / ۵۰ ) ط: وشيدية)

": فتارى فامنيخان، كتاب المطهارة، باب الوضوء والغسل، فصل فى صفة الوضوء، (١/ ٣٣) ط: رشيلية.

<sup>ن العل</sup>ى الكبير • شرائط الصلاة • الشرط الاول • فروع لى بعض الفوائد (ص:٣٥) مكتبه تعمائيه .

استنجاء سے عاجز كالحكم

اگرکوئی مریض ایسا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہیں، یا ایک ہاتھ شل میں ما ایک ہاتھ شل میں مگر استنجاء کے دفت پانی ڈالنے والاکوئی نہیں ہے، اور جاری پانی بھی نہیں ہے جر میں بیشے کرمنے ہاتھ ہے استنجاء کرنے کے لئے عورت کا شوہر، یام برک ہیں بیری بھی نہیں ہے تو استنجاء معاف ہے، اور اگر استنجاء کرانے کی کوئی صورت ہوگی تہوں ہوگی تو استنجاء معاف ہے، اور اگر استنجاء کرانے کی کوئی صورت ہوگی تہوں ہوگا۔ (۱)

#### استنجاء سيمراد

استجاء ہے مرادآ مے یا بیجے کی راہ لینی بیٹاب، یا یا خانہ، کے مقام ہے جو گندگی اور نجاست خارج ہوئی ہے، اس کوان مقامات سے دور کرنا، اس کو بانی، دو گندگی اور نئووغیرہ ہے می دور کیا جاسکتا ہے۔

کلی بیٹ سے دونوں راستوں کے ذریعے جونگل ہاں کو'' نجو'' کہتے ہیں،
استنجاء کامعنی ہے گندگی کی جگہ کاصاف کرنا،خواہ بونچھ کر،خواہ دھوکر دونوں طرن ہوسکتا ہے، یعنی پیشاب و پا خانہ کی جگہ سے پانی، ڈھیلہ،اورٹشو وغیرہ سے نجاست کر دورکرنا۔

<sup>(</sup>١) فلو مشلولة ولم يجدماء جاريا ولا صابًا لرك الماء ولو شلتا سقط اصلا كمريض و مريعا لم يجله من يحل جماعه. (اللو المختار مع رد المحتار: (٢٠١٠-٢٠١) كتاب الطهارة، باب الالجاس، فصل في الاستجاء ط:معيد)

الفتارى الهندية: ( ۱۹/۱) كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ط زرشيدية.

فتاوی قاضیخان: (۲۳/۱) کتاب الطهارة، باب الوضوء والفسل، فصل فی صفة الوضوء، ط: رشینیة
 (۲) الشبجو مایخرج من البطن - یقال "نجا" و "أنجی" اذا احدث واصله من النجوة لانه بستر بها وقت قضاء الحاجة لم قالوا :استجی اذا مسح موضع النجو او غسله. ( المغرب فی ترتب المعرب : (ص: ۲۹۱) باب النون، النون مع الجیم ط:ادارة دعوة الاسلام)

د> ودالمحار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ( ٣٣٣٠١) ط:معيد.

البحرالواتق، كتاب الطهارة، باب الاتجاس (٢٣٠/١) ط: سعيد.

### استنجاء كاافضل طريقه

استنجاء کاافضل طرایقہ میہ کہ پہلے ڈھیلے سے نجاست زائل کی جائے اور اس مے بعدیانی استعمال کیا جائے ،اور میرگا وی ویہات میں ٹمیک ہے۔

البتة آئ كل شهرول مي كرستم فاش ، كوؤ ، وبليوى وغيره كى وجهت ويسيخ البته آئ كل شهرول مي كرستم فاش ، كوؤ ، وبليوى وغيره كى وجهت ويستمال بهت بى تكليف كاباعث به و هيلي يستنفل بهت بى زياده سخت تعفن اورايذاه كاباعث بنرا به بهران كى صفائى مي بهى بهت وقت پيش آتى ہے، لهذا اليم مواقع ميں و هيلے كااستعال برگز ندكري بكد و هيلے كا وقت فيره استعال كري بكو ورد و ميل استعال كريا سنت به ، متبادل نثو وغيره موجود مون كى صورت ميں اپنے آپ كواور دومروں كومصيبت ميں والنا حرام به في سنت كام كى صاحت كى ما طرحرام كاار تكاب كرنا جائز نبيل ہے، اس لئے بہلے نشو بيپر استعال كريں بهراس كے بعد يانى استعال كريں - استعال كريں بهراس كے بعد يانى استعال كريں - استعال كريں بهراس كے بعد يانى استعال كريں - استعال كريں بهراس كے بعد يانى استعال كريں - (۱)

(۱) وعن أنس أخوجه ابن أبي شبية من حديث لتادة عنه ، قال : كانت شجرة على طريق الناس لمكانت تؤذيهم فعزلها رجل عن طريقهم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : رايته يتقلب في ظلها في المجنّه . واعلم أن الشخص يؤجر على إماطة الأذى وكل مايوذى في الطريق . وفيه دلالة على لا أن طرح المشوك في الطريق و الحجارة والكناسة والمهاه المفسنة للطريق وكل مايؤذي الناس لم المعنى عليه في العليا والآخرة . (عملة القاري : (١٣/١٣) كتاب المظالم والمعسب ، باب من المخل المفسن ومايؤذى الناس في الطريق فرمني به ، ط: دار إحياء التراث المعربي)

المحلط فرغ يعصر ذكره من اسفله الى الحشفة ثم يمسح بثلاثة احجار .....فاذا استيقن بانقطاع عراب في عمد ذكره من اسفله الى الحشفة ثم يمسح بثلاثة احجار ( ١٩٥٥ ) كتاب الطهارة، باب الراب المعاد في المستجاء بالماء موضعا آخر. ( ودالمحار: ( ١٩٥١ ) كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الامتجاء ط:سعيد )

" والالطنسل ان يسجمسع بيستهسما ، كلما فى التبيين قبل هو سنة فى زمانناوقيل على الاطلاق وهو المستوسع وعسليه الفتوى، كسلما فى السواج الوهاج. ( الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السليم، الفصل الثالث ( ١/ ٣٨) ط: وشيدية)

" المبعرالرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس (١١١) ط: سعيد. =

#### استنجاء كأحكم

ہے۔ اگر پافانہ، بیٹاب خرج لینی جس جگہ ہے نکلا ہے اس سے آھے بیچر لگا ہوتو پانی سے دھونا، یا پانی کے بجائے مرف ڈھلے سے صاف کر ناسنت مؤکر ہے، ادر یہ تھم مرداور عورت دونوں کے لئے برابرہ، چنانچہ اگر کوئی عاقل وہائی انسان گذرگی نکلنے کی جگہ کو پانی سے بھی نہیں دھوئے گا ورڈھلے سے بھی مان نہیں کرے گا تو کر دہ ہوگا۔

اور'' مخرج'' ہے مرادوہ جگہ ہے جہال سے نجاست خارج ہواوروہ جگری اس بیں شامل ہے، جیسے پا خانہ کے مقام کا وہ طقہ جو کھڑے ہونے کے وقت مجر جاتا ہے، اور اس کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا، ای طرح مردول کے عضو مخصوص کا وہ ملز جوسوراخ کے اردگر دہوتا ہے اور جہال سے بیشاب خارج ہوتا ہے۔ (۱)

#### استنجاء كاطريقه

استنجاء لیعن طہارت کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ پانی استعال کیا جائے، چائج نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سابقہ انبیاء کرام کی امتوں پرصرف پانی ہے پاک

= حن دره المقامسة مقدم على جلب المصالح غالبًا، واعتناء المشرع بالمنهيات أشد من اعين بالمأمورات ، ولله قال عليه الصلاة والسلام : ما نهيتكم عنه فاجتبوه ، وما أمرتكم به فالعلوه ن ما استبطعتم . ( حناشية البطبح بطناوي على مراقي الفلاح : (ص: ٣٩) كتاب الطهارة ، فعل فيما يجوز به الاستجاء ، ط: قليمي)

رويجب) اى يفرض غسله (ان جاوز المخرج نجس) مائع ويحبر القدر المائع لصلاة (في
 وراء موضع الاستنجاء) لان ما على المخرج ساقط شرعا وان كثر و لهذا لا تكره المصلاة ه
 (البدر المسختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء (١/٨٧٨)
 ٣٣٩) ط: معيد)

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث (٢٨٨١) ط: رشيلية.
 البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس (٢٣٢١) ط: سعيد.

ماس کرنے کا حکم تھا، لیکن دین اسلام نے عوام کی مہولت کے پیش نظر ڈھیلے اور الی پیزوں ہے پاکی حاصل کرنے کی اجازت دی ہے جن سے کوئی ضرر نہ ہو۔ (۱)

#### استنجاء كرتے وقت جسم و هيلا حجور نا

اگر آدی روزہ دارنہیں ہے تو استنجاء کرتے وقت جسم کو ڈھیلا جھوڑ نا

منحب ہے۔

# نه اوراگرآ دی روزه دار ہے تو استنجاء کرتے دفت جسم کوڈ صیلانہ جھوڑے کیونکہ اندر بہو نجانے میں زیادہ مبالغہ سے کام لیاجائے توروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

را ، (وقبل هن) اى استعمال الماء سنة فى زماننا قاله الحسن البصرى.....الاستجاء بالماء سنة مؤكسة فى كـل زمـان لافـادتـه الـمـواظبة. (لخسح القلير: ( ١٨٩/١ ) كتاب الطهارات، باب الإنجاس وتطهيرها، فصـل فى الاستـجاء ط: رشيليه)

- يه المعرالوائل: (١/ ٢٣١) كتاب الطهارة، باب الانجاس ط: سعيد.
- ي ردالمحار: (٢٣٨/١) كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ط:سعيد.
- د: والأصل في الاستجاء أن يكون بالماء فقد كان الاستجاء بالماء فقط مروعًا في الأمم التي من قبلت روى أنّ أوّل من استنجى بالماء وهو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكن سماحة المدين الإسلامي، وسهولته قد قطت بإباحة الاستجاء بالأحجار ونحو ذلك من كل مالايطسر. ( اللفقه على الملاهب الأربعة: ( ١٣/١) ) كتاب الطهارة، مباحث الاستجاء، لعربف الاستجاء،
- خصص أن الاستنجاء بالحجر من خصوصيات طله الأمة كما ذكره ابن سراقة والسيوطي.
   وعبارة السيوطي نصها: قلت: ذكر ابن سراقة في الاعداد وغيره أن أجزاء الحجر في الاستجاء
   من خصوصيات طله الأمة الشريفة. (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (١٣٣/١) فصل في أحكام الاستجاء وآدابه ، ط: دار الفكن
  - ت السيرة الحلية: (٣٨٢/٣) باب ذكر نبذ من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ط: دار المعرفة)
- القله على الملتعب الأربعة : ( ٩٣/١ ) كتاب الطهارة ، مباحث الاستجاء ، تعريف الاستجاء ، تعريف الاستجاء ، و الاستجاء ، ط: المكتبة الحقيقة.
- المالاولى ان يقعد مسترخها كل الاسترخاء الا ان يكون صائماً كان الاستجاء بالماء. (البحر الرجم كتاب الطهارة، باب الانجاس ٢٣٠١ ط: سعيد) =

#### استنجاء کرتے وقت قبلہ کی طرف منھ یا پیٹھ کرنا استنجاء کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف منھ یا پیٹھ کرنا استنجاء کرتے وقت بھی قبلہ کی جاب منھ یا پیٹھ کرنا نکروہ تحریک ہے۔ (۱)

### استنجاءكرتے وقت كلمه ما آيات پڑھنا

### استنجاء كرتة وقت زبان كلمه ياكوني آيت يا حديث پڑھنا مرده بـ (١)

= ﴿ الْفُتَارِي الْهِنْدِيةِ، كِتَابِ الطَّهَارَةِ، البَّابِ الْسَابِعِ، الْفُصَلَ النَّالْتُ ١ / ٢٩ ط: رشيدية

10 ردالمحار، كِتاب الطهارة، باب الانجاس، لصل في الاستجاء ٢٣٥/١ ط:سعيد.

( ) وكره استقبال القبلة بالفرج فى الخلاء واستنبادها ... ولاينحلف هذا عننا فى البناد واستنبادها ... ولاينحلف هذا عننا فى البناد والصحراء ، كذا فى شرح الوقاية. (الفتاوى الهنلية: (١/ ٥٠) كتاب الطهارة، الباب السليم. الفصل الثالث ط: سعيد)

الدر المحتار مع رد المحتار: ( ۱/۱ / ۳۲۱) كتاب الطهارة، باب الأنجاس ط: سعيد

يه البحرالرائق: (٢٢٣/١)كتاب الطهارة، باب الأنجاس ط:معيد

ح (كما كره) تعربما (اسطبال قبلة واستدبارها له) اجل (بول او غاتط) فلو للاستجاء لم يكره وفي الرد: (قوله: لم يكره) اى تحريما لما في المنية ان تركه ادب ولما مر في الفسل ان من آدنبه الا يستقبل القبلة لاته يكون غالبا مع كشف العورة حتى لو كانت مستورة لا باس به ولقولهم يكره ما الرجلين الى القبلة في النوم وغيره عمدا وكلا في حال مواقعة أهله. (رد المحتار: (١/ ١٣١١) كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء، قبيل مطلب: القول مرجح على الفعل، ط: سعيد) حدو من الآداب أن يجلس للاستنجاء متوجها (الى يمين القبلة أو الى يسارها) كيلا يسفيل القبلة أو يستديما حال كشف العورة فاستقبالها أو استديادها حالة الاستجاء ترك أدب و مكروه كراهة تنزيه.

حليي كبير، آداب الوضوء (ص:٢٨) ط:سهيل اكيثمي.

أبحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الإنجاس ( ٢/٣٣) ط: سعيد

ن چال کوکادلیل کی کائیں، اس لے جائزے (مرزک موجب واب ہے ...)

الدادالتادي بجاست كادكام بصل في الاستجاء (١٥٠١) ٤: كتبدار العلوم كراجي -

٢٠ ، ولا يذكر الله . (البحر الراكل : ( ٣٣٣١١) كتاب الطهارة، باب الانبعاس ط: سعيد)

الفتاوى الهندية: (١٠/١) كتاب المطهارة، الباب السنابع ، الفصل الثالث ط: رشيديه.

على و يستحب أن لا يمكلم بكلام لط من كلام الناس أو غيره . و أما غيره من الذكر والمعلم فللأمه في مصب الساء المستعمل و محل الأوساخ و الألفاد . (حلبي كبير: (ص:٥٩)كلب الطهارة، الغسل ط: نعماتيه)

استنجاء کے بعدر کی کا تکانا "ری نکانا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۵/۱)

استنجاء کے بعد ہاتھ کوصابن سے دھوتا "صابن سے ہاتھ دھوتا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(٦٢/٢)

استنجاء كيے كرے؟

استنجاء اس طرح کیا جائے کہ بیٹاب کی جمینیں نہ اڑیں (۱)، اور قطرے
کبڑے اور بدن پرنہ کلیں، قطرے بند ہونے کی جو تدبیری ہیں انہیں اور ان کے
علاوہ تجربہ جومفید معلوم ہواس کو اختیار کیا جائے، تا کہ دل مطمئن ہوجائے۔ (۱)
غلاوہ تجربہ کر جہ کے ہواس کے اختیار کیا جائے ما کہ دل مطمئن ہوجائے۔ (۲)
غرض یہ کہ اس ملسلے میں بڑے اہتمام، توجہ اور فکر کی ضرورت ہے، اس کو ہرگز
ملکانہیں مجھنا جائے۔

فاذا اراد ان يسول وكانت الارض مسلبة دقها بحجر او حفر حفيرة حتى لا يترشرش عليه البول. (الفتارى الهندية : ( ١ / ٥٠ ) كتاب الطهارة، الباب السابع ، الفصل الثالث ط:رشيديه) عند البحر الرائق : ( ٢٣٣٧ ) كتاب الطهارة، باب الانجاس ط:معيد.

درالمحار: ( ۱۳۳۳) کتاب الطهارة، قصل في الاستجاء ط:سعيد.

<sup>&</sup>quot; والاستبراء واجب حتى يستقر قلبه على انقطاع العود، كذا في الظهيرية، قال بعضهم بستنجى بعد ما يخطو خطوات، وقال بعضهم يركض برجله على الارض ويتحج ويلف رجله المهمنى على البسرى وينزل من الصعود الى الهبوط والصحيح ان طباع الناس مختلفة فمتى وقع في قلبه انه تم استفراغ ما في السبيل يستنجى ، هكذا في شرح منية المصلى لابن امير الحاج والمستسمرات. (الفتاوى الهندية: (١/ ٢٩) كتاب الطهارة، الهاب المسابع، الفصل الثالث، ط: وشهدية)

<sup>\*</sup> البعرالوائق: (١/٠٣٠)كتاب الطهارة، باب الانجاس، ط:سعيد.

<sup>&</sup>quot; (دالسمحتار: (۳۲۰-۳۲۵) كتاب الطهارة، بناب الانتجاس، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء و الاستنجاء ط:سعيد.

المن استنجاء ' كالفظ عربى زبان كي ايك لفظ على أكياب، جب الرفري المنظم بي المائة على المائة على المنظم المن

اللہ ہے کے دونو اراستوں سے جو بچھ نکلیا ہے اس کو'' نجو' کہتے ہیں۔ (۱)

### استنجاء كے جاراركان

استنجاء کے ارکان جارہیں، اور استنجاء کی بنیا دان جار چیزوں پر ہے۔ 🕦 استنجاء کرنے والا۔ 🛈 وہ گندگی جس سے پیٹاب پا خاند کی جگرگندہ ہو وو جگہ جس کومان کرنا ہے لین بیٹاب پاخانہ کامقام - ﴿ پانی اور دُمِیا نشووغيره-

یہ چار چزیں ہیں جن کے بغیراستنجا انہیں ہوسکتا۔ <sup>(۳)</sup>

(١) واستشجيت الشسجرة لمطعتها من اصلها ونجا غصون الشجرة نجوا واستجاها لمطعها الل شبصر: وأرى الاستشجاء في الوضوء من هلا لقطعه العلوة بالماء. (لسان العرب: (٥ -٠٠/ ياب الواو والمياء، المعادة: نجاط: دارصادر البيروت)

 (٢) النسجو ما يخرج من البطن.... يقال "نجا" و "أنجى" اذا احدث واصله من النجوة لاته يستر بها وقت قطباء الحاجة لم قالوا :استنجى الما مسنح موطيع النجو او غسله.(المغرب في لرليب المعرب: (ص: ٢٩١) باب النون، النون مع الجيم ط: ادارة دعوة الاسلام)

رد المحتار: ( ۲۲۵/۱ ) كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ط:معها.

: البحرالراتق: (٢٣٠/١) كتاب الطهارة، باب الانجاس ط: سعيد.

(۲۰) (وارکانه) اوبعد شخص (مستجو) شئ (مستجی به)کماء وحجو(و) نجس(خلوج) ان احد السبيليين وكذا لو اصابه من خارج وان قام من موضعه على المعتمد.( اللو الماحتار معرد المحتار: ( ٣٣٩/١ )كتاب الطهارة، باب الأن إن أعمل لي الاستجاء ط:معيد) =

#### استنجاءميت

"مت كاستنجاء" عنوان كے تحت ديكھيں ــ (۲۵۱/۲)

#### استنجاء میں وسوسرآئے

حضرت خواجہ نے حضرت تعانوی رحمہ اللہ ہے عض کیا کہ بجھے استنجاء میں بہت در میں مشکل سے پورا خشک ہوتا ہے، اور مقام استنجاء برے دسوخصوص) ملنے سے بھونہ بجھ نظام ہی رہتا ہے۔ رہنے کھونگا ہی رہتا ہے۔

ر من حفرت تعانوی رحمہ اللہ نے فر مایا ایسا ہر گزمت سیجئے معمولی طور ہے استنجاء کر کے دھولینا جائے۔(ملنانہیں جاہئے)

عوارف المعارف میں لکھاہے کہ اس کا حال تھن جیرا ہے جب تک ملتے ہیں کھے نہ کھے نہ کھے نہ کہ خود ہوں انگالا) جاتا ہے، تو دودھ ہیں کھے نہ کھے نگار ہتا ہے (بعنی جیرا دودھ تھن سے دو ہا ( نکالا ) جاتا ہے، تو دودھ ہی آتا بند ہوجاتا ہے، اگر جانور دودھ بھی آتا بند ہوجاتا ہے، اگر بول می تجوز دی تو کھی سے اسلامی مال جیشا ہی حال جیشا ہی کا بھی ہے۔

حفرت خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بعد کوقطرہ نکل آتا ہے، فر مایا کہ بچھ خیال نہ بیجے ، فر مایا کہ بچھ خیال نہ بیجے ، فیا ہے بعد کونماز وں کااعادہ کر لیجئے گالیکن جب تک جبر کر کے وسوسہ کے خلاف نہیں کریں مے میرض نہیں جائے گا،اس وجہ سے تو آپ بڑی تکایف میں ہیں۔

ت واركان الاستنجاء اربعة: مستنج، وهو الشخص ومستجى به: وهو الخارج النجس طني يلوث القبل أو اللبر ومستجى به: وهو الماء أو الحجر ومستجى فيه وهو القبلة أو اللبر في الوركان التي لا يتحقق الاستجاء إلا بتحققها. (الفقه على المذاهب الأربعة: (١/١٠) كلب الطهارة، مباحث الاستجاء و آداب قضاء الحاجة، ط: المكتبة الحقيقية)

<sup>&</sup>quot; حائية الطحطاوي على المدر: (١٦٢/١) كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ط: المكتبة العربية.

خوبہ مارب نے کہارالو بت کی دجہ ہے ایک دات کے دشویل دور رسی ایک دات کے دشویل دور رسی دات کے دشویل دور رسی دوت کے دشویل کارو مال بھی دھویا پڑتا ہے اس کی دجہ ہے پاجامہ کارو مال بھی دھویا کیے ہے ، دمزے تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا نہ دو موکیے نہ درو مال دھویا کیے ہے ، چزر دو تکلف ہے التفاق کرنے ہے دسوے جاتے رہیں گے۔ (۱)

اس معلوم ہوا کہ استبراء (پاک حاصل کرنے) میں زیادہ غلواور شور تا کہ مصل کرنے ) میں زیادہ غلواور شور تا خرص ہوا کہ استبراء (پاک حاصل کرنے کے علاوہ صحت کے لئے بھی مصر ہے، اور دیمنی انتظار اور دماغی پریٹانی اللہ کا یا عث بھی ہے۔ (۲)

#### التنج كاافضل طريقه

استنج کاانفل طریقہ یہے کہ پہلے ڈھلے ہے استنجاء کرے پھر پانی سے استخار کرے، ادر اگر صرف ڈھلے سے یا صرف پانی سے استنجاء کرے تو یہ مجمی کافی ہے اور استنجاء کی سنت بھی ادا ہوجائے گی۔

### التنج كابيامواياني

التنج كے بچے ہوئے پانى سے وضوكر نا درست ب،ادروضوكے بچ ہوئے

, ﴿ كَالاتِ الرِّيرِ: (من ٢٦٥) مؤان: (موسطهارت كاعلاج وط: إواره تاليفات الرُّفِير)

(٢) احسن الفتاري: (١٠٤/٢- ١٠١) كتاب الطهارة، باب الاتجاس، فصل في الاستجاء، ط

اذا اراد أن يتوضأ بعد ما احدث فياته يفسل موضع النجاسة فإن ترك الاستجاء بالعاء واستنجاء بالعاء واستنجى بالحجر او بالعدو جاز. (فاوى قاضى خان: (۲۲/۱) كتاب الطهارة بهاب الوهوء والفسل، فصل في صفة الوضوء، ط وشيابية

. الفتارى الميندية: ( 1 / ٣٨) كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل المثاث ط: رئيدية الفتارى الميندية المعتار: ( ٣٣٤/١) كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجه ط: سعيد.

ر منو کے مسائل کا انسائیکو پیڈیا میں ہے۔ (۱) اِنی ہے استنجاء کرنا بھی درست ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ (۱) اشنجكا ذهيله

اگراستنجاء كااستعال كياموا و هيلاتهوري مقدارياني من كرجائ تووه ياني ایاک ہوجائے گا۔ (r)

> استنج میں ڈھلے طاق عدد ہونے جا مئیں " رقط المروعوان كتحت ديمس (١٠٥/١) الشيشن كاياني

''غیرمسلم یانی دینے والا ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۹/۲) اسٹیل کے برتن میں بحرے ہوئے یانی ہے وضوکر تا " برتن" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۲۸)

''اسراف'' کامنہوم یہ ہے کہ کی وجہاور خاص نفع کے بغیر ضرورت ہے زائد

المجتنى زيره الشيخ كابيان (ص:١٢٥) ووسرا حصه ١٠ دارالاشا حت-

= فصاوی دارالعبلوم دیربسند: (۱۳۸۰ و ۱۳۰۰) کشناب الطهارة، الباب الخالث، فصیل اول، ط:دارالاشاعت.

ويستزل عسلسكم من السسماء ماء ليطهر كم يه، دل بعبادته على كون ماء المعطر مطهرا و بدلالت على كون ساتر السياد ال<u>سطالة</u>ة مثله مطهرة مالم يعرض لها عارض يزيل ذلك الحكم عنها. (الحلبى الكبير؛ (ص: 22) الشرط الأول الطهارة من المحدث، فصل في بيان احكام السياد، ط: مكتبه نعمانيه) " ولو وقبع في البشر خرقة أو خشبة بجسة ، ينزح كل المناء . والحانية على هامش الهندية ·

(١١/ ٩) كتاب الطهارة ، فصل : فيما يقع في البتر ، ط: وشيديه)

وإذا وقعت في البتر نجاسة نزحت وكانونزح ما فيها من الماء طهارة لها بإحساع السلف (الهداية: (١/١) كتاب الطهارة ، فعل في اليتر ، ط: العصباح)

حلي كبير : (ص ٥٦٠) كتاب الطهارة ، فصل في البتر ، ط: سهيل اكيدُمي لاهوو.

خرچ کرنا۔

کھانے کا اسراف ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے بھر بھی کھانے پر لگا ہوا ہے بھر بھی کھانے پر لگا ہوا ہے۔
مکان اور تغییر کا اسراف ہے ہے کہ ضرورت کے موافق مکان ہے، بھر بھی ضرورت سے زائر پالا بغیر کمرہ پر کمرہ بنار ہا ہے، اس طرح پانی کا اسراف سے ہے کہ ضرورت سے زائر پالا بہتا جاتا ہے، اور مگول سے وضو کرتے وقت عام طور پڑل کھلا رکھتا ہے، پانی گرتا رہا ہے، اور مگول ہے، پانی کے اسراف کا خیال نہیں رکھتا، بالفرض آگر پانی خریا کر وضو کرتا تی جو احتیاط ہے بچت کر کے وضو کرتا تی کے پانی سے وضو کرنے وقت بھی اس طرح احتیاط کرنی جا ہے۔ (۱)

## انکارف کے اوپرسے کرنا

"عامه"عنوان كتحت ديكيس (٧٦/٢)

اسلام پرموت ہوتی ہے

''سوتے وقت وضو کی فضیلت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۱)

(۱) ومكروهه : لطم الوجه - بالماء والإسراف .... فيه تحريما ولو بماء فير
 والمملوك له . أمّا الموقوف على من يتطهر به ، ومنه ماء المدارس فحرام .

(قوله: والإسراف) أي بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية ، لما أخرج أبن ما وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بسعد وهو يوما فقال: ما طلا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال نعم، وإن كت على نهر جاد. (فلا مع الرد: (١/ ١٣١ ، ١٣١) كتاب الطهارة ، مطلب في الإسراف ، ط: سعيد)

-د: حالية الطبحطاوي على المراقي : (ص: ٨٠) كتاب الطهارة ، قصل في المكروه<sup>ات ، ف</sup> قليمي.

ومن الآيات الدالة على منع الإسراف قوله: ولا تسرفوا أنّه لا يحب المسرفين ألمَّه بعد على أنّ الإسراف في الوضوء حرام المسرفين ألم بعد على أنّ المسراف في الوضوء حرام (السعاية: (١٨٣/١) البحث في حكم الطهارة ، استحباب مسح الرقية ، ط: سعيد)

### اعضاء برکوئی چیزلگ جائے

وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اگر ان پر کوئی چیز لگ جائے جو یانی کو بینے ےمنع نہ کرے تو اس کوچھڑا نا فرض نہیں ہے مثلاً منہ یا ہاتھ ہیر پرمٹی وغیرہ لگ مائے تواس کا جھڑا نا فرض ہیں ہے جب کہ پانی پہنچ جائے ،اورا گرایس چر کلی ہے بو یانی کو پہنچنے سے منع کرتی ہے تو اس کو چھڑا نا اور صاف کرنالازم ہو گاورنہ یانی نہ رینے کی وجہ سے وضوبیس ہوگا۔ (۱)

#### اعضاء يجث محت

"اعضاء وضومی زخم ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹٥/١)

#### اعضاء كوختك كرتے جانا

اللہ وضواور عسل میں پہلاعضوء دھونے کے بعد ختک ہونے سے پہلے دوسرا مفود حوناسنت ہے ، اس طرح مسح کے بعداور تیم میں اتن دیر کرنا کہ اس وقت اگر کوئی مخصود حویا ہوتا تو وہ خشک ہوجا تا سنت کے خلاف ہے۔

اعضاء وحونے میں موالات (یے دریے) سنت ہے فرض نہیں،اس کئے پہلے عضو کو یانی ہے دھونے کے بعد ختک ہونے پر دوسرے عضو کو دھونا

(الهجب) اى يفرض (غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كاذن و (سرقوشارب المابوس () الناء (لعية) ... (ولا يمنع ) الطهارة (ونيم ) اى حرء ذباب و برغوث لم يصل الماء ، لیحت (احتشاء ) ولو جسومه، به یفتی(و دون ووسیغ)عطف تفسیر و کلا دهن و دسومة (و تراب) سا رطین ولو (فی ظفر مطلقا) (و) لا یمنع(ما علی ظفر صباغ و) لا (طعام بین اسنانه) او فی سنه لمعوف، به يفتى، وقيل أن صلبامنع وهو الاصبح. ((اللو العمتار مع ود المسمتار: ( ١ / ١٥٣ – ١٠٠٠). ٨٠. ر 101) كتاب الطهارة ط:سعيد)

: الفتارى الهنفية: ( ۱ رم) كتاب الطهارة، الباب الاول ط:رشيفية. .. .

" البسموالمواتل: ( ا رسم ا ) كتاب الطهارة، ط: سعيد.

ملره

مروه تو ہے تا ہم وضو درست ہوجائے گا۔

سنت یہ ہے کہ مثل چہرہ دھولیا، تو نور ابی ہاتھوں کو کہنیو سسیت دھولیا جارا اور ہاتھوں کے خشک ہونے سے پہلے سرکامسے کیا جائے، بھراس کے بعد فور ارزار پاؤں کو نخوں سسیت دھولیا جائے ، اگر چہرہ دھوکرا تناوقفہ کیا کہ چہرہ پر جود ضوکا پالز وہ خشک ہوگیا تو دضویجے ہوجائے گالیکن مکروہ ہوگا۔

ہ وضو کے دوران عذر کی وجہ سے اعضاء کا خٹک کرتے جاتا بلا کراہت ہا۔
ہ وضو کم ل ہوجائے گا اور اس سے نماز پڑھنا درست ہوگا ، البتہ عذر کے بغیری کرناسنت کے خلاف ہوگا ، نماز پھر بھی اس وضو سے بھی ہوجائے گی۔ (۱)

#### اعضاء بنس دردهو

"اعضاءوضومی زخم ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۵/۱) اعضاء وضوکوایک ایک مرتبہ دھونا

وضوکرتے ہوئے سرکے سے علاوہ باتی تمام اعضاء کو تمن تمن مرتبہ ہوہ سنت ہے ، اگر اتفاق سے بانی کم ہو، وضو کے اعضاء کو تمن تمن مرتبہ دھونے ، اگر اتفاق سے بانی کم ہو، وضو کے اعضاء کو تمن تمن مرتبہ دھونے ، دوسری ضرور تول میں حرج ہو، یا وقت کی تنگی ہو، مثلاً سنر کے مخضر اور محد دو دوقذ کم وضو کر کے جلدی سے نماز پڑھنی ہو، تو ایسے موقع پر ایک ایک مرتبہ عضو دھونے پرالا

رب ومنها السوالاة وهى التنابع، وحده ان لايجف العاء على العضو قبل ان يغسل مابعه المناف ومنها السعوالاة وهى التنابع، وحده ان لايجف العاء على العضو قبل ان يغسل مابعه المناف ومان معتمل ولا اعتبار بشدة الحر والرياح ولا شدة البرد ويعتبر ايضا المستواء حالة المنوص كلما في البحوهرة النيرة. و انعا يكره المطريق في الوضوء اذا كان بغير علم اما اذا كان بعنوا في المعجم لعاء الوضوء فيلهب لطلب العاء از ما اشبه ذلك فلا باس بالتفريق على الصحيح لعاء اذا فرق في الغسل والتيمم ،كلما في السراج الوهاج (الفتاوى الهندية: (١/٨) كتاب الطهاأ الباب الاول، الفصل المناني ط:وشيدية)

<sup>:</sup> البحرالراتل: (٢٤/١)كتاب الطهارة ط:معيد.

ا ردالمحار : (۱۲۲/۱) کتاب الطهارة ط:سعید.

ہندے کے است کے خلاف نہیں ہوگا اور کی قتم کی کراہت اور کے جلدی ہے نماز پڑھنا سنت کے خلاف نہیں ہوگا اور کسی قتم کی کراہت اور (i) بين بين بوگي - (i)

صرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیه وسلم ز ونومی ایک ایک مرتبه (اعضاء کو) دعویا <sub>(۲)</sub>

حفرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی الله مله وللم کوایک ایک مرتبه دھوتے ہوئے دیکھا۔ <sup>(۳)</sup>

### اعضاءوضوكي دعاؤن كيتحقيق

دضو کے دوران مختلف اعضاء دھوتے وقت جو دعائمیں کتابوں میں منقول یں، ووضعیف میں مضبوط سندوالی احادیث سے ثابت نہیں میں ،اگر ضعیف حدیث متعدسندوں سے منقول ہوتو فضائل اعمال میں اس کا اعتبار کرنا درست ہے، نیزید کہ يتام دعائيس سلف صالحين سے يرد هنا ثابت ب، البذا ان كو برد من مي كوئى حرج ''المنهالكواد الغسل ثلاثًا فيما يفرض غسله نحو البلين والوجه والرجلين.... ولو توضأ مرة لعزة الماء أو للبرد أو لحاجة لايكره ولا يأثم وإلَّا فيألم. (الفتاوي الهندية: ( ١ / ٤) كتاب الطهارة، المَاني لمَي الوصوء • الفصل الثاني لمي سنن الوصوء • ط: وشيديه)

<sup>ن الملومع الرد : (١٨/١) كتاب الطهارة ، مطلب في متافع السواك ، ط: سعيد.</sup>

<sup>ح المعيط ال</sup>برهاني: (١٦٨/١) كتاب الطهارات، القصـل الأوّل في الوضوء، ط: إدارة القرآن. " اعن ابن عباس قال: توضأ النبيّ صلى الله عليه وسلم مرّة مرة. (صحيح البخاري: ( ٢٤/١)

ک<sup>یم، الوطوء ، باب الوصوء مرة ، ط: قدیسی)</sup>

<sup>ته جامع الترمذي:</sup> ( ١٦/١ ) أبواب الطهارة ، باب ماجاء في الوضوء مرة مرة ، ط: قديمي . ..

" مشنه این در در ۱۰ (۱۰۰۰) بهویب سهر در د. " مشن این فاود : (۱۰/۱۱) کتاب الطهارة ، باب الوضوء مرة مرة ، ط: درحماتیه . « را سند نام در در ۱۰/۱۱)

الم المستوعم الله عنه الله عنه، قال: وأيت دسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرّة مرّة. (ط.)

" عليم التوملي : (٢/١) الطهارة، باب الوصوء بيسبو- بر ...... " درير الوضوء مرّة مرّة ، ط: قليمي . " درير المساعدة ، الله عنه ،

: مستدامسد: (۱۹/۱) أبواب الطهارة ، باب ماسادي تر تر مستدامسد: (۱۹/۱) أبواب الطهارة ، باب ماساد عمر بن الخطاب دضي الله عنه ، ط: المستدعم بن الخطاب دضي الله عنه ، ط: الم أسساد الموسالة. نہیں ہے،اوراسلاف ہے دعامنقول ہونے کی وجہ سے پڑھنے میں تواب ہے کہ ہر نہیں ہوگا۔ (۱)

نوٹ: حدیث توی یا ضعیف ہونے کا مدارنص پرنہیں بلکہ اجتہاد پر ہار اجتہاد میں اختلاف ہوسکتا ہے، اس لئے ایک حدیث بچھ تحقین کی تحقیق کے مطابق ضعیف ہونے کے باوجود دوسرے محققین کی تحقیق کے مطابق توی ہوسکتی ہے۔ (۱)

(١) أمّا الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجي فيه شيئ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، جاءن عن السلف . (كتاب الأذكار : (ص: ١١) باب مايقول على وضوئه ، ط: دار ابن كثير) عن السلف . (كتاب الأذكار : (ص: ١١) باب مايقول على وضوئه ، ط: دار ابن كثير) امما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيئ عن النّبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : في أمّا الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيئ عن النّبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : في الروضة الأصل له . (الدحاف السائدة : (٣٥٢/٢) كتاب اسرار الطهارة ، باب آداب لمن الحاجة ، كفية الوضوء ، ط: مؤسسة التاريخ العربي)

و انها ضعيفة ولم يبت منها شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من لعله طرقه كلها لا تخلوا عن متهم بوضع . ونسبة طلقه الأدعية إلى السلف الصالح أولى من نسبتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : (ص: ٢٦) كته الطهارة ، باب آداب الوضوء ، ط: قديمي)

من (والسعماء الوارد عشده) أي عشد كيل عصو وقد رواه ابن حيان وغيره عنه عليه السلام. طرق، وقال محقق الشافعية الرملي فيعمل به فضائل الأعمال وإن أنكره النووي . ( المدر المحة مع الرد: (١٢٤/١ ، ١٢٨ ) كتاب المطهارة ، ط: صعيد)

وقد تعلیه صاحب المهمات فقال لیس کللک بل روی من طرق . ( الدحاف السادة المنظم
 بشسر ح إحیاء عبلوم الذین : (۳۵۲/۲) کتاب اسراز الطهارة ، باب آداب قضاء الساجة ، کینز
 الوضوء ، ط: مؤسسة النازیخ العربی)

البيرز عند أهل البعديث وغيرهم التساهل في الأسانيد و رواية ما سوى الموضوع المعضوع المعضوع الموضوع المعلم والمعرائ
 البعث و العمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والإحكام كالبعلال والمعرائ
 ومما لايتعلل له بالعقائد والأحكام . (تلويب الراوي : (ص: ٢٥٢) أنواع البعديث ، النوع المله والعشرون: المقلوب ، شروط العمل بالأحاديث الضعيفة ، ط: قديمي) =

### اعضاء وضومين زخم ہے

وضویس جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اگران میں زخم ہویا بھٹ مجے ہوں یا
رردوغیرہ ہوتو اگراکی حالت میں ان اعضاء کو پانی ہے دھونے ہے تکلیف نہیں ہوتی
ہوا ہے اور نقصان بھی نہیں ہوتا ہے تو دھونا فرض ہے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے یا نقصان
ہوتا ہے تو مسح کرے، اور اگر مسح کرنے ہے بھی تکلیف ہوتی ہے، یا نقصان ہوتا ہے تو
مسح بھی نہ کرے اور اس حالت میں نماز پڑھ لے۔ (۱)

#### اعوذ بالتدوضوت يهلي يردهنا

وضوے بہلے"اعو ذباللہ" پڑھناست کے خلاف نہیں بلکہ افضل ہے۔

= ٥ رساتل لكهنوى : (٣٠ / ٣٠) الرسالة الخامسة : الأجوبة الفاضلة ، ط: إدارة القرآن.

طال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والتوغيب
 والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعًا . ( الأذكار للنووي : (ص: ٢٦) فصل في الأمر
 بالإخلاص وحسن النيات ، ط: دار ابن كثير ، بيروت)

(۱) في أعيضاته شقاق غيبله أن قدر والأمسجه والاتركه. (الله المخار مع رد المحار: (۱/
۱۰۲) كتاب الطهارة ط: سعيد)

ت وفى مجموع النوازل اذا كان برجله شقاق فبعل فيه الشحم وغسل الرجلين ولم يصل المله الى ما تسعته يستظر ان كسان يسطسره ايصال الماء الى ماتحته يبعوز وان كان لا يعشره لا يبعوز . (المعمط البرهاني: (١/٩٧١)كتاب الطهارات، الفصل الأول ط: ادارة القرآن)

ت الفتاوى الهندية: ﴿ ١ / ٥) كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول فى لحوالض الومنوء ط: توليدية ِ

(1) وقيل الافعضل بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ وفي المجتبي يجمع بينهما. (ود المحتار: (1/9/1) كتاب الطهارة ط:سعيد)

" وعن الوبرى يتعوذ لم يبسسمل وذكر الزاهدى اله ان جمع بين ما لقدم والبسسملة فعسسن ولمى المسمعيط السنة مطلل الذكر كالمحمدة او لا اله الا الح. (البحرالوائق: (١٨/١) كتاب الطهارة ط: معيدة

<sup>ت فيح الك</sup>نير: ( 1 / 1 ) كتاب الطهارة ط: وشيديه.

#### التقاءختانين

التقاء ختانین ( مردعورت کی شرمگاہوں کے ملاب ) سے دونوں برسل واجبہوجاتا ہے،بشرطیکہ سیاری فرج میں غائبہ ہوجائے۔(۱)

#### الثاليث كرسونا

الٹالیٹ کرسونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں توت مارکر (روکنے والی قوت) باتی نہیں رہتی ،اورا گرالی نیند ہوکہ اس سے قوت ماسکہ باتی رہتی ہے تو وضوئیں ٹوٹے گا۔(۲)

#### الناباتهزين برمارا

#### ا مرکسی نے تیم کرتے وقت الٹاہاتھ زمین پر مارکر چیرے اور ہاتھوں برم

( ؛ ) عن عنائشة رضى الله عنهاقالت: افاجاوز الختان الختان وجب الفسل الحملته اناورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. ( سنن التومذي: ( ٣٠/١) كتاب الطهارة بهاب ماجاء افاالتى المختان وجب الفسل ط: قديمي)

(و) عند (ایلاج حشفة) هی مافوق الختان (آدمی) احترازعن الجنی یعنی اذالم تنزل....(ای)
 ایلاج (قیدرهامن مقطوعها) و لولم یق منه قدرها...(فی أحد سبیلی آدمی) حی (بجامع مظه)
 علیهما. (الفرالمختارمع الرد: (۱/۱۲۱۲) کتاب الطهارة ط:سعید)

- الفتارى الهندية: (١٥/١) كتاب الطهارة، الباب الثانى، الفصل الثالث ط: رشيدية.
  - البحرالرائق: (٥٨/١) كتاب الطهارة ط:معيد.
- (۲) وعن معاوية بن ابى سفيان ان النبى شبيخ قال: اتما العبنان وكاء السه فاذا نامت العين استطال الوكاء، رواه الغارمي. (مشكاة المصابيح: ( ا / ۱ ") كتاب الطهارة، باب ما يوجب الوضوء، ط: لمنيم) حب وعين ابين عبناس وضبى الله عنهما قال قال وصول الله شبيخ :ان الوضوء على من نام مضطحها فاته اذا اضطجع استرخت مفاصله، رواه الترمذي وابوداؤد. (ايضا)
- د (ونوم مطبط جع و متوک) بیان للتواقض الحکمیة بعد الحقیقیة .... ویلحق به المستلقی علی وجهه. (البحرالوائل: (۲/۱) کتاب الطهارة ط:سعید) د الفتاوی الهندیة: (۲/۱) کتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ط:رشیدیة. د رد المحتار: (۱/۱) کتاب الطهارة، ط:سعید.

Chin

ملد ① مبلد ① کریا، جب بھی تیم ہوجائے گالیکن سنت کے خلاف ہونے کی وجہ ہے مکروہ ہوگا۔ (۱)

### الك الك يانى لينا برمز تبكى ميس

« کلی میں ہرمر تبدالگ الگ یا نی لینا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۲ مرد)

الله خوش موتاب

حضرت ابو ہرریہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتم میں سے وضو کرتا ہے (سنتوں کی رعایت کے ساتھ ) اچھی طرح کامل وضو كرتا ہے، كھرنماز ہى كے واسطے معجد آتا ہے، تو اس سے اللہ تعالى اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کوئی اپنے غائب کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ (۲)

والمعتفية قالوا: إذا كأن المسبح بيده فإنّه يشترط أن يمسبح بجميع يله أو أكثرها والمفروض يَمُساهِو السبسيح سبواء كِنان بالبِدأ وُلما يقوم نقامها .... ويكون المسبح بطريتين أو بـما يقوم مقامها ركن من أركان التيمم ، وإن لم يذكر الضرب في الآية الكريمة إلَّا أنَّه ذكر في الحديث لمال: البيم ضربتان: مسيح جميع الوجه ولو بيد واحدة أو إصبع . (اللقه على المذاهب الأربعة: (١٦٢١) مباحث التيمم ، أركان التيمم ، .... ط: المكتبة الحقيقية)

﴿ وَلَكُنَ الْوَجِهُ الْصَبِيعِ أَنَّ الْمُفْرُوضَ هُو الْمُسِيحِ بِاللَّهِ فَأَكُثُرُ الْأَصَابِعِ يقوم مقام الكلَّ فإذا استعمل في مسبح الراس أو النحف أو النيمم ثلاثة أصابع كان كالماسيح بجميع يده فيجوز ، وإلاً للا. (المبسوط للسرخسي : ١٦/٦) بناب الوضوء والغسل ، ط: داد المعرفة)

(\*) عن سعيد بن يسبار أنّه سبع أبا هريزة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايتوصا احدكم فيسحسن وصوء ه ويسبقه ، ثم يأتي بالمسجد لايريد إلَّا الصلاة فيه ، إلَّا لبشبش الله إليه كعا يتبشبش أهـل النفائب بطلعته . (صحيح أبن خزيمة : (٣٤٣/٢) زقم الحديث : ١٣٩١، كتباب الإمبامة في المصيلاة ، باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيًا ، ط: المكتب الإسلامي ، بيروت)

° مستند الحديث : (٣٢٤/١٣) رقيم التحديث : ٩٠ • ٨ ، مستند أبي هريوة وضى الله عنه ، ط : مؤمّسة الوصالة.

م كنز العمال: (٥٤٥/٥) رقم المحديث : ٢٠٣١ ، كتاب الصلاة ، من قسم الأقوال ، الباب النمامس : الفصل الأوّل في الترغيب فيها ، ط: مؤسّسة الرسالة. "الله" كانام دومرى زبانون مِن تَحريه

اگرالله کانام دوسری زبانوں میں تحریر بھولوای کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے۔ (۱)

الله كے نام كى بركت

"بم الله سے پورے جم کی طہارت 'عنوان کے تحت دیکھیں۔(١٢٧/١)

"الله"كة الموالالاكث

"لاكث"عنوان كے تحت ديكھيں۔(١٨٠/٢)

امت محديد كى الله عليه وسلم كى بيجان

(') من الأسماء التوقيقية علم، ومنها ألقاب وأوصاف و ترجمة اللفظ بمنزلته ، فالأسماء المعجمية ترجمة تلك الألقاب والأوصاف ، ولذا اتعقد الإجماع على إطلاقها . (امداد الفتاح:
 (٩/ ١٣٠٥) مسائل شتى ، . . ، ط: دار العلوم كراجي)

ا قال الله تعالى : ﴿ وَلَلْهِ الأَسَمَاءِ الْحَسَنَى فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ عن أبي هريوة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى تسعة و تسعين اسمًا ، مائة إلا واحلة من أحصاها دخيل البحنة (التقسيس المظهري : (٣١/٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٤٩ ، ط: حافظ كتب خاته)

ب عبي معظمة في كل لغة مرجعها إلى ذات واحدة ، فإنّ اسمَ الله لا يعرف العرب وغيره ، وهو بلسان فارسي "خدا" وبلسان الحبشة" واق وبلسان الفرنجي "كريطرد روا" بحث على ذلك في ساتر الألسن ، لجد ذلك الإسم الإلهي معظمًا في كل لسان من حيث لا يعلّ عليه (الميواليت والجواهر: (ص: ۵۸) . ، ط: مصر)

'' (امستادالاحسكتام، كشناب السعيلسم ، فسعسل في تعليم القرآن وتلاوته ومنطقاته (٢٣٣٠) ط-دار العلوم كراچى) ے اعضاء کاروش ہونا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہوگی، و منواور طہارت کا تحکم تو تمام امتوں کے لئے ہے لیکن وضو کے اعضاء کا روشن ہونا مرنداس امت کے ساتھ خاص ہے۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وہلم نے فر ہایا: میرے دون کی لمبائی '' ایلہ' ہے '' عدن '' تک ہاں کا پانی برف ہے زیادہ خفنڈ ااور شہد ہے زیادہ میں اور دوھ سے زیادہ سفید اور اس کے بیائے آسان کے متاروں ہے زائد، اپ حوض ہے لوگوں ہٹا دَل گا جیسا کہ لوگوں کے اونوں کو اپ متاروں ہے مثایا جاتا ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول: اس دن آپ (اپی امت کون ہیں لیس می ، کہاں ہاں ، ایسے نشانات ہوں می جو دوسری امتوں کے نہیں ہوں می ، دضو کے جیکتے ہوئے سفیدنشانات کے ساتھ تم حوض پر آ دُگے۔ (۲)

ن كوله صلى الله عليه وسلم: "لكم سبما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرّا محجلين من أثر الوضوء" أما السيما فيي العلامة .... وقد استدل جماعة من أهل العلم بهلا الحديث على أنّ الوضوء من الموضوء من هذه الأمة زادها الله تعالى شرفًا وقال آخرون: ليس الوضوء مختصًا وإنّما الذي اختصت به طنه الأمة الغرة والتحجيل واحتجوا بالحليث الآخر هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي. (شرح النووى على مسلم: (١/ ٢٦ ١) كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ط: قديمي) على مسلم: إنّ الموضوء لم يكن في الأمم السابقة ، وقبل كان ولكن الغرة والتحجيل من خصائص الأمة المسرحومة ، والمختار القول الثاني فإنّ الترضى في الأمم السابقة ثابت بالا رب بالروايات المستقيمة . (عرف المشلم : (١٣٠١) أبواب السفر ، باب ماذكر من سيماء هذه الأمة من المسجود والطهور يوم القيامة ، ط: صعيد)

ت مرقاة المفاتيح : ( ٢٢٦/١٠) كتاب أحوال القيامة و بله الخلق ، باب الحوض والشفاعة ، الفائد المفاعة ، المفاعة ، الفائد المفاعد الفائد ال

ا من ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنّ حوضي أبعد من ايلة من عدد النجوم وإنّي المحد من عدد النجوم وإنّي المحد من عدد النجوم وإنّي المحد النّاس عنده، كما يصد الرجل إبل النّاس عن حوضه، قالوا: يا رسول اللّها العرفنا يومند؟ قال: نعم، النّاس عنده كما يصد الرجل إبل النّاس عن حوضه، قالوا: يا رسول اللّها العرفنا يومند؟ قال: نعم، لكم سيما ليست الأحد من الأمم ترددون على غوا محجلين من الر الوضوء. (الصحيح لمسلم: الكم سيما ليست الطهارة، باب استجاب إطالة الغرة والنحجيل في الوضوء، ط: قديمي) ≈

حضرت جابرض الله عند نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے بوجھا امت کے جن لوگول کو آپ نے نہیں دیکھا انہیں کیے بہا نیں مے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
چکک کے نشانات ہے، وضو کے نشانات سے کہ وہ مقام چکد اربوں مے۔ (۱)
حضرت ابو ہر رہ وضی الله عنہ کی روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہماری امت کو نشانات کے جیکئے سے بہانا جائے گا، بس جو جا ہے اس کے نشانات بڑھے ہوئے ہول تو وہ ایسا کر ہے۔ (۱)

#### انتظار ميس نماز كاثواب

وضو کے ساتھ مجد میں نماز کا انظار کرنے سے جتناوقت انظار میں گزرتا ہے

= الله مشكاة المصابيح: (ص: ٣٨٤) كتاب الفتن، باب الحوض والشفاعة، الفصل الأوّل، ط: قديمي.

ت كننز العمال : (٣٢٢/١٣) وقم الحديث : ٣٩١٥٣، كتاب القيامة ، من قسم الأقوال ، البعث والحشر ، الحوض ، ط: مؤسّسة الرسالة.

(١) عن جابر رضى الله عنه قال: قيل با رسول الله! كيف تعرف من لم تر من أمّتك ، قال: غرًّا أحسب قبل: غرًّا المحسب قبل: محسب المعلم عن الماء للوضوء والغسل ، ط: مؤسسة الرسالة ، ببروت)

ت مجمع الزوائد: (٢٢٥/١) رقم الحديث: ١٣٢ ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ، ط: مكتبة القدم ، القاهرة.

حسند أحمد: (٦/ ٢٥١) رقم الحديث: ٣٨٢٠ ، مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ،
 ط: مؤسّسة الرسالة.

(۲) عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هويرة على ظهر المسجد، فتوضأ، فقال: إنّي سمعت السبّي صلى الله عنه وسلم يقول: إنّ أمّتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الموضوء لمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. (الصحيح للبخاري: (۲۵/۱) كتاب الموضوء، باب فضل الوضوء والفر المحجلون من آثار الموضوء، ط: قديمي)

 الصبحينج لنمسلم: ( ١٣٩/١) كتباب النظهارة، باب استجباب إطالة الفرة والتحجيل في الوضوء ، ط: قديمي.

🕾 مشكاة المصابيح : (ص: ٣٩) كتاب الطهارة، القصل الأزّل ، ط: لديمي.

ورسنماز میں شار ہوتا ہے ، اور نماز پڑھنے کے برابر نواب ملتا ہے۔ (۱)

وریدی انجکشن (INTERAYENDUS) یعنی وه انجکشن جورگ مِي لِكَا يَا جَاسَ ہے وضوٹو ث جائے گا كيونكه سوئي رگ ميں پہو نيخے كايقين اس وت ہوتا ہے جب سرنج (SYRINGE) بکیاری میں خون آ جائے، جب تک سرنج میں خون نہیں آتا اس وقت تک دوابدن میں داخل نہیں کی جاتی ،اس لئے رگ مِن أَجَكَثُن لِكَانے سے وضورُوٹ جائے گا۔

شکام طور پرعضلاتی (MUSCULLAR) اورجلدی انجکشن (SUBQUITENIUS) من خون نبيس نكلتاس كية أكرعضلاتي اورجلدي أنجكشن مِن خون نبیس نکلاتو وضونبیس ٹو ئے گا ،اورا گرخون نظے گاتو وضوٹوٹ جائے گا۔ (۲)

: ١ ) عن ابني هريرسة أن ومسول أله منته قال: إلا أخبر كم بسما يسمعو أله به الخطاياويوفع به الدرجات اسباغ الوضوء عملي المحكاره قال اسحاق في المكاره وكثرة الخطا الى المساحد وانتظار الصلابة يبعبد النصيلانة فبللكم الرياط فللكم الرياط فللكم الرياط. ( مسند احمد: (٣٠٣/٢) مسند ابي هريرة، رقم الحديث:٨٠٠٨ ط:مؤسسة القرطبة، القاهرة)

٥ مسعيسع ابس حبان : (٣/٣/٣) كتاب الطهارة، باب الحضل الوضوء، ذكر حط الخطاياورفع الدرجات باسباغ الوضوء على المكاره ، رقم الحديث:١٠٢٨ ، ط:مؤسسة الرسالة.

 المؤطا للامام مالك: (١٧١/١) كتاب قصر الصلاة في السفر، باب انتظار الصلاة والمشي البها، رقم الحديث: ٣٨٣، ط: دار احياء التراث العربي، مصر.

، ۲٪ <u>(ویشقیطه خووج)</u> کیل خیارج (نیجیس)بیالمقتبح وییکسبر ( مشه) ای من البیوطی الیعی معتاذًا اولامن السبيليس اولا(الي مايطهر) بالمناء للمفعول أي يلحقه حكم التطهير - (وكذا ينقطه علقة مصت عطوا وامتلأت من الدم ومثلها القراد ان ) كان (كبيرا) لأنه حينتًا (يخرج منه دم مسلسوح) سناتل (والا) تكن العلقة والقراد كذلك (لا)ينقض. (النوالمختارمع ود المحتاد: (١/ ١٣٩ - ١٣٣) كتاب الطهارة،مطلب نواقض الوضوء، ط:سعيد)

البحرالرالق: ( ۲۹/۱) كتاب الطهارة، ط:معيد.

<sup>:</sup> الفتاوي الهندية : ( ١٠١١ - ٠٠ ) كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ط:وشيدية.

الم بہلے زمانے میں آلہ فصد انجکشن کی طرح ایک سینگی ہوتی تھی، آج کے جدیددور میں انجکشن ای آلہ فصد کی بدلی ہوئی صورت ہے، ای طرح جونک (خون چوسے والے جانور) کے ذریعہ خون نکالا جاتا تھا اس کا بھی بہی تھم ہے، موجود، دور میں ان سب کا ترتی یا فتہ طریقہ بچامہ ہے۔

### أنجكشن سيخون نكالا

انجکشن کے ذریعہ خون نکالنے ہے اگر نکلا ہوا خون بہہ پڑنے کی مقدار ہوتو وضوٹوٹ جائے گا۔ (۳)

### الجكشن كے ذريعہ خون نكالنا

انجکشن کے ذریعہ بدن سے خون نکالنے سے وضوٹوٹ جائے گا،خواہ وہ خون نکالنے سے وضوٹوٹ جائے گا،خواہ وہ خون نکالنے سے بعد بدن کے بعد بدن کے بعد بدن کے بانہ لگے دونوں صورتوں میں وضوٹوٹ جائے گا کیونکہ بیخون اگر سرنج یا تھلے میں نہ جاتا تو وہ یقینا جسم پر بہہ جاتا،تھیلااور سیرنج ہونا

<sup>(&#</sup>x27;) الشارة لو مانت في السمن ان كان جامعا... وان كان مانعا لم يؤكل وينضع به من غير جهة الاكل مشل الاستحساح و دبسغ السجلد ، هكما في الخلاصة (الفتاوي الهندية : (٥/١) كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الأول ، ط:رشيدية)

ديم البحر الرائل: ( ٢٣٣/ ) كتاب الطهارة، باب الانجاس ط:سعيد.

ت المبسوط للسرةسي : (٢٢٣/١) ط: غفاريه.

ر \* المنظر إلى الحاشية السابقة، ولم: ٢، على الصفحة: ١ • ١ ، ((وينقطيه خروج))

جلد (1) انع ہاس سے وضوٹو نے کے تھم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔(۱)

انكىشرم كاوك بابرك صديراكانى

''شرم گاہ کے باہر کے حصہ پرانگل لگا گی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(٤٨/٢)

الكلي شرم كاه ميس داخل كي

دوشرم گاه مین انگلی داخل کی 'عنوان کے تحت دیکھیں۔(٤٩/٢)

الكلى مقعد ميس والى

''مقعد میں انگلی ڈالی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٢/٢)

الكيون كوكشادة بيس ركها

ا مرتیم کرتے وقت ہاتھوں کوز مین پر مارتے ہوئے الکیوں کوکشادہ نہیں رکھالیکن دوسرے ہاتھ کی الکلیوں ہے ان کے اندرخلال اورسے کرلیا تب بھی تیم صحیح

(') أنظر إلى الحاشية السابقة، رقم: ٢، على الصفحة: ؟؟؟؟؟؟؛ ((وينقطه خروج))

فالاحسس منافي النهرعين بعض المتاخوين من ان المرادالسيلان ولوبالقوة:أي فان دم القصد ونبعوه مسائل الى مايلحقه حكم التطهير حكمًا تامل (رد المحتار: (١٣٣١١) كتاب الطهارة ، نواقض الوصوء، ط: سعيد)

: القراداذام عرضوالإنسان فامشاؤدماان كان صغيرًالاينقض وصؤه كعالومصت اللباب أوالبعوض وان كبان كبير اينقض وكذاالغلقة اذامصت عضوانسان حتى امتلأت من دمه انتقض وصوه كسلافي السمحيط السرخسي. ( الفناوي الهنديه: ( ١١١) كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، ط:رشيليه)

\*\* خلاصة الفتاوى : ( ١ / / ٤ ) الفصل الثالث : تواقص الوصوء ، ط: لمديمى.

<sup>&</sup>quot;. وسنت لسائية... وتقريج اصابعه وفي الود: (قوله:وتقريج اصابعه) لعليلهم سنية التقريج بدخول الغبار الناء اصابعه يفيد انه لمو ضرب على حجر املس لا يقوج الا ان يقال العلة لراعى في البنس. (ردالمحار: (۲/۱/۱) كتاب الطهارة، باب اليمم ، ط:سعيد) =

تیم میں بھی تک انگوشی اور کنگن کو ہلالیما کائی ہے کیونکہ اس کے ہلانے ہا سے اس کے پنچے کی جگہ کا تیم ہوجاتا ہے، اور فرض صرف مسے کرنا ہے، گردوفہار دحول کاوہاں پہونچانا ضروری نہیں ہے۔ (۱)

### اوڑھنی کے اوپرسے کرنا

''عمامه''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸/۲)

#### اونث كأكوشت

#### اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوبیں ٹو ٹنابہ (۲)

= ﴿ الْفَتَاوَى الْهِندِيةَ: (١٠٠١) كتاب الطهارة، الناب الرابع، الفصل الثالث ، ط:رشيدية.

البحرالراتق: (١٣٦/١) كتاب الظهارة، باب التيمم ، ط: سعيد.

ت ويسجسب تخليل الاصابع أن لم يدخل بينها غبار ، كلاً في التبيين. (الفتاوى الهندية: (١٦/١) كتاب الطهارة، المباب الرابع، الفصل الأول ، ط:رشيذية)

( \* ) ولايسد من نبزع السخسائس والسوار ، حكفًا في الخلاصة. ﴿ الفتاوى الهندية: ﴿ ٢٦/١ ﴾ كلا الطهارة ، الباب الرابع ، الفصل الأول ، ط:رشيدية)

الحلبي الكبير: (ص: ٦٣) فصل في التيمم ط:مهيل اكيلمي.

ت خلاصة الفتاوى: ( ٣٥/١) جنس آخر في كيفية التهمم ط: امجد اكيلمي.

(٢) عن جابر بن سبرة أن عمر بن الخطاب أكل من لجوم الأبل ثم صلى ولم يتوضأ. (مف عبد الرزاق، كتاب المسلامة، بناب المسلامة في مراح الدواب، ولحوم الأبل هل يتوضأ، والمحديث ١٥٩٨، (١٠/١)، المجلس العلمي)

ن بيان الحكم وهو اكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء وهو قول التورى والاوزاعى والعسن والمعسن والمعسن والله وخلف الكوفة والحسن بن الحسن والله من معلى وابن جرير الطبرى. (عمدة القارى: (١١٨/٣)) كه الوضوء، باب من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق ط: وشيدية)

🙃 سنن أبي داود: ( ۳۷/۱) كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مسّت النّاو، ط: رحماله

#### أونكهنا

اگرکوئی مخص اس طرح او کھتاہے کہ وہ اپنے پاس کی جانے والی بات جیت کا اس محمد مجمعتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ (۱)

#### ايزى

ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کود یکھا کہ وہ وضوکر بیکے تیے ،
عمر ایزیاں بچھ خشک رہ گئی تھیں ، تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا!" بڑا عذا ب بے
ایزیوں کو دوز خ کا" (ایزیاں خشک رہنے والوں پر جہنم کا بڑا عذا ب ہوگا اس لئے
وضوکر تے وقت دوسر سے اعضاء کی طرح پاؤں کو بھی اچھی طرح دھونا ضروری ہے
ورنہ وضوحے نہیں ہوگا ، اور نماز بھی سے نہیں ہوگی اور آخرت میں عذا ب ہوگا اس لئے
مردی کے زمانہ میں خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تا کہ بال برابر جگہ بھی
خلک نہ در ہے )۔ (۱)

ا ) الشعباس لا يستقض الوطوء وهو قليل نوم لايشتبه عليه اكثر ما يقال ويبعرى عنده. (الفتاوى الشخانية على هامش الهندية: (١/٣/) كتاب الطهارة، باب الوضوء والفسل، فصل فى النوم ط: وشيدية)

م (دالمحار: (۱۳۳۱) كتاب الطهارة ، ط:سعيد.

<sup>🐣</sup> الفتاوي الهندية: ( 1 1 / 1 ) الباب الأول، الفصل الخامس ط:رشيدية.

<sup>&#</sup>x27;'، عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فادركا وقد ارهقت الصلاة و نحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته : ويل للاعقاب من الحد ارهقت الصلاة و نحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته : ويل للاعقاب من المناد مرتبن او ثلاثا. (صحيح البخارى: (١/١١) كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم ط: قليمى)

انه الصبحين لنمسلم: (١٢٣/١) كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين يكمالهما ط: . قليمي.

<sup>&</sup>lt;sup>رح</sup> مشتن ابی داود: ( ۲۳/۱ ) کتاب الطهارة، باب لمی اسباغ الوصوء ط: رحمانیة.

اگروضوکرتے وقت ایری پریاسی اورجکہ پر پانی نہیں پہونچااور ونم کرنے کے بعدمعلوم ہواتو وہاں صرف میلا ہاتھ چھیرنا کافی نہیں ہے بلکہ پانی پیونچانا اور بہانا ضروری ہے۔ (۱)

#### ايزيون كوركزنا

وضوکے دوران پاؤل دھوتے وقت ایز یوں کورگڑ کے دھوتا جا ہے، خاص ط<sub>یر</sub> پرسر دی کے موسم میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا جا ہیے۔

حعنرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم ونم فرماتے تو الکیوں کا خلال فرماتے ، ایز یوں کورگڑتے ، اور فرماتے الکیوں کا خلال کرو، اللہ تعالی ان کے درمیان جہنم کی آگے داخل نہیں کرے گا۔ (۲)

(١) ولو بقيت على العصو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على ذلك العصو الى اللية جباز، كبلًا في البخلاصة. وإذا حول بلة عصو الى عصو في الوصوء لا يجوزوني الفسل يجوزن كانت البلة متقاطرة، كله في الظهيرية. (الفتاوى الهندية: (١/٥) كتاب الطهارة، الباب الاول الفصل الاول ، ط:رشيدية)

القشاوى التشادخانية: (١/٩٠١) كتاب الطهادة، القصل الاول في الوضوء ، ط: ادادة هرآن
 والعلوم الاسلامية .

٢١) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل بين اصابعه ويملك عقيمه، ويقول: خللوا أصابعكم، لايخلل الله تعالى بينها بالنّار ويل للأعقاب من النّار. (سن الما قطني: (١/ ٢٣)) وهم الحديث: ١/ ٣١٤) وهم الحديث: ١/ ٣١٤) وهم الحديث: ١/ ٣١٤) كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل القدمين والطين ط: مؤسّسة الرسالة بيروت)

- عن أبي فرقال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحن نتوطا، فقال: ولا للعمر أليب فر قبل: ولا الله عليه وسلم ولحن نتوطا، فقال: و٢٠٠/ولم للعمر أليب من النبار. في العمال: (٢٢٠/٩)ولم المعديث: ٢١٨٢٤ ، حرف الطاء ، كتاب الطهارة ، من قسم الأفعال ، ياب الوهوء ، فرانغ الوضوء ، فرانغ

مصنف عبد الرزاق: (۲۲/۱) وقم الحديث: ٦٣) كتاب الطهارة ، باب غيبل الرجلين الم
 المكتب الإسلامي ، بيروت.

# الی جگه پر بند ہوجہاں یانی نہیں ہے

·'بندہو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۱/۱)

#### أيك أيك مرتبهاعضاء كودهونا

''اعضاء وضوکوا یک ایک مرتبه دهونا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲/۱)

ایک تیم وضوا ور شل دونوں کے لئے کافی ہے

'' وضوا وعشل کے لئے ایک تیم ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۱/۲)

# أيك جكه برمتعدد بارتيم كرنا

ایک جگہ پر بار بارٹیم کرنا سیح ہے۔ (۱)

# ایک و صیله برمتعدد بارتیم کرنا

ایک ڈھیلہ پر بار بار تیم کرنا درست ہے،ادراس پرنجاست حکمی کا اثر نور نگراہوا\_(۲)

## أيك وهيله كودوم رتبه استعال كرنا

جس ڈھیلہ سے ایک مرتبہ استنجاء کرلیاہے وہ ناپاک ہوگیا،اس کودوبارہ استعال کرنامنع ہے البتہ اگر اس کی دوسری جانب استعال نہ کی ہوتو اس کودوسری جانب سے استعال کرنا درست ہے، ای طرح انحراس کوٹیس دیا جائے تب استعال الترق التيم النان من مكان واحد جاز لانه لم يصر مستعملا لان التيمم انما يتادى بما التزق بينه لا المسما فيطبط كالماء الفاضل في الالاء بعد وضوء الاول. (البحرالوائق: ( ١٣٤١) كتاب القدر. فطهازه ، ط: مسعید)

"روامعتار: (۲۵۴/۱) كتاب الطهارة، باب التيمم ، ط:سعيد. ته

": هناوی الهندید: (۲۰۱۱) کتاب الطهاره، باب اسب. گفتاوی الهندید: (۲۱/۱۳) کتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الثالث ، ط:رشیدید.

9 14

کرنادرست ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

ایک دھلے سے چندآ دمیوں کا تیم کرنا

ایک اسلے چندآ دمیوں کے لئے کے بعدد گرے تیم کرنادرست ہے۔ ا

ایک مقام سے چندا دمیوں کا تیم کرنا

ایک مقام سے چنوآ دمیوں کے لئے کے بعدد میرے تیم کرنادرست ہے۔ او

ایک وضوے متعدد نمازیں پڑھنا

وضو ہونے کے باوجود ہرنماز کے لیے نیا وضو کرنامتحب ہے ،ال پرز

نكيال لمتى ہيں، (م) اور ايك وضوے متعدد نمازيں پڑھنا بھى جائز ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فتح کمہ کے موقع پر ایک وضو سے پانچ نماز ز

( ' ، وكنَّا لا يستنبجى بمحجر استنبجى به مرة هو أو غيره الا اذا كان حجرا له احرف إذ يستنجى كل مرة بطرف لم يستنج به فيجوز من غير كراهة، كفًّا في المحيط. (القناوى الهناية كتاب الطهارة، الباب السابع، القصل الثالث ( ١ / ٥٠) ط:رشيلية)

< ردالمحار: (٢٣٩/١) كتاب الطهارة، فصل في الاستجاء ، ط: سعيد.

🗢 البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب الاتجاس ( ٢٢٣٧١) ط: سعيد.

: "") ولو ليمم النان من مكان واحد جاز لانه لم يصر مستعملا لان التيمم انما يتلاى بما لاة بيسته لا بسميا فعضسل كالمعاء الفاضل في الاتاء بعد وضوء الاو . (البحرالرائق، كتاب الطهارة (ال ١٣٤) ط: سعيد)

ت ودالمحار، كتاب الطهارة، باب التيمم (٢٥٣/١) ط:سعيد.

الفتاوى الهندية، كتاب الطهازة، الباب الرابع، الفصل الثالث ( ٢١/١) ط: رشيدية.
 عن أبي غطيف الهللي : قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودى بالظهر توضأ فصلية.

لودي بالعصر توضأ فقلت له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فله طهر كتب الله الم يقول: من توضأ فله طهر كتب الله الم عشر حسنات. (سنن أبي داود: ( ٢٠/١) كتاب الطهاوة ، باب الرجل بعث

الوضوه من غير حدث ، ط: رحمانيه )

مئن ابن ماجه: (ص: ٣٩) کتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء على طهارة ، ط: لملبعی
 مئن الترمذي : (١٩/١) أبواب الطهارة ، با ب الوضوء لكل صلاة ، ط : قديمي .

نو کے سائل کا انسائیکو پیڈیا رومی ہیں۔ رمی تھیں۔

#### ایک ہاتھ ہے گے کرنا

1•4

معذوری کے وقت صرف ایک ہاتھ سے سراور دونوں کا نوں کامسح

#### ایک ہاتھ سے منہ دھونا

نی کریم صلی الله علیه وسلم سے وضویس دونوں ہاتھوں سے چمرہ مبارک کو دھونا

، عن سليمان بن بردة عن أبيه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكَّة خمس صلوات بوضوء واحد ، ومسيح على خفيه ، فقال له عمر : صنعت شيئًا يا رسول الله لم تكن تصنعه ، فقال : عملًا فعلته يا عمر . (شرح معانى الآثاد : ( ٢٥/١) كتاب الطهارة ، باب الوضوء على ببب لكل صلاة أم لا ؟ ط: حقانيه)

د مشكاة المصابيح: (ص: ٣٠) كتاب الطهارة، باب مايوجب الوضوء، القصل الأوَّل، ط: قليمي. رف دليل على أن من قدر أن يصلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لاتكره صلاته إلا أن يغلب عليه الأخبئان. (مرقاة المفاتيح: (٢/ ١٣) كتاب الطهارة، باب مايوجب الوضوء، ط: دار الكتب لطبة بيروت.

"، وليس في أعيضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقليم الأيمن منهما على الأيسر الاالألنان ولو لم يكن له الا يند واحدة أو بأحدى يديه علة ولا يمكنه مسجهما معاييداً بالأذن اليمين ثم بالبسرى، كذا في الجوهرة النيرة. (الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الياب الأول، الفصل الثالث (١/٨) ط: رخيدية)

· البحرالرائق، كتاب الطهارة ( ٢٨٠١ ) ط:سعيد.

" وبالمحار، كتاب الطهارة ( ۲۳/۱ ) ط:معيد.

· سول فقادا بنائد عند المنظر وضوتها م كر عبائز ب إمروه؟ افراب اس کا کراہت کی نہ کوئی روایت نظرے کرزی ندوراے اس کی موجب معلوم ہوتی ہے بلک بعض اصفا و وونوں الوے دمل بی نہیں سکتے ، میں یدین الی الرنقین اور بعضے اصفاء عمل تعسر ہے میں رملین اور دوایت بھی اکتفاء کے وہ ) غاز كالمواجد في الدر المختارفي الأداب غسل رجليه بيساره في ردالمحتار عن شوح الشيخ معبل قال يفرغ الماء بيمينه على رجليه ويفسلهما بيساره. (١٠ ينادالفتاوى، كتاب الطهارة، (ا/ 11 - 10) ط:مكتبه دارالعلوم)

وضوے مسائل کا انسائیکو پیڈیل ماہ میں مسائل کا انسائیکو پیڈیل میں ہے۔ ثابت ہے اس لئے بلاعذرا یک ہاتھ سے منہ دھونا سنت کے مطابق نہیں۔ (۱) ثابت ہے اس لئے بلاعذرا یک ہاتھ ہے۔

ایک ہاتھ سے وضوکرنا

بلاعذر صرف ایک ہاتھ ہے وضوکر نا کروہ نہیں ہے، بلکہ بعض اعضاء مثل ہو کو کہنی تک دونوں ہاتھ ہے دھونیں سکتے ، خاص طور پر اگر گا وَل ویہات میں لول ہے وضوکر نے کارواج ہے توایک ہاتھ ہے لوٹا بکڑنے کی صورت میں دونوں ہاتھ ہے دھونے میں مشکلات اور دشواری ہے۔

ایک ہاتھ والا کانوں کامسے کیے کرے؟

"كانوں كامس ايك ساتھ كرنے برقادر بيس"عنوان كے تحت ديكير

(177/1)

#### أينث

#### " كى اينك عنوان كے تحت ديكھيں۔ (١٨٠/١)

(١، بهاب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة بعن ابن عباس انه توضأ فغسل وجهه اخذغرفه براء بهاب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة بعن ماء فجعل بهاهكذا ضافها الى يده الاخرى فله بهاء فصمت معنى بهاواستشق لم أخذغرفة من ماء فجعل بهاهكذا اضافها البخارى فله من عرفة واحدة (٢٩/١) ط: فليمى) للبخارى كتاب الطهارة بهاب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة (٢٩/١) ط: فديمى)

- ث السنن الكبرى: ( ۱۹٬۸۸۱) كتاب الطهارة، باب غسل الوجد ، ط: إدارة تاليفات النوابا هسال الوجد ، ط: إدارة تاليفات النوابا ها المساحات المسا
  - (٢) ومن الأناب ... . وغسل رجليه بيسياره.
- وفي الرد: يفرغ العاء بيسميته على رجليه و يفسلهما بيساره . ( رد المحتار ، كتاب الطهاو<sup>ة ( ا</sup> ۱۳۰) ط:سعيد)
- ح الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل النالث ( 8/1) ط: رشيدية. \* الفتاوى التتارخانية، كتاب الطهارة، نوع منه في بيان سنن الوضوء و آدايه ( 17/1 ا 1-1<sup>11</sup> ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.

# **€.....**

#### بارش

ہ اگر کوئی شخص بہتے ہوئے پانی یابوے حوض یابارش میں آئی در مخمرار ہے جناد قت مسل اور وضو کی نیت ہمی ہنا دقت مسل اور وضو کی نیت ہمی مناور اس کے دل میں شسل یا وضو کی نیت ہمی مناور وضو کی سنتیں خود بخو دادا ہوجا کمیں گی۔

ان اور بارش میں پانی کابار بار بدن ہے ہوکر گزرنا تمن مرتبہ بانی بیانے کے قائم مقام ہوجائے گا۔

الم ایک جگہ ہوے اور رکے ہوئے پانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے یا نہانے والے کے صرف حرکت کرنے سے سیسنت ادا ہوجائے گی۔

علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ تھم سے ہوئے پاک پانی میں تمام بدن کو تمن مرتبہ ہلادینا کافی ہے اگر چہ پاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نتقل نہ ہو،اس وجہ سے کہ حرکت میں ہردفعہ نیا پانی بدن سے مطحا۔ (۱)

## بإزوتك بإنى بهنجانا

بال

وضوکرتے وقت چرہ کے جن بالوں کا دھونا واجب ہے، تیم میں ان کا کے کئا واجب ہے، اور وضوی جن بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے تیم میں ان کا کسے کئا واجب نہیں ہے تیم میں ان کا کسے کئا واجب نہیں ہے، اور وضوی جن بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے، لہذا جو بال چرے کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں تیم کے دوران ان رمسے کرنالازم ہے، اور واڑھی کے جو بال تھوڑی سے نیچے کی طرف لیے لئے ہوئے ہیں تیم میں ان کا مسے کرنا واجب نہیں ہے۔ (۱)

#### بالكائا

الله وضوكرنے كے بعد بال كافئے سے وضوئيس او شا۔

ہ وضوکرنے کے بعدسرکے بال، ڈاڑھی کے بال یابھنویں کو الی جا کیں، تو اس کے بال یابھنویں کو الی جا کیں، تو اس سے دضویا سرکا سے باطل نہ ہوگا یعنی اس جگہ کودو بارہ دھونے یا سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ (۲)

 <sup>(1)</sup> والصحيح وجوب غسلها بسمعنى الحراضة وهذا كله فى الكنة اما الحفيفة التى ترى
بشرتها فيجب ايصال الماء الى ما تحتها وهذا كله فى غير المسترسل واما المسترسل فلا يجب
غسسله ولا مسحه لكن ذكر فى منية المصلى انه سنة. (البحرالرائق، كتاب الطهارة (1/17) ط:
معيد)

ت ودالمحتار، كتاب الطهارة (١٠٠١) ط:سعيد.

ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ( ٢/١) ط: رشيدية.

 <sup>(</sup>ولا يعادالوضوء) بل ولا بل المحل (بحلق راسه ولحيته كما لا يعاد) لاغسل للمحل ولا الوضوء (بحلل شاربه وحاجبه وقلم ظفره)و كشط جلده.

وفي الرد:(قول»: ولا بـل الـمـحـل) عبر بناليـل ليشـمـل المـــح والفسل. (الدر المخار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة ( ١٠١٠ ) ط:معيد)

<sup>&</sup>lt;sup>ت ا</sup>لفشاوى التشاد خانية، كشاب السطيسادية، الفيصسل الاول ( ٩٣/١ ) ط: ادارة القرآن والمعلو! الاسلامية.

الفتارى الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الاول ( ۲۱۱) ط: رشيفية.

أو كسال كانسائيكوپيڈيا واضح رہے کہ ڈاڑھی کے بال ایک مشت ہے کم کرنا اور بھویں کٹوانا جائز

#### بالمنذانا

🚓 وضوکر نے کے بعد سرمنڈانے ہے وضو باطل نہیں ہوتا۔ المریمے کرنے کے بعد بال منڈانے سے وضوباطل نہیں ہوتا، سریہ روباروسے کرنے کی ضروت ہیں ہوتی۔ (۲)

#### بالون يرتيل لكاموامو

اگر بالوں میں تیل لگا ہوا ہوا ور یانی ڈھلک جائے تو وضوا ورسل ہوجائے

﴿١٠/ ولما الاخذ من اللحية، وهي مادون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومختفة الرجال، فلم يبعد احد، واخبذ كبلهنا فعل مجوس الاعاجم واليهود والهنود وبعض اجناس الافراج كما في الختج. (دور الحكام شيرح غيرر الافكار (٢٠٨/) كتاب الصوم، باب موجب الافساد في فعره ط: دار الحياء الكتل العربية.

۵ فلر المنحار مع رد المحار (۲/ ۱۸ ۲) كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم و مالايفسده، طلب في الاخذ من اللحية، ط: سعيد.

 فتع القدير (٢/ ٢٤٠) كتاب الصوم، باب مايوجب الفضاء والكفارة، ط: رشيدية. <sup>ن ع</sup>ن ابن عسمر رحسى اللَّه عنهما : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة والواشعة والعستوشعة (الصحيح لعسلم: (٢٠٣/٢) كتاب اللباس ، باب لعرام لحصل الواصلة والمستوصلة ، ط: قليمى )

" صعيح البخاري : (١٢/٩/٢) كتاب اللباس ، ياب الموصولة ، ط: قليمي '' ووصل الشعر يشعر الأدمى حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها لقوله صلى الله عليه السلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشعة ، والواشرة والمستوشرة ، والمنامصة والمتشمصة . ( اللو المختار مع ود المحتار : (٢٧٦٦) كتاب الحظر والإياحة ،

فعل في النظر والمس ، ط: سعيد) " الختاوي الهندية : (١٥٨/٥) كتاب الكرنفية ، الباب الناسع عشر في الختان ، ط: رشيديه .

#### بإوضورهنا

جہ باوضور ہے ہے آ دمی شیطان کے شرے محفوظ رہتا ہے۔ (۲) من ہرونت باوضور ہنا کامل مومن کے علاوہ کسی اور سے نبیس ہوسکتا۔ (۳) المنه باوضوم بعد میں نماز کا انتظار کرنے ہے جتنا وفت انتظار میں گزرتا ہے، با سب نماز میں شار ہوتا ہے، اور نماز کا تو اب ملتا ہے۔ (۲)

واذا ادعن رجله وتوصا وامر الماه على رجله فلم يقبل الماء لمكان اللمومة جاذ الوحوء (العناوي التناوخانية، كتاب الطهارة، الفصل الاول ( ٩٣٠١) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية - المعتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الازل،ا لفصـل الاول ( ٥٠١) ط: رشيدية

٠٠ رد المحتار ، كتاب الطهارة ( ٩٨/١) ط:معيد

· وقال عسر رضي الله عنه أن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. (أحياء علوم النيز، كتاب لمسرار الطهارة، القسم الناني، فضيلة الوضوء (١٨١/١) ط: دارالحديث)

· ذكر ما يستفاد منه : فيه أن الذكر يطرد الشيطان و كلا الوضوء والصلاة. (عملة القاوي كتاب التهجد، باب عقد الشيطان على قالمية الرأس الما لم يصل بالليل، (٢٨٢/٥) ط: رشيلية) \* فنت الباري، كتاب النهجد، باب عقد الشيطان على قافية الولم اذا لم يصل بالليل (١٣/٣) ط دارالكتب العلمية.

· التسهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، باب العين، تابع حرف العين، تابع عبدالله ن ذكوان. حديث تاسع وأوبعون لأبي الزناد ( ٥٥/١٩ ) ط:مؤمسسة القرطية.

" عن توبسان دهسي الله عن لحال: لحال دسول الله صلى الله عليه وسلم : استقيموا ولن تحصوا واعتلسوا أن حير أعمالكم الصلاة ولا يعافظ على الوضوء الامؤمن، رواه مالك وأحمدوان ماجة والدارمي (مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، القصل الثاني (ص: ٣٩) لمديمي)

· المستلوك على الصحيحين، كتاب الطهارة، رقم المحايث ٢٣٧٠ (٢٢٠١١) ط: فاوالكتب العلمية

: صبحيح ابن حيان، كتاب الطهاوة، وقم الحديث:١٠٣٤ (٣١١/٣) ط: مؤسسة الرسالة

\* حدلتا موسى بن اسعاليل قال حدلنا عهد الواحد قال: حدلنا أعمش قال: سمعت ابا صالح يطول· سععت ابا هويرة يلول. قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: "مسلاة الوجل في المصلحة تعضعف على صباته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفاء وفالك أنه أفا توطّا فاحم الوطسوء، لم خرج الى العسبيد لايبخرجه الا الصيلاة لم يبخط خطوة الادفعت له بها درجة وسمة عشه بها خطیشهٔ، فسالما مسلی لم تزل العلامکة تصلی علیه مادام فی مصلاه: اللهم صلی عله ۴

مریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم ہروقت وضوے رہے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا کروہ (۱) اور جس کو باوضو ہونے کی حالت میں موت آئے گی اس کوشہادت کا ثواب ملے گا۔ (۲)

ہ باوضوحالت میں موت آنے کی صورت میں حضرت جرئیل علیہ السلام احتقبال کے لئے آتے ہیں۔ (۳)

= اللهم ارحمه، ولايزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. (صحيح البخاري، باب فصل صلاة المجماعة، رقم الحديث: ٢٣٧، (١/١١) ط: دار طوق النجاة)

عسميسح ابن حبان ، كتباب المطهارة، باب الفضل الوضوء، ذكر حط الخطاياورفع الدرجات بلباغ الوضوء على المكاره ، رقم الحديث: ١٠٣٨ ، (٣١٣/٣) ط: مؤسسة الرسالة.

المؤطأ للامام مالک، کتاب قصر الصلاة في السفر، باب انتظار الصلاة والمشي اليها، رقم
 العدیث: ۱۸۲۳، (۱/۱۱) ط: داراحیاء التراث العربی، مصر.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أمّتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين عن اثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يظيل غرته فليفعل. (صحيح المخاري: (٢٥/١) كتاب الوضوء ، باب فضل الوضوء والفر المحجلون ، ط: قديمى)
 مشكاة المصابيح: (ص: ٣٩) كتاب الطهارة ، الفصل الأزّل ، ط: قديمى.

ح قوله: فسمن استطاع منكم أن يطيل غرته ، يعني يديمها ، فالطول والدوام بمعنى متقارب أي من استطاع أن يواظب على الوضوء لكل صلاة ، فإنّه يطيل غرته أي يقوى نوره ، ويتضاعف الماؤه، فكنى بالغرة عن نور الوجه يوم القيامة . (شرح صحيح البخاري لابن بطال : (٢٢٢/١) كتاب الوضوء ، باب الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء ، ط: مكتبة الرشد)

ا ' ؛ أخبرنا الباغندي ، حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري حدثنا يونس بن عطاء بن عثمان بن معيد بن زياد بن الحارث الصدائي حدثنا سلمة الليثي ، وشريك بن أبي غر ، قالا : حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بات على طهارة ثم مات من ليك مات شهيئا . (عمل اليوم والليلة لابن السني : ( ١ / ٥ ٦٥) رقم الحديث : ٣ ١ ١ ٢ ، باب فعل من بات طاهرًا ، ط : دار القبلة للتقافة الإسلامية )

كتر العمال: (٣٣٤/١٥) وقم الحديث: • ٢١٢٩، حوف الميم ، كتاب المعيشة والعادات، الهاب الرابع في معايش متفرقة ، الفصل الأوّل في النوم و آدابه وأذكاته ، ط: مؤسسة الرسالة)
 فيض القدير: (١١٨/٦) وقم الحديث: ٨٥٣٥ ، حوف المهم ، ط: دار الكتب العلمية .
 وأخرج المطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت: فلت: بارسول الله! أينام الجنب؟ قال: ما أحب أن

الله المجتب حتى يتوضأ إنّى أخاف أن يتوفى فلا يحضره جبريل. فقل طله الحديث بمفهومه على أنّ =

باوضور بنع يرحضرت بلال رضى الله عنه كامقام ''بلال رمنی الله عنه کی فضیلت''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۹/۱)

باوضور يخ من شهادت كاثواب

''شہادت کا ٹواب''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۵٤/۲)

با دضوسونے سے شہادت کی موت نیمیب ہوتی ہے

«'شهادت کی موت''عنوان کے تحت دیکھیں \_(٥٤/٢)

باوضوكمرك مجدجان يرجح كاثواب

مكر سے وضوكر كے معجد جانے كا بہت برا تواب ہے، اور بيالله تعالى كے معبول بندول کی عادت ہے،اورایسےلوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں،اورایسےلوگوں کواتنا تواب ملکہ ہتنا حاجیوں کواحرام کی حالت میں ملک ہے۔

حضرت ابوا مامدرضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: جوایے محرے وضوکر کے فرض نماز کے لئے مجد کی طرف نکا ہے،اس کا تو اب اس حاجی کے مانند ہوتا ہے جواحرام کی حالت میں ہو\_ (۱)

<sup>=</sup> جبريل عليه الصلاة والسلام يحضر المولى، وعلى أنَّ الجنابة ماتعة لحضورة دون الحدث الأصفر. والقشاوئ الحديثية لنخاتمة الفقهاء والمحدثين شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمي المكي المصري: (ص: ٢٢٠) مطلب في أنَّ جبريل يحضر الموليَّ، ط: قليمي كتب خاته) ان عن أبي أصاحة أنّ ومسول الله صلى الله عليه وصلم قال : من خرج من بينه متطهرًا إلى صلوة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم . (سنن أبي داود : ( ٩٣/١ ) كتاب الطهارة ، باب ماجاء في فطيل المشئ إلى الصلاة ، ط: رحمانيه)

المعجم الكيبر: ( ١٨٢/٨) وقم الحقيث: 2000) ما امند أبو أمامة، القاسم بن عبد الرحمَن ، ط: مكتبه ابن ليمية .

السنان الكياري للبهالي : (٩٩/٣) وقم الحليث : ٩٤٣، جماع أبواب فضل الجماعة والعلر بتركها ، باب ماجاء في فضل المشي إلى المسجد للصلوة ، ط: دار الكتب العلمية.

#### باوضوم بجدجانے سے برقدم بردس نیکیاں "برقدم بردس نیکیال"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۰۲۲)

#### با وضوم تجد جانے کی فضیلت

وضوکر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کا بہت بڑا تو اب ہے، ہرقدم پرایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ایک نیک تھی جاتی ہے، اس لئے دورے مسجد میں آنے والے کوثو اب زیادہ ملے گا۔ (۱)

حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جومسلمان الحجی طرح (سنت ومستحبات کی رعایت کرتے ہوئے) وضوکرتا ہے، مجرنماز کے لئے (مسجد) جاتا ہے، تو اس کے لیے ہرقدم پرایک نبی کھی جاتی ہے، اورایک ورجہ بلند کیا جاتا ہے اورایک مخاہ معاف ہوتا ہے۔

حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اس وجہ ہے ہم جلنے میں چھوٹے جھوٹے قدم رکھتے ہیں۔ (۲)

(۱) عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجالاً من الأنصار الموت ، فقال: إنّى محدثكم حديثًا ما الحدث كموه إلّا احتسابًا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قلمه المعنى إلّا كتب الله عزّ وجلّ له حسنة ولم يضع قلمه اليسرى إلّا حط الله عزّ وجلّ سيئة فليقرب احدكم أو ليعد ... الحديث . (سنن أبي الاود: (۱۳۱۱) كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الهدى في المشي إلى الصلاة ، ط: رحمانيه) من الترغيب في الفضائل: (۱۲۱) وقم الحديث : ۲۰، باب فضل صلاة الجماعة والخطأ إليها، ط: دار الكتب العلمية .

الم كنز العسال: (٢٩٦/٤) رقم الحديث: ١٨٩٥٥، حرف الصاد، كتاب الصلاة، الباب الماد، الماب الصلاة، الباب الفيادة، الماب الماب الفيادة، الماب الفيادة، الماب الفيادة، الماب الماب الماب الفيادة، الماب الما

را ، عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله عزّ وجلّ غدًا مسلمًا فليحافظ على طولاء الصلوات الحسس حيث ينادى بهنَ فإنّ الله قد شرع لنيرّكم صلى الله عليه وسلم =

# باوضونماز کے لئے جانے برفرشتوں کی دعا

" فرشتوں کی دعا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۲/۲)

بائي اته مي عذرب

اگر بائیں ہاتھ میں عذرہے جیے زخم وغیرہ ، یا فالج ہونے کی دجہ سے بایاں ہاتھ کام نہ کرتا ہوتو مجبوری کی دجہ سے استنجاء کے لئے دایاں ہاتھ استعال کرنا درست ہے۔ (۱)

#### **بایال ہاتھ زمین پر مارا** "الٹاہاتھ زمین پر مارا"عوان کے تحت دیکھیں۔(۹۹۸)

= سنن الهنى ، وإنّهنَ من سنن الهنى ، وإنّي لا أحسب سكم أحدًا إلّا له مسجد بصلى فيه في بيشه ، ولو صليتم في بيبولكم وتركم مساجدكم لتركم سنة نبكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم مسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم مسنة نبيكم لطللتم ، وما من مسلم يتوضأ فبحسن الوضو ، ثم يسشى إلى الصلاة إلّا كتب له يمكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها دوجة ويكفر عنه بها خطيئة منى أنّ كالفارب بهن المخطى ... المنخ . (مسند أبي داود الطبالسي : (٢٠٤١) وقم الحديث : ٢١١ ، ما أسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، ط: دار الهجر مصر)

ى سنن ابن ماجه : (ص: ٥٦) كتاب الطهارة ، باب المشي إلى الصلوة ، ط: قليمي.

ت المعجم الكبير: (١٦/٩) وقم العليث: ١٩٥٩، خطبة ابن مسعود ومن كلامه، ط: مكبة ابن تيمية ، القاهرة.

د " ، وقى قوائد فى حفص الكبير قه سئل عن رجل شلت يده اليسرى و لا يقدر ان يستجى بها كيف يستشيجى بهسا؟ قال: يستنجى بيمينه. (الفتاوى المستار يمانية، كتاب الطهارة، الفصل الاول: نوع منه فى بيان سنن الوضوء و آدابه ( ١٠٣٠١ ) ط:ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية)

ه وان كان بىاليسسرى عـنو يعنع الاستبعاء بها جاز ان يستبى بيعينه من غير كواهة، كلا أن السـواج الوهـاج. (الـفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب السـابـع، الفصـل الثالث ( ٥٠/١) ط: وشهدية)

البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب الاتجاس (٢٣٣/١) ط:معيد.

# بتلانے کے لئے تیم کر کے دکھلایا

دد سکھانے کے لئے تیم کر کے دکھلایا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۵/۱)

## بچاہوا یانی پینے کاراز

'' وضوكا بچاموا يانى ينيخ كاراز''عنوان كے تحت ديكھيں \_(۲۱۲/۲)

## بجهن ياني من اته وال ديا

اگرکوئی بچہ اپناہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا،البت اگریہ معلوم ہوجائے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست (ناپاک) کی ہوئی تھی تو پانی ناپاک معلوم ہوجائے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست (ناپاک) کی ہوئی تھی تو پانی ناپاک ہوجائے گا،کین جھوٹے بچول کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لئے جب تک کوئی اور پانی دستیاب ہواس کے ہاتھ ڈالے ہوئے پانی سے وضونہ کرنا بہتر ہے۔ (۱)

#### بچو چھو

" مجھر" عنوان تحت ریکھیں۔(۱۹۰/۲)

#### بخاركاانديشه

اگر کسی آدمی کو تھنڈے پانی سے وضوکرنے سے سردی لگ کر بخار ہونے کا اندیشہ ہے اور گرم پانی سے بخار ہونے کا اندیشہ بیں ہے، لیکن اس کو اور اس کی بیوی کو اکثر و بیشتر پانی گرم کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو بھی تیم کرنا درست نہیں ہوگا بلکہ

ا الذا ادخل الصبى يده فى كوز ماء او رجله فان علم ان يده طاهرة بيلين يجوز التوضؤ به وان كنا لا يعلم انها طاهرة او نجسة فالمستحب ان يتوضا بغيره ومع هذا لو لوضأ أجزاه، كذا فى كان لا يعلم انها طاهرة او نجسة فالمستحب ان يتوضا بغيره ومع هذا لو لوضأ أجزاه، كذا فى المعلم الفائل (١٥/١) ط:رشيدية) المعيط. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثانى (١١٢٠) ط:رشيدية)

روالمعتار، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة العفهوم ( ١١٢/١) ط:العكتبة الففارية.
 العبسوط للسرخسي، كتاب الطهارة،باب الوضوء والفسل (٢١٣/١) ط:العكتبة الففارية.

وضوے مسائل کا انسائیکو پیڈیا یانی گرم کر کے وضوکر نالازم ہوگا۔ (۱)

#### بخار میں تیم کرنا

اگر بخارایا ہے کہ پانی ہے وضویا شمل کرنے کی صورت میں اقتصال ہونے ہا۔ اور مرض میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے تو تیم کر کے نماز پڑھنا درست ہو کا۔ (۱)

#### بدخوالي مصحفوظ

'' سوتے وقت رضو کی نضیات''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۱۹/۱)

## برعتی وضوکے لئے یانی دے تو

بدحتی وضو کے لئے یاتی وے یااس کا انظام کرے واس ہے وضوکرنا درست ہے اور وضوکرنے والوں کی نماز میں کوئی نقصان نبیں ہوگا۔ (۲)

ويبعثود الخنيسب اذا حناف البعشب اذا اغتسال بالمناء ال يقتله البرد او يشوخنه هذا اذا كان حارج المصر احماعا فان كان في المصر فكذا عند لبي حتيقة خلاكا لهما والخلاف فيما اذا لم يحدما يدخل به التحسيام قبان وحد لم يجر احماعا وقيما اذا لم يقدر على تستخين الماء فان قدر لم يجزء هكفافي السراج الوهاج (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الاول ( ٢٨٠١) ط: رشيدية المغشاوي الشاتارحانية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التهمم ومن لا يتجوز ( ٢٣٣٦) ط : إدارة القرآن والعلوم والعلوم الاستلامية.

" رد السحتار، كتاب الطهارة، ياب النيسم (٢٣٣١١) ط:سعيد.

ولموكبان يسحسد السساء الإانه مريض يتخاف ان استعمل المماء اشتند مرطبه او ابطا برؤه يتيمع (العتارى الهندية. كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول (٢٨/١) ط:رشيدية)

- الفناوي الناتار حامية. كتاب الطهارة، الفصل الحامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التيم ومن لا يجوز ( ٢٠٣٠٠ ) ط. ادارةالقرأن والعلوم والعلوم الاسلامية
  - \* ود السحتار ، كتاب الطهارة، ياب التيمم ( ٢٣٣-٢٣٢٠) ط: سعيد.
- ». والتطهيناوسة مس الأحسدات جنائيزية بنمياء المستمناء والأو دية والتعينون والأبلا والبنجنار)للوله تعالى وأبزك من السنماء ماه طهورا وقوله عليه السيلام الماء طهور لا يشحمه شيئ الأما غير لزبه از طعمه او زيحه وقوله عليه السلام في البحرهو الطهود مناؤه والنحبل مينشه ومطلق الاسم يبطلق على هذه الميناه. والهداية مع فتح القدير<sup>، 2</sup>

#### بدن سے خالص یانی کلے

اگر بدن کے کسی حصہ سے خالص پانی نکل آئے اور وہ خون یا ہیپ سے مخلوط نہ ہوتو اس سے وضوئییں ٹوٹے گا۔ (۱)

#### بدن ہے کھیلنا

## پاخانہ بیٹاب کرتے وقت اپنے بدن سے بیں کھیلنا جا ہے۔ (۲)

\* كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز (١/ ٢١- ٢٠) ط: رشيدية) \* البحر الرائق، كتاب الطهارة، (٢٦/١) ط: سعيد.

ن رنالمحتار ، كتاب الطهارة، باب المياه ( ١ / ٩ / ١ ) ط:سفيد.

خاوئ داد العلوم: (۱۳۸۱) كتاب الطهارة ، الباب الثالث في المياه ، فصل اول ، ط:
 مكبه امدادیه ملتان.

ا ولو دخل العاء اذن رجل في الاغتسال ومكث لم خرج من انفه لا وضوء عليه، كذا في المحيط.
 وفي التصاب: وهو الاصبح كذا في السارخاتية، الا اذا صار قيحا فحينتذينقض، كذا في المعتسرات.
 (افتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس، ( ١٠/١) ط: رشيدية)

ين الفتاوى الشاتسار خمانية، كتاب الطهارة، الفصـل الثانى، نوع آخر ( ۲۵/۱ ) ط:ادارة القرآن والعلوم والعلوم الاسـلامـية.

" وفى مجموع النوازل: جرح ليس فيه شيئ من اللم والقيح والصديد دخل صاحبه الحمام او طموض فلخل الماء الجرح فعصر الرجل الجرح وخوج منه الماء وسال لا ينتقض الوضوء. (الفتاوى المقارخاتية، كتاب الطهارة، الفصل المثانى، نوع آخر ( ١ ٢٥/١) ط:ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية) من وعن السحسن ان ماء النقطة لا ينقض قال الحلوانى وفيه توسعة لمن به جرب او جدرى، كفا في العراج .... وفيه نظر بل الظاهر اذا كان المخارج قيحا او صديدا ينقض سواء كان مع وجع او مدينة لا ينترجان الا عن علة نعم هذا التفصيل حسن فيما اذا كان المخارج ماء ليس غير. (البحرالرائل، كتاب الطهارة، ( ١ / ٢٠) ط:سعيد)

· كبين العقائل مع ماشية الشلبى، كتاب الطهارة ( ١٨٨١) ط: سعيد

ر <sup>و دالمبحتار ،</sup> کتاب الطهارة، مطلب فی حکم کی الحمصة ( ۱۳۹۰۱ ) ط:سعید

المراه المعلق المناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل المثالث، ( ٥٠/١) ط: رشيدية)

· (دالمعتاز کتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء ( ۲۲۳/۱) ط:سعيد.

المعوالوالق، كتاب الطهارة، باب الالجاس ( ۲۲۳۱) ط: سعيد.

#### بدن کے کی حصے کوچھونے سے وضوبیں اوشا

ہے ہون کے کی بھی جھے کو چھونے سے وضوئیں ٹوٹنا، خواہ تھونے والا اور جس کو چھوا گیا ہے دونوں نظے ہوں، چنانچہ اگر کوئی شخص وضوکر کے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بیٹک یا بیڈوغیرہ پرلیٹ گیااوروہ دونوں نظے تھے،اورا یک کا وجود دوسرے سے لگ گیا، بقر طیکہ دوبا تمی پیش دوسرے سے لگ گیا، بقر دونوں میں سے کی کا وضوئیس ٹوٹے گا، بشر طیکہ دوبا تمی پیش نہ آئی ہوں، ایک ہے کہ ذی وغیرہ خارج نہ ہوئی ہودوسرے ہے کہ شرم گاہیں آپس می نہ گئی ہوں، ایک صورت میں اگر مرد کوایستادگی ہوئی اور دونوں کے درمیان بدن کی حرارت کے احساس سے مانع ہونے والی کوئی چیز حائل نہیں تھی تو مرد کا وضوئوٹ والے گا، اور اس حالت میں محض شرم گاہوں کے آپس میں جھونے سے عورت کا وضوئوٹ میں تو مرد کا وضوئوٹ کے میں اور اس حالت میں محض شرم گاہوں کے آپس میں جھونے سے عورت کا وضوئوٹ میں ٹوٹ والے گا۔ (۱)

 <sup>( ) (</sup>ومباشرة فاحشة) بشماس الفرجين ولو بين المراتين والرجلين مع الانتشار (للجانين)
 المباشر والمباشر ولو بلا بلل على المعتمد.

وفى الرد: (قوله: بتماس الفرجين) اى من غير حاتل من جهة القبل او اللبر، شرح المنية...
(قوله: مع الانتشار) هـ لما فى حق نقض وطوله لا وضوئها فاته لا يشتوط فى نقضه انتشار آلة
الرجل، قيدة. وفى الشرنبلالية: زاد الكمال فى تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان لمقال وهم
ان يتجردا معا معاقبين متمامى الفرجين (قوله: للجانبين) فينقض وضوء المراة (قوله: على
المعتمد) وهو قولهما لانها لا تخلو عن خروج ملى غالبا وهو كالمتحقق فى مقام وجوب
الاحتياط الحامة للسبب المظاهر مقام الامر الباطن وقال محمد: لاتنقض مالم يظهر شيئ وصحمه
فى المحقائق فى شرح الشيخ اسماعيل عن شرح البرجندى واكثر الكتب متضافرة على ان
المستعيح المفتى به لول محمد وعدم ذكر صاحب الهداية لها فى النواقض يشعر باختياره
المستعيح المفتى به لول محمد وعدم ذكر صاحب الهداية لها فى النواقض يشعر باختياره

ت المفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل المخامس ( ١٣/١ ) ط:وشيدية. ش المفتساوى المشائساو يحالية، كتاب الطهاوة، القصل المثانى ، نوع آخر ( ١٣٣/١ ) ط-اداوة القرآن والعلوم الاسلامية .

#### يرتن

ہرتم کے برتن میں مجرے ہوئے پانی سے وضوکرنا درست ہے،خواہ وہ پھر کے ہوں یا دھات کے یا موجودہ زمانے میں پلاسٹک، اسٹیل یاشیشے کے یا کسی اور بڑے ہے ہوئے برتن ہوں سب میں پانی مجرکر وضوکرنا جائز ہے۔ (۱)

## برتن من بیشاب یا خاند کرے یانی میں والنا

برتن میں پاخانہ، پیشاب کرکے پانی میں ڈالنا، یا ایک جگہ پاخانہ، پیشاب کرنا جہاں سے وہ بہہ کر پانی میں چلاجائے مکروہ ہے، البتہ گندی تالی یا گرلائن میں ڈالنا کردہ نہیں ہے۔

#### برتن من پیشاب کرنا

#### مدیث شریف میں ہے کہ "نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھر میں لکڑی کا ایک

ا) بهان استنباط الأحكام ... الشالث: فيه أنّ الأواني كلها ، مواء كانت من الخشب أو من جواهر الأرض طاهرة ، في كراهة في استعمالها ، وذكر أبو عبيد في كتاب الطهور عن ابن سهربن: كانت الخلفاء يتوضأون في الطشت ، وعن الحسن رأيت عثمان يصب عليه من إبريق بعنى نحائ . قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر النّاس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية لنعاس والجواهر . (عمدة القاري: (١٦/٣) كتاب الوضوء ، باب الفسل والوضوء أن المعنى والتحصب والتحصب والحجارة ، ط: دار إحياء التراث العربي)

\* لتعمال السائسة السعطين بشرح إحياء علوم اللين : (٣٤٢/٢) كتاب أسراد الطهادة ، ياب أناب لمصاء المعاجة ، كيفية الوطوء ، ط: مؤسّسة التاريخ العربي ، بيروت)

\* شرح ابن مساجعه لعفلطائى : ( ٣٩٢/١) كتاب الطهادة ، باب الوصوء في الصفر ، ط: مكتبه فإمصطفى الباذ.

''الكتلفانا بال فى الماء لم صبه فى العاء او بقوب النهر فيبوى الميه فكله ملموم فيبيح منهى عنه. لانقمعتاد اكتاب الطهارة، فصل فى الاستبعاء ( ١٣٢٦ م) ط:مسعيد)

<sup>ح هنطوی المهندیة، کتاب الطهارة، الباب السبایع ، الفاسل الثالث ( ۵۰/۱) ط: دشیدیه حرفیموالمراثق، کتاب الطهارة بهاب الانبعاس ( ۲۲۳۳۱) ط: سعید</sup>

ر رے سی ماں میں ہوتا ہے۔ بیالہ تھا، جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانگ کے ینچے رکھار ہتا تھا،اس میں رات کے وتت آب ملى الله عليه وسلم بيثاب كياكرت تهين

یعن سردی کے موسم میں یا کسی اور وجہ سے رات کو اٹھ کر با ہرنگلنا چول کہ برین کا باعث ہوتا تھا،اس لئے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے اس بیار م بیٹاب کیا کرتے تھے جوای کام کے لئے آپ کے پانگ کے نیچے رکھار ہتا تھا۔

آب صلی الله علیه وسلم کاریمل دراصل امت کوید بتانے کے لئے تھا کوار سردی کے موسم میں یا کسی اور پریشانی کی صورت میں یا سپتال میں ایسا کرلیا جائے آسانی ہوگی اور راحت بل جائے گی۔(۱)

حقیقت میں آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے حد شفیق ومبر بان تھے۔ (۱) چنانچه دین احکام دمسائل میں جتنی بھی آسانی اور راحت ہوسکی تھی ہی اُ

<sup>· · ›</sup> عن حكيمة بنت اميمة بنت رقيقة عن امها انها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدم ن عيسدان تسحت سريره يبول فيه بالليل. (سنن ابي داو د، كتاب الطهارة، باب في الرجل يبول باللي في الاتاء لم يضمه عنده ( ٥/١ ) ط: رحمانيه)

<sup>🗢</sup> السنسن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب البول في الطست وغير ذلك ، رقم الحنب: ٥٨٥، (١/٩٠) ط:مكية دارالياز، مكة المكرمة.

المستدرك للصحيحين، كتاب الطهارة، وقم الحديث: ٥٩٣ه، (١٧٤/١) ط: دارالك. العلمية، بيروت.

<sup>🖘</sup> مظاهر حل جديد، ( ٢/١ ٣) ط: دارالاشاعت.

ى قال الله تعالى: ﴿ لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالماس رؤوف رحيم ﴾. (سورة التوبة: ١٢٨]

ث وقال أيضًا: ﴿ وما أرسلنك إلا رحمة للعلمين ﴾ . [سورة الأنياء : ١٠٥]

<sup>(</sup>۲) قال اللَّه تعالى : ﴿لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليَّم بالمؤمنين رء وف رحيم). [سورة التوبة: ١٢٨]

٤٠ وقال أيضًا: ﴿ وما أرسلنك إلَّا رحمةُ للْعَلْمِينَ ﴾ . [سورة الأنبياء: ١٠٥]

آپ ضرور فرمادیتے تھے۔ <sup>(1)</sup>

واضح رہے کہ شہر میں چونکہ باتھ روم گھرکے اندر ہوتا ہے اس لئے وہاں برتن من بیشاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں البتہ گاؤں دیہات میں اس کی ضرورت ہوتی ے بھی سردی ہوتی ہے، بھی تاریک رات ہوتی ہے، بھی موذی جانوروں کا ڈرہوتا ے دغیرہ وہال کے لئے ریکم ہے۔

ای طرح ہیتال میں بھی مریضوں کے لئے برتن میں پیٹاب کرناجا ئز ہے۔

## برش مصواك كى سنت ادانېيى بوكى

دانوں کی صفائی کے لئے برش استعال کرنا جائز ہے لیکن اس ہے مسواک کی سنت ادانبیں ہوگی۔

واضح رہے کہ مسواک کے بہت سارے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ دانوں کی صفائی ہے، لیکن مسواک کا استعمال صرف دانوں کی صفائی کے لئے نہیں بلکهاس میں سب ہے اہم اور بنیا دی بات نی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت کی اتباع ے، اور '' برش'' میں وہ خصوصیات اور صفات نہیں پائی جا تیں جومسواک میں موجود ہوتی ہیں اس لئے" برش" کرنے ہے مسواک کی سنت ادانہیں ہوگی۔ (۲)

· عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن جدّه أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليسمن فيقيال : يسترا ولا تعسّرا و بشّرا ولا تنفّرا وتطاوعا ولا تختلفا. ﴿ الصحيح البخاري :

(١/ ٣٢٦) كتاب الجهاد ، باب مايكره من الننازع ، ط: قديمي)

<sup>د:</sup> مصنف عبد الرزاق : (۲۵۲/۳) رقم الحليث :۵۹۵۹.

روب المستحب ان يكون من شجرة مرة لزيادة ازالة تغير الفم قالوا: ويستاك بكل عودالاالرمان ب س پسون س سبره سرور و الفصر الله غلط الخنصر . (کبیری، شرافط والقصب و المنتقب و الن یکون طوله شیرا فی غلط الخنصر . (کبیری، شرافط الاماک لم الزیتون، و آن یکون طوله شیرا فی غلط الخنصر . مرافظ الاماک لم الزیتون، و آن یکون طوله شیرا فی

ر مستام روس مع مویسون و ماه و ۱۹ مکتبه نعمانیه) المسلالی باب آداب الوضوء، فی بیان فضیلهٔ السواک (ص: ۲۹) ط: مکتبه نعمانیه) ت الفتاوى التاتباد خيانية، كتباب البطهبازة، الفصل الاول ( ١٠٤١) ط:ادادة لقرآن والعلوم الديد

الإسلامية.=

#### **برف کا ککر الے کر سر پرسے کیا** اگرسے کی غرض ہے برف کا ککر الے کر سر پر پھیرا تو سے ہوجائے گا۔ (۱)

#### بربهنه

" نگاہونا" اور" نظے ہونے کی حالت میں دضوکرنا" عنوانات کے تحت ریکھیں۔

## بر حاب ك وجهس يتم كرنا

ا كركس آدى كوضعف، يارى، يابر حايكى وجهت بإنى سے ضرر مويا مر)

= < (قوله والسواک) بالکسربمعنی العودالذی پستاک به ( رد المحتاز ، کتاب الطهارة، ن الوضوء (۱۱۳/۱) ط:سعید)

وفي النهر: ويستاك بكل عودالاالرمان والقصب وافضله الاراك ثم الزيتون. (ودالمعط،
 كتاب الطهارة، سنن الوضوء (١١٥/١) ط: سعيد)

 ولايستوم الأصبح مضام السخشبة فيان لـم تـوجـد الخشبة فحينتاً يقوم الأصبح من يعيدنه السخشبة .. والسعلك يقوم مقامه للمرأة. (الفتاوي الهندية: ( ١/١) كتاب الطهارة، الباب الأز في الوضوء، الفصل الثاني في سنن الوضوء، ط: رشيليه)

الله و المستحب أن يكون السواك عودًا لينًا ينقى الفع و لا يجرحه و لايضره و لا يضاب كالإدراك والعربون و لا يستاك بعود الرمان و لا الآس و لا الأعواد الزكيد... وإن استاك بياحب أو خرقة فقد قيل: لا يصيب السنة الأنّ الشرع لم يرد به و لا يحصل الإنقاء به حوا بالعود و الصحيح أنّه يصيبه بقد ما يحصل من الإنقاء و لا يترك القليل من السنة للعجزاء كثيرها. والله أعلم . ( المعنى لابن قدامة : ( ١/١١) كتاب الطهارة ، باب السواك والوضوء ، مسألة السواك بعد الزوال للصائم ، ط: مكتبة القاهرة )

و الشرح الكبير على متن المقنع: ( ١٠٢/١) كتاب الطهارة، باب السواك وسنة الوضوء ف دار الكتاب العربي.

( ) ومن مسبح داسه بالنلج اجزأه مطلقا ولم يفصلوا ببن بلل قاطر أوغير قاطر ، كلا في العابم البرحاتية. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الأول ( ١/٢) ط: رشيدية)
 ث الفتاوى التاتار بحاتية، كتاب الطهارة، الفصل الاول، ( ١/٣) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامة من حماشية السلح طاوي عملى مسرافي الفلاح : (ص: ٢٠) كتاب الطوارة ، فصل في : احكام الوضوء، ط: قديم. .

ی دبہ۔
اوراگر پانی سے وضویا عسل کرنے کی صورت میں مرض بڑھنے یا پھیل جانے
بابر ہونے کا اندیشہ نہ ہو، تو صرف مصند اپانی ٹرایا گراں معلوم ہونے یاس سے
تکلف ہونے کی وجہ سے تیم کرنا درست نہیں ہے۔
(۱)

بوي وض

"بارش"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۱/۱)

بسم الثدير هناوضو كيشروع ميس

" وضوکے شروع میں بسم اللہ پڑھنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۷/۲)

بسم الندس بوريجهم كى طبارت

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

''؛ ولوكان يسجد السماء الا انه مريض يخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه او ابطأ برؤه يتيسم.

(خيلى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول (٢٨/١) ط: رشيدية)

ت الفضارى الشاقار خانية، كتاب الطهارة، الفصل المعامس، نوع آغو لمى بيان من يجوذ له التيمم الإلايجوذ ( ۱۳۳۶) ط:ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية.

\* دوهمیشاد ، کتاب الطهادة، باب التیمم ( ۱ /۲۳۳–۲۲۳) ط:سعید.

للجوز التسميم اذا محاف السجنب اذا اغتسل بالماء ان يقتله المرد او يمرضه هذا اذا كان خارج للمعر المحماعالمان كان في المصر فكلما عند ابي حنيفة خلاطا لهما والخلاف لهما اذا لم يجد مايدخل المحمد الماء فان قدر لم يجز ، هكذا في المحمد الماء فان قدر لم يجز ، هكذا في المحمد الماء فان قدر لم يجز ، هكذا في المحمد الماء فان وجد لم يجز ، هكذا في المحمد الماء فان المحمد المحمد

فرمایا: جو وضوکرے اور اللہ کا نام لے (لیعنی بھم اللہ پڑھے) اس کا بوراجم پاک ہوجاتا ہے، اور جس نے وضوکیا اور بھم اللہ ہیں پڑھااس کے صرف وضوکیا اور بھم اللہ ہیں پڑھااس کے صرف وضوکیا عندار بی پاک ہوتے ہیں۔

ای طرح حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کی حدیث میں ہے جس نے ونمو کیا اور بسم الله پڑھااس کا پوراجسم پاک ہوا ، اور جس نے وضو کیا اور بسم الله نبیس پڑھا اس کا صرف وضو کا مقام پاک ہوا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نام کی برکت سے بوراجم سرسے پاؤل تک پاک ہوجا تا ہے، غیر مسلموں کے پاس میٹمت کہاں ہے؟ (۱)

#### بسم اللدكهنا بعول كميا

اگروضوی ابتداء می "بسسم افغ" کہنا بھول گیا، تو درمیان میں کہنے ۔ سنت ادائیں ہوگ، کیونکہ پورادضوا یک عمل ہے، البتہ کھانا ایک عمل نہیں، اس کا ہرلتمہ ادر ہر گھونٹ الگ الگ عمل ہے، اس لئے کھانے کے درمیان میں "بسم اللہ" کہنے سنت ادا ہوجائے گی۔

ان عن أبي هريرة قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وذكر اسم الله تطاير
 جسمه كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء.

عن ابن عمر قال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فلكر اسم الله على وضوله كان طهورًا لاعضائه. (سنن الله طهورًا للعضائه. (سنن الله قلمتي: (١٢٣/ ١٠٥١) وقيم المحليث: ٢٣٣، ٢٣٣، كتباب البطهارة، باب النسبية على الوضوء، ط: مؤسّسة الرسالة بيروت)

ت السنسن السكيرى للبيهائي : ( ۲۳٬۷۳۷) وقم الحديث : ۹۹ ، ۲۰۰ ) كتاب الطهارة ، پاپ التسمية على الوضوء ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت.

ت كنز العمال : (٢٨٢/٩) وقم الحليث : ٢٦٠٢٥، ٢٦٠ و ٢٦٠ و ١٦٠ ول الطاء ، كتاب الطهاو<sup>ة.</sup> الباب الثاني: في الوضوء ، الفصل الأوّل، الفرع الأوّل في وجوب الوضوء، ط: مؤسسة الرس<sup>طة.</sup>

تاہم وضو کے دوران بھی جب بھی یادآ ئے ''بہم اللہ'' پڑھ کنی جا ہے۔ (۱)

## بسم الله برعضو كے دھوتے وقت پڑھے

" برعضو کے دھوتے وقت بسم الله پڑھنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۹/۲)

#### بلال رضى اللدعنه كى فضيلت

حفرت عبدالله بن بریده رضی الله عند کی روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ ولم نے ایک دن حضرت بلال کو بلوایا اور فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم جنت میں مجھ ہے ہے میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا ، تو میں نے اپ آ گے تہماری لکڑی کی جوتی کی آ واز کو سنا ، اس پر حضر ت بلال رضی الله عند نے فرمایا: بھی ایسانہیں ہوا کہ میرا وضو ٹو ٹا ہوا ور میں نے وضو نہ کیا ہوا ور وضو کر کے دور کعت نماز نہ پڑھی ہو (یعن ہمیوٹ باوضور ہا) آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے تم نے میر تبہ پایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیٹ باوضور ہمنا اور ہرد فعد وضو کرنے کے بعد پابندی سے در کھت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھنے کی عادت بنا تا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ (ایک میت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھنے کی عادت بنا تا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ (ادر کھت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھنے کی عادت بنا تا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ (ادر کھت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھنے کی عادت بنا تا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔

زا؛ ومنها التسمية، وتعتبر عند ابتلاء الوضوء حتى لو نسيها ثم ذكر بعد غسل البعض وسمى لا بكون مقيما للسنة بخلاف الاكل ونحوه ، هكفا فى التبيين، فان نسيها فى اول الطهارة اتى بها منى ذكرها قبل الفراغ حتى لا يخلو الوضوء عنها، كفا فى السراج الوهاج. (الفتارى الهنفية، كلب الطهارة، الباب الاول، الفصل الثالث ( ١/٢) ط: وشيدية)

<sup>&</sup>quot; (تالمحار، كتاب الطهارة (١٠٩/١) ط:سعيد.

<sup>&</sup>quot; على كير، شرائط الصلاة، الشرط الاول سنن الوضوء (ص: ٢٠) ط: مكتبه نعماتيه.
" عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت ابي بريدة يقول: اصبح وسول الله صلى الله عليه وسلم فعما بدلاً ، فقال: يا بلال بم سبقتى إلى الجنة ؟ ما دخلت الجنة قط إلاً سمعت خشخشتك أملى، أنّي دخلت البارحة الجنة سمعت خشخشتك فال (أي بلال) ما أحدثت إلا توضأت وملم، أنّي دخلت البارحة الجنة سمعت خشخشتك ، قال (أي بلال) ما أحدث إلا توضأت وملمت وكعتين . فقال وسول الله عليه وسلم: بهذا . (مسند أحمد: (١٠١/ ١٠١) ولم طعليث : ٢٢٩٩١ ، تنمه مسند الإنصار ، حديث بريدة الأسلمى ، ط: مؤسدة الوسالة) =

ملره

بلغم

ہے۔ بلغم نظنے ہے دضونیں ٹوٹنا، خواہ منہ بھر کر بھی نظے جوتے میں نظل ہو، اور اور ہے۔ ہی دضونیں ٹوٹنا ہو، اور ال ہے۔ اگر بلغم ، کھانے یا ہت یا الی چیز کے ساتھ نظے جوتے میں نگل ہو، اور ال پاک ہو، اور اس مورت میں اگر بلغم زیادہ ہوا در وہ چیز کم ہو، اور اس قدر ہوجس سے ہو کہ خرد دنوں میں سے کہا اور اگر بلغم اور دوسری چیز برابر ہے گر دونوں میں سے کہا اس قدر نہ ہوجس سے منے بھر سکے جب کی دضونیس ٹوٹے گا۔

الرقع من بلغم نظرتو وضوئين أوفي كاورسالقدوضوباتى ركار(ا)

بلغم کی قے سے دِ صَوْبِیں نُو ثَا۔ (۲)

#### بناء عيدكي فمازيس كرنا

وضوكر كي يا جنازه كى نمازشره ع كرف ك بعد درميان على وضوئون كي تو اگر وضوكر كي يا جنازه كى نماز قوت به وجائ كا خطره بوتو اثر وضوكر كي آف كي صورت على عيد يا جنازه كى نماز قوت به وجائ كا خطره بوتو تيم كرك بناه كرسكا هي اور تيم كرك بناه كرسكا هي اور تيم كرك بناه كرسكا هي اور تيم كرك عناه المسلام بين المسلام بيرون بين في المسلام بيرون بين في المسلام بيرون بين المسلام بين المسلام

- (لا) يستقطعه قيئ من (بلغم) على المحتمد (اصلا) الا المخلوط بطعام فيحير الغالب وأو
   استويبا فيكل عبلى حدة. (الدر المختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب نو الحض الوهوا
   (١٣٨/١) ط: سعيد)
  - ت الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس (١١١) ط: وشيدية.
- الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني، نوع آخر في مسائل القيئ وما يتصل ٢
   (١٣٠/١-١٣٠) ط:ادارة القرآن و العلوم الإسلامية.

ملد ① ملد ① بناور نے والا امام ہویا مقتدی دونوں کا حکم ایک ہے، کیونکہ تیم جائز ہونے کا مداراس بناونو ت ہونے کا ڈرہوجس کی قضا وہیں ہے۔ (۱)

جخص سی ایس جگہ پر بندہو جہال پر پانی نہیں ہے،اور نماز کا وقت آگنے والا ہوتواں وقت تیم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں وضوکر کے دوبارہ پڑھے۔(۱)

المعض دفعہ بواسیر کی بھنسی ہے مواد نکلنے کے بعددانہ کی طرح ہوجاتا ہے، ادراس کے اندر رطوبت ہوتی ہے مگر بہتی نہیں ہے، البتہ اٹھتے بیٹھتے کیڑے کیگتی ہے، تواس سے وضوبیں ٹوٹے گااور کیڑا بھی نایا کنہیں ہوگا، کیونکہ جورطوبت زخم سے . التيميم لصلاة العيد ... ولو احدث احدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم وبني بلاخلاف ركفلك بعد الشروع بالوضوء ان خاف ذهاب الوقت بالاجماع وان لم يخف ذهابه فان كان برجو ادراك الامام قبل الفراغ لا يباح له التيمم بالاجماع وان لم يرج ادراكه قبل الفراغ تيمم وبني عشد ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما، هكذا في النهاية. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الماب الرابع، الفصل الثالث (٢١/١) ط: رشيدية)

<sup>ي</sup> الفشاوى الشاتسارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخر في بيان ما يتيمم عنه ( ا / <sup>۲۲۸</sup>) ط:ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية.

<sup>٢٠</sup> رد المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ( ٢٣٢/١–٢٣١) ط:معيد.

'' المعبوس في السبعن يتصلي بالتيسم ويعينه بالوضوء لان العجز انها تحققق بصنع المعهادومسنع العباد لايؤثر في اسقاط حق الله تعالى، ولو حبس في السفر يتيمم و يصلي ولا يعيد لأته انتطسم عبلو السبقير الى العجز الحقيقي والغالب في السفر عدم الماء فتحقق العدم من كل لجد، كـذا فى محيط الــرخــى. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الوابع، الفصل الاول· (۲۸/۱) ط: رشدید)

\*\* الكتاوى التاتسادخانية، كتاب الطهارة، القصـل النعامس، نوع آخو فى بيان ما يتيمم عنه ( ا م \* . . . ٢٣٦) ط:ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية.

'' (فالمعتاز • كتاب الطهارة، باب التيمم ( ٢٥٣/١) ط:سعيد.

باہرنہ بہاں ہے وضونیں ٹوٹااور کیڑا بھی تا پاک نہیں ہوتا، فقہا و کرام کے یہاں قاعدہ کلیے ہے"مالیس بحدث لیس بنجس" جوصد شہیں ہے یعن جس وضونیس ٹوٹرا ہے وہ تا یا ک بھی نہیں ہے۔

ہے اگر کسی بواسیروالے کے بواسیر کے منے مقعد ہے با ہرنگل آئے، تواکر وہ فور اس نے اپنے ہاتھ ہے انہیں اندر کر دیا تب تو اس کا دضو ٹوٹ جائے گا، اوراگر دہ فور اندر چلے گئے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر نجاست طاہر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اندر چلے گئے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر نجاست طاہر ہوئی وضو نہیں ٹوٹے نکل آئی، اور خود بخو دنکل کر اندر چلی گئی اور نجاست طاہر نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اوراگر ہاتھ یا کبڑ اوغیرہ سے اندر کریں مے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ (۱)

ملا مزید" تعدواور مجدہ ہے د ضوٹوٹ جاتا ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔

، ... ما يخرج من بدن الانسان اذا لم يكن حدثا لا يكون نجسا كالقيئ القليل والدم اذا لم يسل، كشافي التبين. ( الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ( ١٢/١ - ١١) ط: رشيدية)

- ت رد المحار، كتاب الطهارة ( ١/٠٠١) ط:سعيد.
- ح وعن الحسن أن ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري، كذا في المعراج . . وفيه نظر بل الظاهر أذا كان الخارج قيحا أو صديدا ينقض سواء كان مع وجع ال بدونه لانهسما لا يخرجان ألا عن علة تعم هذاالتفصيل حسن فيسا أذا كان المخارج ماء ليس غير. (البحر المراتق، كتاب الطهارة، ( ٢/١م) ط:سعيد)
  - ت تبيين الحقائل مع حاشية الشلبيء كتاب الطهارة ( ٢٨/١) ط:سعيد.
  - د ردالمحتار ، کتاب الطهارة ، مطلب فی حکم کی الحمصة (۱۳۹/۱) ط:سعید.
- ت افاخرج دبره ان عالجه بيده او بخرقة حتى ادخله تنطّص طهارته لانه يلتزق بيده شيئ من المنجاسة، وذكر الشيخ الامام شسمسس الالسمة المحسلواني رحمه الله تعالى ان بنفس خواج الشهرينتقيض وحسوءه. (الفتاوى الناتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الناني في بيان ما يوجب الوضوء، (٢١/١) ط:ادارة القرآن والعلوم الاسلامية)
  - ٢٠ القتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، القصل الخامس ( ١٠/١) ط:رشيدية
    - د دالمحار، کتاب الطهارة (۱۳۹۶) ط:سعید.

# بواسیر کی بیاری پیدا ہوتی ہے

« دریک نه بینی عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۱/۱)

## بواسير كے مريض كے وضوكاتكم

اگر بواسیر کے مریض کامرض اتناشدید ہے کہ ہروقت رتے (عیس) یاخون وغیرہ نکانی رہتا ہے، آو ایسامریض معذور کے حکم میں ہے، وہ ہرنماز کا وقت وافل ہونے کے بعد نیاوضوکر ہے گا، اوراس وضو ہے وقت کے اندرجتنی نمازیں پڑھنا وا ہے گایا ہے سکے گا۔

اور اگر رت کی یاخون ہمیشہ نہیں نکتا ہے بلکہ وقفہ وقفہ سے نکلتا ہے تو یہ معذور کے تھم میں نہیں ہوگا اور بواسر کی وجہ سے نکلتے والی رت کا اور خون دونوں ناتف وضوبوں گی۔ (۱)

#### كوسيه

اگروضوکی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے مذی خارج نبیں ہوئی تو وضوئبیں ٹوٹے گااوراگر مذی خارج ہوئی تو وضوٹو ٹ جائے گا۔ (۲)

ز') (وصاحب عنومن به سلس) بول لا يمكنه اساكه (أواستطلاق بطن أوانفلات ريح..... ان لمستوعب عنوه تسمام وقت صلاة مغروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها ومنايتو ضاويصلي فيه خالياعن الحدث، ولوحكما..... (حكمه الوضوء) ... (لكل فرض) اللام للوقت (ثم يصلي) به (فيه فرضاونفلا)... (فاذاخرج الوقت بطل). (العرالمنحار مع الرد، كتاب الطهارة بهاب العيش، مطلب في احكام المعذور ( ١/١٠ ٣٠٥-٣٠) ط: سعيد)

ح لبين المحقائق، كتاب الطهارة، باب العيض (١٨٠/١) ط:سعيد.

المناية شرح الهداية، كتاب الطهارة، باب الحييض ( ٦٤٢/١) ط:رشيدية.

" ، عن عروسة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه لم خوج الى الصلاة ولم يعوضا، قال قلت: من هي الا انت؟ قال فضحكت. (سنن التوملي، كتاب الطهارة بهاب ما ترك الوضوء من انقبلة (٢٥٠١) ط: قديسم ) =

بهتاموابإني

"بارش"عنوان كے تحت ديكميس - (۱۱۱/۱)

بجز

· مجيم ' عنوان کوريکسيس \_ (۱۹۰/۲)

مجمنووں کے قریب تک پیشانی کے بال ہیں "بیشانی"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۹۸)

تجنوين

بعنویں یاڈاڑھی یامونچھ اگراس قدر تھنی ہوں کہ ان کے نیچے کی جلد جبب جائے اور نظر نہ آئے تو ایس صورت میں اس قدر بالوں کا دھونا واجب ہے جن سے جلد جبی ہوئی ہے، باتی بال جوجلد کے آئے بڑھ مسے ہیں ان کا دھونا واجب

= : : مسى ابن مناجة، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، وقم الحديث: ٢٠٥ ( ص: ٣٨) ط: قديد

النسائي ، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، وقم الحديث: ١٤٥ (٢٩/١)
 ط : قديمي

. " مس الرجيل التمرية والسراة الرجل لا ينقض الوضوء، كفا في المحيط. (الفتاوي الهناية كتاب الطهارة، الياب الاول، الفصل الخامس ( ١٣٧١) ط:رشيدية)

العشارى الشاقار حابية. كتاب الطهارة، العصل الثاني في بيان ما يوجب الوصوء، نوع أخرص
 هذا العصل (١٩٣٨) ط ادارة الفرآن والعلوم الإسلامية.

🖰 لبين الحقائل، كتاب الطهارة ( ١٨٨٥) ط سعيد

 السندي ينقص الوضوء. (الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الياب الأول، الفصل الحامس (1/ \* ۱) ط:رشيدية)

· نبیبن الحقائل، کتاب الطهارة ( ۲۰۱۱) ط:سعید البتایة شرح الهدایة، کتاب الطهارة،فصل فی العسل ( ۲۸۸۰) ط:رشیدیة ملد 🛈

بعنویں کٹوادیں

وضو کرنے کے بعد بھنویں کٹوادی جائیں، تو اس ہے دخونہیں او نے گا، دوبارہ اس جگہ کودھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲)

## بيت الخلاء سے لكلتے وقت كى دعا

نی کریم صلی الله علیه و کلم جب حاجت سے فارغ موکر بیت الخلاء سے باہرا تے تو یہ دعا پڑھتے تھے:"اَلسلَّهُ مَ عُسفُ رَانَکَ" اے الله میں تیری بخشش اور معانی جا ہتا ہوں۔ اور معانی جا ہتا ہوں۔

تخری :بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بخشش اور معاتی جا ہے کی ووہ جمیں ہیں:
ایک تویہ کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہروقت اللہ کاذکر بتاتھا،
قفاء حاجت کرنے جیسی حاجت کے علاوہ اور کسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
من راجب غسل السیافی سی لاغسل مناطن العینین والانف و الفم واصول شعر الحاجین واللحمة والشاوب.

وفى الرد:(قوله:واصول شعر الحاجبين) يحمل هذا على ما اذا كانا كثيفين اما اذا بدت البشرة فهجب كسما يساتى لمه قريب عن البرهان وكله بقال فى اللحية والشارب. (ودالمحتار ، كتاب الطهارة ( ١٨/١ – ٩٤) ط:معيد)

- \* الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الاول ( ١٠١) ط:رشيدية.
- \* القطوى التاتار خاتية، كتاب الطهارة، الفصل الأول ( 1 /88) ط:ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية.
- '' ، (ولا يعنادالوضوء ) بل ولا بل المحل (بحلق راسه ولحيته كما لا يعاد) لاغسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه و حاجبه وقلم ظفره) و كشط جلده.

ل<sup>فى الرد:</sup>(قوله: ولا مل المبحل) عبر باليل ليشتمل المسبح والفسل. ( الفو مع الرد : ( ١٠١ ^ ١ ) <sup>كتاب الط</sup>هارة ، مطلب في معنى الاشتقاق ، ط : سعيد)

- \*\* الفتاوى التتارخانية. كتاب الطهارة، الفصـل الاول ( ٩٣/١ ) ط: ادارة الفرآن والعلوم الاسـلامية
  - · الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول: المفصل الاول ( ١٠/١) ط: رشيدية.

الله ك ذكركوموتو ف بيس ركھتے تھے ۔ تو بى كريم صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء من الله على الله على الله تعالى م ذكر قضاء موجانے كو بھى اتى اہميت ديتے تھے كه وہاں سے نكلتے بى الله تعالى م مغفرت اور معانى جا ہے تھے۔

اگر کوئی اس برخوروفکر کرے توبیہ اتی بڑی نعمت ہے کہ اس کاشکرادانیں ہوسکیا،اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا و سے نکلتے ہی اللہ تعالی سے مغفرت اور معافی جا ہے تھے کہ پروردگار آپ نے جس کرم ونعمت سے نواز ااور بیکام آسانی سے کروادیا تواس کاشکرادانہیں ہوسکیا،اس کومعاف فرماد ہے ہے۔(۱)

ا ) عن عائشة قبالت كان النبى صلى الله عليه وسلم الما خرج من الخلاء قال: غفرانك. (منز
 الترمذى، كتاب الطهارة، باب ما يقول اذا خرج من الخلاء ( ١/١) ط: قليمى)

ت مستن ابي داود، كتاب الطهاوة، باب ما يقول الما خرج من الخلاء ( ١٦/١) ط:قليمي.

دَّ: مستشد احتمد، بسائمى مستشد الالتصار، حليث السيلة عائشة رَضَى اللهُ عنها وقع المعليثُ ٢ ٢٥٢١، (٢٥٥٦) ط : مؤمسة القرطبة بالقاعرة.

فان قلت ما المحكمة في قوله : غفرانك اذا خرج من الخلاء ؟ قلت:قد ذكروا فيه اوجا
 واحسنها الله انسما يستنففر من تركه ذكر الله تعالى مدة مكنه في الخلاء ويقرب منه ما لبله الشكر النعمة التي انعم عليه بها اذ اطعمه وهضمه فحق على من خرج سالما مما استعاده ان بؤنه شكر النعمة في اعادته واجابة سؤاله وان يستغفر الله تعالى خوفا ان لا يؤدى شكر تلك الله (عمدة القارى، كتاب الوضوء بهاب ما يقول عند الخلاء (١٥/٢) ط: رشيدية) =

# بيت الخلاء سے نکلتے وقت بيدعا پردھے

بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت پہلے سید حایاؤں باہرنکا لے ،اور باہرنکل کریہ

رعارٍ هے-(١) اَللَّهُمُّ غُفُرَ انَکَ.

(٢) ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنِّي الْآذَيٰ وَعَافَانِيُ" (١)

بیت الخلاء شیاطین کے اقے ہیں

''شیاطین کےاڈے''عنوان کے تحت دیکھیں۔

بيت الخلاء كي فيكى كاياني

بیت الخلاء کی مینکی کا یانی یاک ہوتا ہے،اس سے وضوکر تا اور پینا جائز ہے۔ (۲)

#### بيت الخلاء كي دعا

''شاطین کےاڈیے''عنوان کے تحت دیکھیں۔

تحفة الاحوذى، كتاب الطهارة، باب ما يقول عند الخلاء ( ٥٥/١) ط:قديمي.

مظاهر حق جدید، (۱/۱۱۳) ط:دارالاشاعت.

\* عن انس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خوج من الخلاء قال:الحمد لله المذى انعسب عسنى الاذى وعبافسانس. (مسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة،باب ما يقول اذا خرج من الخلاء، رقم الحديث: ٢٠١١، (ص:٢٦) ط:قليمي.

ن وانظر أيضًا، الحاشية السابقة.

\*\* (الطهبارسةمن الاحسداث جسائزة بسماء السسماء والاودية و العيون والآبار والبحار)لقوله تعالى وانزلسًا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيئ الا ما غير لونه او طعممه الريسحه وقبوله عليه السيلام في البحوهو الطهور حاؤه والحل مبتته ومطلق الاسم ينطلق عملى همله المياه. (الهداية مع فتح القدير ، كتاب الطهارة، باب الماء الذى يجوز به الوضوء وما لايجوز (۱/ ۲۱–۲۰) ط:رشیدیة)

'' البحرالوائق، كتاب الطهارة، ( ١٦٢١) ط:سعيد

<sup>::</sup> زدالمحتاز ، کتاب الطهارة، باب المياه ( ۱ / ۹ / ۱ ) ط:سعيد

#### بیت الخلاء کے لوٹے

بیت الخلاء کے لوٹے اگر پاک ہیں تو ان میں پانی بھر کر طہارت حاصل کر ہ اور وضو کرنا جائز ہے، اگر اتفاق ہے تا پاک ہونے کا اندیشہ ہوتو پہلے ان کو تمن مرتبہ وحولیں پھران میں پانی بھر کر طہارت حاصل کی جاسکتی ہے۔ (۱)

#### بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول کیا

اگرکوئی مخص بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائے اور اندر جاکر یادا کے تو اگر کردعا پڑھ کردوبارہ بیت الخلاء جاسکتا ہے تو باہر نکل کر دعا پڑھ کردوبارہ داخل ہو، اور اگر حالت الی ہے کہ باہر آ نامشکل ہے تو اندرزبان سے دعانہ پڑھے بلکہ دل دل میں دعا پڑھ لے۔ (۱)

(۱) (ولا ياس بالتوضل من جب يوضع كوزه في نواحي الدار مالم يعلم انه قلر) لانه عمل النساء ويلحقهم المحرج في النسزوع عن هذه العادة والاصل فيه الطهارة فيتمسك به ما لم يعلم بالنجاسة، وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استسقى العباس رضى الله تعالى عنه فقال الا ناتيك بالماء من بعض البيوت فان الناس يدخلون ايديهم في ماء السقاية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن منهم. (المبسوط للسرخسي، كتاب الطهارة، باب الوضوء والفسل (١٠٣١) ط: المكبة الففارية)

🗠 الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب النالث الفصل المثاني ( ١ / ٢٥) ط: وشيدية.

 (٢) (ومستنه ... والبناء ة بالتسمية قولا .. قبل الاستنجاء وبعده) الاحال اتكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقليه ولو نسبها فسمى في خلاله لاتحصل السنة بل المندوب

(قوله: الاحال المنكشاف المنع) المظاهر ان المراد ان يسمى قبل رفع ليابه ان كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة والافقبل دخوله فلونسى فيهما سمى بقلبه ولا يحرك لساته تعظيما لاسم الله تعالى. (ودالمعجار، كتاب الطهارة، باب الالجاس، فصل في الاستجاء (١٠٩٠١) ط: معلى المعرف على الدر، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ١٥/١ ط: حاشية المطحطاوي على الدر، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ١٥/١ ط: وشيدية.

- الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب المسادس، الفصل النالث ( ٥٠/١) ط:وشيدية.

# بیٹھ کروضو کرنا افضل ہے

وضوبیٹ کرکرنا افضل ہے کیونکہ بیدوضو کے آداب میں ہے ہے۔ (۱)۔

# بیضے اور سجدہ کرنے سے وضوائو ث جاتا ہے

جس مخص کا بیضے اور بحدہ کرنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے، اور رکوع اور بحدہ بھی نبیں کرسکتا ہے، تو ایسامریض کھڑے ہوکراشارہ سے نماز پڑھے، چت لیٹ کرنماز نہ پڑھے۔ (۲)

#### بيضخ كاطريقه

جب استنج کے لئے بیٹھنے کے قریب ہوتب گیڑے وغیرہ کھولے، کھڑے کہ رہے تہ کھولے، کھڑے کہ کھڑے تہ کھولے، اور دونوں یا وَل کشادہ کرکے بیٹھے اور با کمیں جانب پر جھک کر بیٹھے، اور بیٹیاب و یا خانہ سے فارغ ہوکر جب اس جگہ سے ہمٹ جائے تو دعا الفاظر، وہی اشعل میں مکان مرتفع) تعرزاعن العاء المستعمل وعبارة الکمال: وحفظ نبابه من الفاظر، وہی اشعل (الدوالمختار مع الرد، کتاب الطهارة، آداب الوضوء ( ۱۲۷۱) ط:سعبد) حالی کبر، شرائط الصلاة، الشرط الاول، باب فی آداب الوضو، (ص: ۲۸) ط: مکته نعمانیه. الفتاری الهندیة، کتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الثالث ( ۱۲۹) ط: دنیدیة

") (أوله: وقد يتحتم القعو دالغ)اى يلزمه الإيماء قاعدا لخليفته عن القبام الذى عجز عنه حكما الألوام لزم فوت الطهارة او الستر او القراء ة او الصوم بلا خلف حتى لو لم يقدر على الايماء لاعدا كما كان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله او جرحه ولو صلى مسئلقيا لايسيل منه شيئ فانه بعسلى قائما بركوع و سجود كما نص عليه في المنية، قال شارحها لان الصلاة بالاسئلقاء لالبحرز ببلاع غير كالمصلاة مع الحدث فيترجع ما فيه الاتيان بالاركان وعن محمد انه يصلى مطبعها ولا اعادقفي شيئ مما تقدم اجماعا. (د دالمحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، بعث القيام (١/ ٢٥٥) ط:سعيد)

<sup>\*</sup> الفتاوى الهنفية، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر ( ١٣٨/١) ط:رشيفية.

<sup>--</sup>رى الهنديه، حاب الصلاة، الب الربح --رب الثلاثون، (۱۳۱/۲) ... -ربح الربح المسلمان المنظوم المنظوم المنظوم الاسلام.ة. والمعلوم الاسلام.ة.

يزه\_(۱)

#### بيضخ كاجكهب

اگر بینے کروضوکرنے کی جگہ ہیں ہے تو کھڑے ہوکروضوکرنے میں کوئی ترن نہیں ہے لیکن چھینٹوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ (۲)

#### بيرس

ہے اگر وضوکر نے کے بعد بیڑی پنے سے نشہیں آیا تو وضوئیں ٹوٹے گاالبۃ نماز پڑھنے سے بہلے منھی صفائی کر لینی چا ہے تا کہ بد بوکی وجہ سے نماز مکر وہ نہ ہو۔ نماز مکر وہ نہ ہوگی اگر وضوکر نے کے بعد بیڑی پنے سے اتنا نشہ ہوگیا کہ انجھی طرح چاہیں جا تا اور قدم ادھر ادھر بہکا اور ڈگرگا تا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

(۱) عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا ازاد حاجة لايرفع لوبه حتى يلنو بن الارض. (سن ابى داود، كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة (۱ / ۱ ) ط:رحماليه عن ولايكشف قبل ان يبلنو الى القعود لم يوسع ببن رجليه ويميل على رجله البسرك (ردالمحار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل فى الاستجاء، (١ / ٣٥٥) ط:سعيد) هذالبحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس، (١ / ٢٣٥) ط:سعيد.

ت الفتاوى الهندية، كاب الطهاوة، الباب السابع، الفصل النالث (١/٥٥) ط: رشيدية.

(١) عن ابن عباس وضى الله عنه قال: بتُ عند خالتي ميمونة ليلة فقام النّبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضاً من شن معلق وضوء خليفًا - المحديث. (صحيح البخاوي: (١/٥٠) كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، ط: قديمي ديم وليه أيضًا: (١/٥٠) كتاب الوضوء، باب قراء ة القرآن بعد الحدث وغيره، ط: قديمي حن ومن آدابه ... استغبل القبلة، و دلك أعضائه ... و الجلوس في مكان مرتفع تحرزًا عن الما المستعمل، وعبارة الكمال: وحفظ ليابه من التقاطر، وهي أشمل. (اللو المختار مع رد المحفز: (١/١٥) كتاب الطهارة، مطلب: في مباحث الاستعامة في الوضوء بالفير، ط: سعية) (١/٥) ومنها الاغتماء و الجنون و الغشي و السكر .... و حدالسكر في هذا الباب ان لايعرف الرجل من المسرلة عند بعض المشايخ وهو اختيار الصفر الشهيد و التحيح ما نقل عن شمس الاحقاد السحرك، كذا في المذخوصة. "

#### ببين

" کورے ہوکروضوکرنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(١٥٢/٢)

#### بيس ميس وضوكرنا

موجودہ دور میں منھ ہاتھ دھونے کے لئے بیس لگائے جاتے ہیں، جن میں کرمنہ ہاتھ دھویا جاتا ہے، ان میں وضوکرنا جائز ہے لیکن ادب کے مرب ان میں وضوکرنا جائز ہے لیکن ادب کے مرب ان

#### بيعقل

ے عقل پر وضوواجب نہیں ہے،اگروہ وضوکرے گاتو وضویح نہیں ہوگا، چانچا کرکسی فاتر العقل (جس کی عقل میں خرابی آئٹی ہو)نے وضوکرلیا، بھراس کے توڑی دیر بعداس مرض ہے نجات مل گئی تو اس وضو ہے نماز درست نہیں ہوگی۔ (۲)

<sup>= (</sup>القنارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ( ١٢/١) ط: رشيدية)

<sup>🧦</sup> ردالمحار ، کتاب الطهارة ( ۱۳۴۷ ۱ ) ط:سعید.

<sup>. (</sup>والجلوس في مكان مرتفع) تحوزاعن الماء المستعمل وعبارة الكمال: وحفظ ليابه من الماء المستعمل وعبارة الكمال: وحفظ ليابه من المقاطر، وهي الشمل. (الفوالمختار مع المود، كتاب الطهارة، آداب الموضوء (ص: ٢٨) ط مكبه نعمانيه. ملى كبير، شرائط الصلاة، الشرط الاول، باب لمي آداب الموضو، (ص: ٢٨) ط مكبه نعمانيه.

<sup>\*</sup> القتارى الهندية. كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصـل الثالث ( ١ / ٩ ) ط:رشيدية.

<sup>&</sup>quot; المتناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل المصل المصنون ( المعنفية قالوا:

" وأمّا شروط وجوبه وصبحته معًا فعنها المعقل . فلايجب الوضوء على معنون ( العنفية قالوا:

لجنون والصبرع وتسعوهما معا ذكر من نواقض الوضوء ، فهي لنافي صبحة الوضوء وإن

لرحاً واحد من حوّلاء فإن وضوء ه لايصبع ، بعيث لو توضّا المعنوه لع بعد لعظة برى من مرضه

منا فيته لاتصبع صلاته بهذا الوضوء ، ومثله المجنون . (الفقه على المفاهب الأربعة : ( ١٥٥١)

كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، شروط الوضوء، ط: مكتهة المحقيقة) =

بیار ہوجانے کے وہم پر تیم کرنا "وہم ہوتو تیم کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۷/۲) بیاری کی وجہ سے وضو میں کلی نہ کرنا

دوکل وضوی نه کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱٤١/٢)

#### بینائی پس اضافہ

مواک بینائی کوتیز کرتاہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وہلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی اور الله تعالی کی خوشنو دی کا باعث ہے اور اس ہے بینائی روثن ہوجاتی ہے۔ (۱)

حضرت شعی رحمه الله کہتے ہیں کہ مسواک بینا کی کو تیز کرتا ہے اور منہ کی صفائی کاباعث ہے۔ (۲)

= < الفقه الإسلامي وأدكته: (٢٣٩/١) الباب الأوّل : الطهارات، الفصـل الرابع : الوضوء والا يتبعه المطلب الثالث: شروط الوضوء ، ط: دار الفكر .

شرط الوجوب العقل . (قوله : العقل) فلاتجب على مجنون ولا على كافر . ( الدر مع الرد :
 (١/ ٨٦) كتاب الطهارة، مطلب في اعتبارات المركب التام ، ط : صعيد)

العن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب و مجلاة للبصر . (مجمع الزوائد: (٢٢٠/١) رقم الحديث: ١١١٥ ، كتاب الطهارة ، باب في السواك ، ط: مكتبة القدس ، القاعرة )

كنز العمال: (١٠/٩) رقم الحديث: ٢٦١٥٤ ، حرف الطاء ، كتاب الطهارة من أسم
 الأقوال ، الباب الثاني: الفصل الثاني: في آداب الوضوء ، السوك ، ط: مؤسّسة الرسالة .

د: المعجم الأوسط: (٢٤٨/٤) وقم الحديث: ٢٩٧٦ ، باب الميم ، من اسمه: محمد ، ط: دار الحرمين القاهرة.

٢٠) عن الشعبى قال: السواك مطهرة للفم جلاء للعنين. (مصنف ابن ابي شيبة: (١٥٦/١)
 رقم الحديث: ١٤٩٦ ، كتاب الطهارة ، ما ذكر في السواك ، ط: مكتبة الرشد ، الرياض)

### بنمازي سے وضو کے لئے پانی لینا

ہے ہمازی سے پانی کے کروضوکرنا درست ہے، اوروضوکرنے وااوں کی نمازی سے بانی ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہوگا، بے نمازی وضو کے لئے پانی دے تواس سے وضو کے لئے پانی دے تواس سے وضو کرنا درست ہے۔

#### بيوضو

بے وضومر داور عورت کے لئے قر آن کریم کی طرح تو رات اور تمام آ -انی کمابوں کو ہاتھ لگا ناممنوع ہے۔

#### بے وضوقر آن پڑھانا

"قرآن بے وضور پڑھاتا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰٦/۲)

، ﴿ (الطهارية من الاحسان جائزة بماء السماء والاودية والعيون والآبار والبحار)لتوله تعالى واتزلنا من السسماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شبئ الا ما غير لونه او طعمه او ريسجه وقوله عليه السلام في البحرهو الطهور ماؤه والحل ميتته ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. (الهداية مع فتح القدير ، كتاب الطهارة ، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا بجوز (١/ ٢١ – ٢٠) ط: رشيدية)

"<sup>ن</sup> البعرالرائق، كتاب الطهارة، ( ١٧٢٧) ط:سعية.

· ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، ( ١٤٩/١) ط:سعيد.

"، أوله: (ومسه) اى مس القرآن و كذا سائر الكتب السماوية. قال الشيخ اسماعيل: وفي المبتعي الإيجوز مس القرآن و لا المبتعي والزبيور و كتب التفسير اهدوبه علم اته لا يجوز مس القرآن المستوخ تلاوية وإن لم يسمّ قرآنا متعبدا بتلاوته خلافا لما بحثه الرملي فان التوراة ونحوها سا المستوخ تلاوله و حكمه معا، فافهم. (و دالمحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، (١/ ٣٥١) ط: سعيد) أو أيضًا فيه: (١/ ٣٥١) كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو افتى مفت بشئ من هذا وأيضًا فيه: (١/ ١٠٠١) كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو افتى مفت بشئ من هذا المناس الطهارة من المناس المناس

وقائل الطبيع الفترورة من النع طار في النفاس الطهارة ، باب الحيض والنفاس المستعاضة الطبيعة المستعلق النفاس المستعاضة ، باب الحيض والنفاس المستعاضة ، طاء لمد.

بے وضوقر آن بردھنا

ہے۔ اور وہ وضونہ ہونے کی وجہ سے آن مجید کو ہاتھ لگائے بغیریا دے پڑھنا چاہتو پڑھ سکتا ہے تو اب ملے گا۔ اورا گرکوئی حافظ یاغیر حافظ اس طرح یا دے قرآن مجید تلاوت کر کے میت کو تو اب بہنچانا چاہتو بہنچا سکتا ہے، میت کوثو اب ملے گا۔

بي وضوقر آن لكمنا

'' وضونه ہونے کی حالت میں قرآن لکھنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۰/۲)

بیوی کے علاوہ کوئی اور استنجاء کرائے ''استنجاء خورنبیں کرسکتا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۷۹/۱)

**بے ہوش** بے ہوش کو ہوش میں آنے کے بعد عسل کرنامتحب ہے۔

المحدث لا يسمس المصحف... ولا باس بأن يقرأ القرآن. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب
 الطهارة، الفصل الثاني ببيان احكام المحدث (١٣٤/١) ط: ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية)
 د ردالمحار، كتاب الطهارة، باب الحيض (٢٩٣/١) ط: سعيد.

ت كبيري : (ص: • ٦) فروع: ان أجنبت المرأة ، ط: سهيل اكيلمي لاهور.

المندوب على ما ذكره بعض المشايخ رحمهم الله ... والمجنون اذا الحاق. (الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثاني، الفصل الثالث ( ١٧/١) ط: رشيدية)

الفتاري التافارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثالث انوع آخر من هلى الفصل في المتفرقات الهارية.
 ١٠١) ط: ادارقالقرآن و العلوم الاسلامية.

ت رد المحتار، كتاب الطهارة (١٤٠/١) ط:سعيد.

#### بيهوشي

ہے آگر وضوکر نے کے بعد ہے ہوٹی طاری ہوگئی تو وضواؤٹ جائے کا ، ہوش مں آنے کے بعد نماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضوکر لازم ہوگا۔ میں آنے ہوشی خواہ تھوڑی دیر ہی رہی ہو، وضواؤٹ جائے گا۔ (۱)

(۱) ومنها الاغماء والجنون والغشى والسكر «الاغماء ينقض الوضوء قلبله و كثيره و كدا الحون والفشى. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس (۱۲/۱) ط وشدية) مذ المفتاوى التاتار خانية، كتاب الطهارة،الفصل النانى،نوع آخر في النوم والفشى والحنون ۱۰۰ در الفتاوى التاتار خانية، كتاب الطهارة،الفصل النانى،نوع آخر في النوم والفشى والحنون ۱۰۰ در المناوم الاسلامية.

ية ردالمحار، كتاب الطهارة (١٣٣/١) ط:سعيد.

#### **⟨.....**;

### یا جامد میں پیٹاب لکل جائے

ہے اگر پاجامہ یالنگی میں بیٹاب نکل جائے اور پاجامہ تر ہوجائے، پر پاجامہ کی وہ تری بدن کولگ جائے ، تو اگروہ درہم کی مقدار سے زیادہ جگہ میں گئی ہے، تو بدن کا دھونا ضروری ہے، اگر بدن کو دھوئے بغیر دوسرے کیڑے بدل کرنماز پڑمی ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی ، اس نماز کو دوبارہ پڑھنالازم ہوگا۔

اگر کیڑے میں نایا کی کی مقدارایک درہم کی مقدارے زیادہ ہے، تو
کیڑے کودموکر پاک کر کے نماز پڑھے ورنداس کیڑے کے ساتھ نماز پڑھنے ہے
نماز نہیں ہوگی۔ (۱)

#### **یا خانہ برتن میں بھر کر یا ٹی میں ڈالنا** ''برتن میں بیٹاب یا خانہ کرکے پانی میں ڈالنا''عنوان کے تحت دیم**ی**ں۔

(۱) الفصل الثاني في الاعيان النجسة وهي نوعان الاول المغلطة وعفى منها قدرالدوم... والصحيح ان يعتبر بالوزن في النجاسة المتجسدة وهو ان يكون وزنه قدرالدوهم الكبير العظل وبالمساحة في غيرها وهو قدر عرض الكف. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع (۱/ ۵) ط:رشيدية)

الفتارى الناتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل السابع، النوع الثاني، (١/٩٤٦) ط: ادارة القرآن
 والعلوم الاسلامية.

ودالمحار، كتاب الطهارة، باب الانجاس (١٨/١ ٣-٢١٦) ط:سعيد.

تطهير النجاسة من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلى عليه واجب. ( الفتاوئ الهندية :
 (١٠ ٥٥) كتاب الصلاة ، الباب الثالث في شروط الصلاة ، ط: رشيديه)

<sup>&</sup>lt; حلبي كبير: (ص: 24) شروط الصلاة ، الشرط الثاني ، ط: سهيل اكيلمي لاهور.

ر: الهداية : ( ١٨/١) كتاب الطهارات ، باب الأنجاس وتطهيرها ، ط: وحماتيه.

بإخانه ببيثاب قبريركرنا

· · قبر پر پاخانه پیشاب کرتا' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۱/۲)

بإخانه ببيثاب كرت وتت تعوكنا

" تھوکنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۱)

یا خاند پیشاب کرتے دفت دعا کب براھے

" بيثاب بإخانه كرتے وقت دعاكب براهے"عنوان كے تحت ديميں۔

ما خانه ببیثاب کرتے وقت ناک صاف کرنا

"ناك صاف كرنا"عنوان كے تحت ديكھيں۔(٢٦٨/٢)

ما خانه مر به وئ يانى مس كرنا

"كفهر عهوئ ياني من ياخانه بيشاب كرنا"عنوان كے تحت ديكھيں۔

بإخانة تبله كي طرف من يا پين كرك كرنا

"قبله کی طرف منه کر کے بیٹاب کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۰۵/۲)

یا خانہ کرتے وقت ان چیز وں سے بچے

" بیٹاب کے وقت ان چیز وں سے بچنا جا سے عنوان کے تحت دیکھیں۔

مإخانه كرتے وقت بات كرنا

بإخانه كرتے وقت بات كرنا مكروہ ہے۔ (۱)

" ولا يتكلم (القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ( ١١ - ٥) ط: رشيدية)

<sup>2 فيعر الرائل اكتاب الطهارة، باب الانجاس (٢٣٣١) ط:سعيد.</sup>

" وتالمعماد كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء ، (٢٢٥/١) ط:سعيد.

بإخانه كرتے وقت بولنا

''رفع عاجت کے وقت بولنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۸)

بإخانه كرتے وقت كلمه با آيت پر منا

یا خانہ کرتے وقت زبان کے کلمہ یا کوئی آیت یا صدیث پڑھنی کروہ ہے۔ (۱)

بإخانه كرتے وقت وضوكرنا

یا خانہ کرتے وقت وضوکرے تو وضوبیں ہوگا۔ (۲)

**پاخانہ کرتے ہوئے ڈکرکرنا** یا خانہ کرتے ہوئے ذکر کرنائع ہے۔ (۲)

بإخانه كرتي موئ بجهكمانا بينا

پا خانه، پیٹاب کرتے وقت کھ کھانا پینا مروہ ہے۔ (م)

<sup>(</sup> ٢٠٠٠) ولا يذكر الله (البحر الرائق ، كتاب الطهارة، باب الانجاس ( ٢٣٣١) ط:سعيد)

ح الفتاوي الهندية (كتاب الطهارة، الباب السابع ، الفصل الثالث ( ١ / ٥٠) ط: رشيديه)

<sup>&</sup>lt; ردالمحتار كتاب الطهارة، لصل في الاستجاء ( ٢٢٥/١) ط:سعيد.

<sup>،</sup> ٢ : (ولايبجوذ ) أي لايبصبح ( لمه الشيروع في الوصوء حتى يطمئن بزوال رشيع البول ) ؛ لأنَّ ظهود الرشيح بيرأس السببيل مشل لنقياطره يسمشيع صبحة الوصوء . (مرافي القلاح مع حاشية

الطحطاري: (ص: ٣٣) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، فروع في الاستجاء ، ط: سعيد)

من تسامى: ( ٢٣٣٧١) كتباب البطهارية ، يباب الأنبعياس ، فيصبل في الاستبعاء ، فروع في الاستبعاء ، ط: سعيد

ت المقبلة الإسبلامي وأدلته ( ٢٩٨/١) الياب الأوّل : الطهارات ، القصل الثالث: الاستنجاء ؛ حكم الاستنجاء ، ط: دار الفكر

 <sup>(\*)</sup> ومن آدابسه أن لايساكل ولايشسرب في البخيلاء (شرح البخياري للسفيري: (٣٢/٢) الممجلس الثاني والأربعون ، ط: دار الفكر)

### بإخانه كي طرف ديكهنا

" ببیثاب کی طرف و کیمنا" عنوان کے تحت دیمیں ۔ (۲۰۵۸)

# بإخانه كے تقاضا كے وقت تمازند پڑھنے كى وجه

'' بیٹاب، پا خانہ کے تقاضا کے وقت نماز نہ پڑھنے کی وجہ' عنوان کے تحت ربھیں۔(۱۹۵/۱)

# پافانہ کے لئے جانے کے وقت بیدعا پر منامتحب ہے

بإخانه كوجانے كوفت" أعُو ذُبِ اللهِ مِنَ الْمُحُبُثِ وَالْمَعَ الْبِهِ مِنَ الْمُحُبُثِ وَالْمَعَ الْبِهِ مِنَ الْمُحُبُثِ وَالْمَعَ الْبِهِ مِنَ الْمُحُبُثِ وَالْمَعَ اللهِ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ اللهُ كَانُونَ اللهُ كَانُونُ اللهُ كَانُونُ كُلُونُ كَانُونُ كَانُونُ كُلَّ اللهُ كَانُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلّهُ كَانُونُ كُلُونُ كُلُكُ كُلُونُ كُلُونُ

<sup>: ،</sup> عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خوج من الخلاء قال: غفرانك. (منن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما يقول اذا خوج من الخلاء ( ١ / ٤) ط: قديسي)

ن مستن ابی قاود، کتاب الطهارة، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء ، ( ۱۹/۱ ) ط:قلیمی معدد معدد منظمی مداده می ا

<sup>&</sup>lt;sup>ج مستند احسد، بباقى مستند الانصار، حليث السيدة عائشة رضى الله عنها برقم الحليث: ٢٥٢٦، (١٥٥/١) ط:مؤسسة القرطبة ،القاهرة</sup>

<sup>&</sup>quot; فمان قسلت ما المحكمة في قوله : غفراتك اذا خرج من الخلاء؟ قلت: قد ذكروا فيه اوجها والمستها انه انسا يستغفر من تركه ذكر الله تعلى مدة مكنه في الخلاء ويقرب منه ما قبل انه لشكر المنعمة التي انعم عليه بها اذ اطعمه وهضمه فحق على من خرج سالما معا استعاذه منه ان المردى شكر المنعمة في اعاذته واجابة سؤاله وان يستغفر الله تعالى خوفا ان لا يؤدى شكر تلك المعمم (عمدة القارى، كتاب الوضوء بهاب ما يقول عند الخلاء (٥/٢ ا ٢) ط: رشيدية)

ت لحفة الاحوذي، كتاب الطهارة، باب ما يقول عند الخلاء (١/٥٥) ط: قديمي

على مع مركت جديد، (ارااس) في وارالاشاعت.

<sup>\*\*</sup> العصالع العقلية : ( ص: ٦١) باب نواقض الوضوء والتيمم ، ط: مكتبة البشرى.

بإخانه كے مقام پرائلی ڈال لی
"مقعد میں انگی ڈال "عنوان کے تحت دیمسیں۔(۲۲۲۲)

پاخانہ کے مقام سے کیٹر انگلے کا حکم
"کیٹرا"عنوان کے تحت دیمسیں۔(۱۸۸۲)

بإخانه سجد مسكرنا

مجد مں یامجد کی جیت پر بیٹاب یا خانہ کرناحرام ہے۔ باخانہ نیمراور تالاب کے کنارے مرکز تا

"نمرك كنارب برباخانه بيشاب كرنا"عنوان كي تحت ويكهيس ١١٢/٢

یا کی میں وسوسہ کوختم کرنے کی ترکیب

اگرکوئی مخص یقین طور پرکسی تا پاک چیز کودهوتا ہے، گرایک شک ختم نہیں بنا کددوسرا شروع ہوجاتا ہے، اس وجہ ہے ہروقت ذہن پریشان رہتا ہے تواس شک ختم کرنے کا علاج یہ ہے کہ تا پاک چیز کو تمن بارد مولیا جائے، اگر نجوڑنے والی جزء تو ہر بارنجوڑا ہمی جائے، اس کے بعد یہ سمجھے کہ یا ک ہوگئ۔

اس کے بعدا گرشک ہوا کر ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کر ہے بلکہ شیطان کو با کہ کر دھتکار دے کہ ''اومردود! جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پاک کہ رہ کہ کر دھتکار دے کہ ''اومردود! جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پاک کہ رہ فال دسول اللہ نشخے: ان هله المساجد لا تصلع لشین من هذا البول ولا القفر ما اللہ کند اللہ وجوب غدا اللہ اللہ وجوب غدا الله اللہ اللہ وجوب غدا الله اللہ اللہ وجوب غدا اللہ اللہ اللہ وجوب غدا اللہ اللہ وجوب غدا اللہ و اللہ و

ا: وكلما ينكره...و بنجشب مستجد ومصلى عيد. (الدرالمتحار ، كتاب الطهارة، فعل الاستجاء، (۱۳۳۷) ط:سعيد)

<sup>·</sup> الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الخامس ، ( 1 / 1 ) ط: رشيابه

نوى سائل كاانسائيكوپي<u>ۇيا</u> ومو رہے ہیں تو میں تیری شک اندازی کی پرواہ کیوں کروں'؟(۱) ملد 🛈 م امراس مدبیر پرمل کرلیا جائے توان شاہ اللہ شک اور وہم کی بیاری ہے - لأشراب المتان

> يا كى نايا كى كا قاعده م قاعده "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۸۸۶)

"مجنون '(۱۸۹/۲) اور "جنون" عنوانات کے تحت دیکھیں۔(۱۸۱/۲)

بارش کے بانی ، ندی ، تا ہے ، جشمے ، کنویں ، تالاب اور دریاؤں کے بانی ہے وضواور عسل کرنا درست ہے، جا ہے میٹھا یانی ہو یا کھاری مکین یانی سب سے وضواور منسل کرنا درست ہے۔ <sup>(۲)</sup>

، ؛ ، عن لبي كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتفوا وسواس المهاه. (مستن التومذي، كتاب الطهارة، باب كراهية الاسراف في الوضوء ( ١٩/١ ) ط: قليمي ويست عسمل المعاء إلى أن يقع في غالب ظنه أنّه لمد طهر و لا يقلو بالعرات إلّا إذا كان موسوسًا فيقلو بالخلث في حقه. (الهداية: ( ١ / ٩ ٤) كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستجاء، ط: المصباح)

لبيين الحقائق: ( ٥٨/١) كتاب الطهارة ، في آخر باب الأنجاس ، ط: امداديه ملتان.

(٢) (البطهـازـةمـن الاحسفات جسائزة بساء السساء والاودية و العيون والآباز والبحار)للوله تعالى واتركت من السبعاء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيئ الاما غيركونه او طعممه أو ويسعه وقوله عليه السيلام في البحوهو الطهور أماؤه والمحل ميسه ، ومطلق الاسم ينطلق . صلى هسله المياه. (الهداية مع فتح القدير، كتاب الطهارة، باب المعاء الذي يجوز به الوصوء وما

لابجوز (١/ ٢١ – ٢٠) ط: رشيدية)

ح البحرائراتل، كتاب الطهارة، (١٦/١) ط:سعيه.

الإ والمحارم كتاب الطهارة، باب المياه ، ( ١٤٩/١) ط:سعيد.

ویتا ہے۔ جیئز زلہ زکام کی وجہ ہے جو پانی تاک ہے بہتا ہے وہ تا پاک نہیں ہے،اس سے وضونہیں ٹو ٹنا کیونکہ وہ کسی زخم سے فارج نہیں ہوتا،اور کسی زخم کےاو پر ہے گزر کے نہیں ہے۔ا

۱۰ سوب چنم اعنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۶۸)

ياني آسته آسته تاب

اگر پانی آہتہ آہتہ آرہاہے تو بہت جلدی جلدی وضونہ کرے تا کہ جو پانی استعال ہوکر گررہاہے وہی ہاتھ میں دوبارہ نہ آجا ہے۔

**پانی آہتہ۔ مارے چہرہ پر** ''چہرہ پر یانی آہتہہے مارے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۵/۱)

بإنی اور مٹی دونوں کے استعال برقا درہیں

اگرکوئی فخص پانی یامٹی نہ ہونے کی وجہ سے یاسی بیاری کی وجہ سے پانی اور مٹنی کے استعال پر قادر نہیں تو وہ وضواور تیم کے بغیر نماز پڑھ لے، پھر جب پانی یامٹی

 <sup>(</sup>۱) السماء الذي جريه ضعيف لاتستبين فيه الحركة قال بعضهم ان كان بيحال لو القي فيه بنة لاتنف المناء الذي جريه ضعيف لاتستبين فيه الحركة قال بعضهم ان كان بيحال لو القي فيه بنة لاتنف من ساعتها لا يجوز فيه التوحيل الا ان يمكث بين كل غرفتين مقدار مايغلب على فله نفس من المناء المستعمل. (فتاوى قاضى خان على هامش الهندية، كتاب الطهارة (۱/۳) ط: رشيدية)

الفتارى الهندية، كتاب لطهارة، الباب الاول، الفصل الاول ، ( ۱ / ۱ ) ط: رشيدية.

مَ قَسَعَ السَّنِيرَ، كَتَابُ الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالايجوز ، ( ١ / ١ ) ط: وشيئية.

ے استعال پر قادر ہوجائے تو وضویا تیم کر کے اس نماز کودوبار ولوٹا لے۔(۱)

#### بإنى اورمنى ند مطياتو

جس فض کو وضوا ورسل کے لئے پانی نہ طے، اور تیم کے لئے مٹی وغیرہ بھی نہ طے، اس کو فقہ میں افاقد الطہورین کہتے ہیں، یعنی ایر افخص جس کو پاک کرنے والے پانی اور مٹی میں سے کوئی چیز بھی نہ طے، تواس پر وضوا ور تیم کے بغیر رکوئ والے پانی اور مٹی میں سے کوئی چیز بھی نہ طے، تواس پر وضوا ور تیم کے بغیر رکوئ اور اگر پانی اور بحدہ کرکے اور اگر پانی برقا در ہوتو وضو کرے اور اگر پانی برقا در ہوتو وضو کرکے اور اگر بانی برقا در ہوتو وضو کرکے اور اگر بانی برقا در ہوتو وضو کرکے اور اگر بانی برقا در ہوتو وضو کرکے اس نماز کو دو بارہ اور اگر ہے۔

مثل کی کواس طرح با ندھ دیا گیاہے کہ ہاتھ ہلانہیں سکا، یاایام یفن ہے کہ بل نہیں سکا اور کوئی وضویا تیم کرانے والا بھی موجود نہیں ہے، یااس سم ک کوئی اور مجبوری ہوش اُن ہوائی جہاز میں ہے، وضو کے لئے پانی نہیں، تیم کرنے کے لئے مٹی نہیں تو اس سم کی تمام صور تو ں میں جب پانی اور مٹی وغیرہ کی امید ندر ہوت وضواور تیم کے بغیر نماز پڑھے، اگر دکوع بحدے پرقا در ہے تو رکوع بحدے کرکے ورنہ بیٹھ کر اشارہ سے فرض نماز اواکر کے کئین اس میں قرائت وغیرہ کچھ نہ پڑھے اور پھر جب پانی اور تیم کرنے کی چیزیں ل جا کیں تو وضویا تیم کر کے اس نماز کو و د بارہ اواکرے۔ (۲)

<sup>(&#</sup>x27;) (والمحصور فاقد) السماء والتراب (الطهورين)بان حيس في مكان نجس ولايمكه اخراج لراب مطهر وكلا العاجز عنهما لمرض (بؤخرها عنده، وقالا ينشبه )بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد ان وجد مكاتبايابها والا يؤمي قالما لم يعيد كالصوم(به يفتي واليه صح رجوعه) اي الامام كما في الفيض. (ودالمحتار ،كتاب الطهارة، باب النيمم (١٥٢/١-٢٥٣) ط:سعيد)

البعرالرال، كتاب الطهارة، باب التهم ( ١٩٣١) ط:سعيد.

ت فتع القدير، كتاب الطهارة، باب التهمم · ( ١٢٥/١) ط:رشيدية.

<sup>(1)</sup> أنظر الحاشية السابقة، رقم: ١ ، على الصفحة: ٢٢٢٢٢ (( المجمعور فاقله))

یانی ہنے کی جگہ پر پاخانہ پیشاب کرنا مناب کر تاریخ

جہاں ہے پانی بہد کرآتا ہودہاں پر پا فانہ بیٹاب کرنا حرام ہے۔(۱)

بإنى يونجصنا

وضوکرنے کے بعد وضو کے اعضا وکو تکبراور بڑائی کے اظہار کے لئے کڑے وغیرہ سے یونچھٹا کر دہ ہے،اوراگر تکبر کے ارادہ سے نبیل تو کر دہ نبیل ہے۔ (۱)

بإنى جنكل ميس ملا

و د جنگل میں تعور ایانی ملا<sup>''</sup> عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۳/۱)

بإنى جمازنا

"جمار نا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۷۸)

بانی دین والاغیرمسلم ہے

"غیرمسلم پانی دینے والا ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۹/۲)

<sup>· )</sup> يكره على طرف نهر او بتر او حوض او عين. (البحر الرائق، كتاب الطهارة بباب الاتجام؛ (١/ ٢٣٣) ط:سعيد)

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (١/٥٥) ط: وشيدية.

ت الدر المخار مع رد المحار ، كتاب الطهارة، فصل في الاستجاء ، ( ٢٣٣٧) ط: سعية.

٢١) ومن الأداب ... التمسع بمنايل .... (قوله: والتمسع بمنايل) ... ففي الخاتية: ولا بأن به للمترضى والمغتسل. (الدر مع الرد: (كتاب الطهارة، مطلب في التمسع بمنايل، ط: سمه)

<sup>-</sup> التعاقبة عبلي هامش الفتاوي الهندية : (١٥/١) كتاب الطهارة ، فصل في الماء المستعمل؛

ط: رئيديه.

<sup>🗈</sup> حلي كبير : (ص: ٥٢) سنن الوضوء ، ط: سهيل اكيلمي لاهور.

<sup>-</sup> منابرت مديد الاب المهارة ارو ١٣٠٠ وارالا ثا فت.

أنظر الحاشية الآلية، والم: ٢٢؟، على الصفحة: ٢٢٢٢٢، (عن عائشة قالت:)

بإنى زياده بهانا وضوميس

" رضوم اكر بإنى بهانا" عنوان كے تحت ديكميں \_(١٧٧٧)

بانی سپیر لکلے

"سبيدياني نكك عنوان كے تحت ديميں \_(٣١٤/١)

بإنى سے استجاء كرنا

اگر تظرہ آنے کامرض نہیں ہے تو صرف پانی سے دھونے سے کال پاک ماصل ہوجاتی ہے، اور اگر قطرہ آنے کامرض ہے تو پہلے ڈھلے یا نشو وغیرہ سے صفائی کرنی جاہے یا کوئی اور تدبیر کرنی جاہئے جس سے قطرہ آنے کا احمال باتی ندر ہے بھر اس کے بعد یانی سے دھولیہ تا جائے۔(۱)

یانی سے استنجاء کرنے کی دوشرطیں ہیں

یانی سے استنجاء (یا کی حاصل ہونے) کی دوشرطیں ہیں۔

کہا شرط سے کہ پانی پاک کرنے والا ہو۔

﴿ دوسری شرط بیب کدوہ پانی نجاست کود حوکر صاف کرنے کے لئے کافی ہو۔ اگر یانی تھوڑا ہے نجاست کواس کی جگہ ہے زائل کرنے کے لئے کافی نہیں

ا ، (وغسله بالماء أحب) أي غسل موضع الاستجاء بالماء أفتنل الأنه يقطع النجاسة، والعجر بخفضها فكان أولى، والأفتنل أن يجمع بينهما القوله تعالى: ﴿ فيه رجالٌ يحبّون أن يتطهّروا والله يعبّ المطهّرين ﴾. (تبيين الحقائق: (١/٤) كتاب الطهارة، باب الأتجاس، ط: املاديه ملتان) مع ماشية الطحطاوي: (ص: ٣٥) كتاب الطهارة، فصل في الاستجاء، ط: قعيمى. و المهداء : (١/٤) كتاب الطهارات، باب الأنجاب ، فصل في الاستجاء ، ط: المصاح . و المعدد الاحكام، كتاب الطهارة، فصل في الاستجاء ، ط: المصاح . و المعدد الاحكام، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة واحكام التطهير ، (١/٠٠٠) ط: مكتبه وارالعلوم، كراج ...

ہے تو اکی صورت میں وہ پانی استعال نہ کیا جائے بلکہ ڈھیلہ یا نشو وغیرہ سے استخار کرلیا جائے، کیونکہ اگر نجاست، نکلنے کی جگہ ہے اوپر نیچے پھیلی نہیں تو پانی موجود ہونے کے باوجود ڈھیلہ یا نشو وغیرہ سے صفائی کرلینا کافی ہے تا ہم ڈھیلہ استعال کرنے کے باوجود ڈھیلہ یا نشو وغیرہ سے مبتر ہے۔

(۱)

یانی ہے گزر ہوتو تیم ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ''تیم جن چزوں ہے ٹوٹ جاتا ہے''عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲۲۹/۱) الی براجمہ ڈھا

بإنى كالجمينا

وضوکرنے کی حالت میں یا وضوکرنے کے بعدا گروضو کے مستعمل پانی کی چھیفیں وغیرہ جسم یا کپڑے وغیرہ پرگر جائیں تو اس پانی سے جسم یا کپڑا تا پاک نہیں ہوگا۔ (۲)

را ، فالمساء الكي بعسع به الاستحاء فإنه بندرط فيه شرطان احدهما أن يكون طهورًا فلايصعُ الاستجاء بالماء الاستجاء بالماء الطاعر فقط كما لاتصح إزالة المحاسة به والحقية قالوا: إن الاستجاء بالماء الطهور لايجب بل يكفي الاستحاء بالماء الطاعر وقد عرفت الترق بين الماء المطاهر والماء الطهود بما ذكرفا لك مفصلاً في "مباحث المهاء" لايهما أن يكون الماء مزيلاً للنجاسة فإذا كان مه ماء فليل لايزيل النجاسة عن المحل بحيث بعود كما كان قبل النجاسة فإنّه لايستعمل الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء من مناه الماء على الملاعب الأوبعة" (١٠٦٠ - ١٠٦٠ ) كتاب الطهارة، مباحث الاستجاء في مناه شروط صحة الاستجاء والاستجمار بالماء والأحجار ونحوها، ط: المكتبة المعليقة)

تبيين الحقائق: (١/١٤) كتاب الطهارة، باب الأنحاس، فصال في الاستجاء، ط: امداديه ملتان

الهدایة: ( ۲۹۱ ) کتاب الطهارات ، باب الأنجاس ، فصل فی الاستجاء ، ط: المصباح.
 ( ۹ ) النفل اصحابنا رحمهم الله أن الماء المستعمل لیس بطهور حتی لایجوز التوطؤ به و انتلفوا فی طهارله قبال محمد رحمه الله هو طاهر وهو روایة عن ابی حنیفة رحمه الله وعلیه الفتوی، کلها فی

المحيط. (الفناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الناتي ، (٢٢/١) ط: رشيدية)

الفشاوى الشائدار حمائية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع، نوع آخر في بيان المهاه التي لايجوذ الوضوء بها • (٢/١) ط: ادارا فالقرآن والعلوم الاسلامية.

<sup>؟</sup> البحرالراق ( ٩٣٧١) كتاب الطهارة ، ط: سعيد

#### **یانی کتنا ملنے سے تیم ٹو شاہے** '' تیم کتنا یانی ملنے سے ٹو نتا ہے' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٢/١)

پانی کم ہے

اگر کسی کے پاس صرف وضو کے قابل پانی ہے، اور اس پڑسل بھی واجب ہے، اور جسم بھی نا پاک ہے، تو وہ نا پاک جسم کودھو لے، پھر خسل اور وضو کے لئے جبم کرے۔ (۱)

یانی کوتولیدوغیرہ سے خشک کرنا

وضواور عسل کرنے کے بعدرومال اور تولیہ وغیرہ سے بدن ختک کرنا جائز ہے، اس سے تواب میں کی نہیں ہوگی، البتہ ختک کرنے میں زیادہ مبالغہ نہ کرنا بہتر ہے، الکہ اس طرح ختک کرے کہ پانی کا بچھاڑ باتی رہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیڑا تھا جس ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعداعضا وخٹک فرماتے تھے۔ (۲)

() ان الرجل الما كان بنوبه او بجسده نجاسة اكثر من قدر الدوهم واحدث ولم يجد ماء وليمم لم وجد ماء يكفي لاحدهما فانه يصرف الى غسل النجاسة لم يعيد تهممه للحدث. (الفتاوى المتازخانية، الفصل المخامس، نوع آخر في بيان ما يبطل به التهمم، (١/٢٥٦) ط:ادارقالقرآن والعلوم الاسلامية)

\*\* مسافر مسعدت نبعس الشوب معه ماء يكفى لاحدهما يغسل به النبعاسة ويتهمم للحدث. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث ، الفصل الثانى ، (٢٩/١) ط:(شهدية)

- ن وفالمعتار، كتاب الطهارة، باب النيمم، (٢٥٩/١) ط:سعيد.
- ' '؛ <u>عَرَعائشةً قالت:</u> كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خو**قة** ينشف بها بعد الوصوء. (سنن الترمذى، كتاب الطهارة، باب العنديل بعد الوصوء ، ( ١٨/١ ) ط: قليمى)
- ن المستدرك على المسجيحين، كتباب الطهارة، (٢٥٩/١)، ولم الحديث: ٥٥٠ ط: نار الكتب العلمية بدوت، =

یانی کے استعال پر قدرت نہ ہونے کی صور تنگ '' تیم کی اجازت' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٧/۱) پانی کے استعال سے معذور ہونے کی صور تنگ پانی کے استعال سے معذور ہونے کی صور تنگ ہے ۔ پانی کے استعال سے معذور ہونے کی صور تنگ ہے ۔ پانی کے استعال سے معذور ہونے کی صور تنگ ہے ۔ ناصلہ پہواور جو پانی موجود ہے وہ وضویا شمل کے لئے کانی نہ ہو۔ (۱)

= e مصنف عبدالرزاق، كتاب الطهارة، باب المسبح بالمنديل رقم الحديث: ١٨٣/١ (١٨٣/١) ط: المكتب الاسلامي، ببروت)

ومن الأداب . . والتمسيح بمنابيل.

وفي الرد: مطلب التمسع بمنديل: (قوله: والتمسع بمنديل) ذكره صاحب المنبة في الفسل وقال في الحلية ولم از من ذكره غيره واتما وقع الخلاف في الكراهة ففي الخاتية ولا باس به للمسوحين والمغتسل. ووي عن رسول الله انه كان يقعله ومنهم من كره ذلك ومنهم من كرمه للمسوحين والمعتسل، والعسجين ما قلنا الا انه ينبغي ان لا يبالغ ولا يستقصى فيلغي الرافوده على اعضائه اهد (ودالمحتار، كتاب الطهارة، (1/11) ط:معيد)

- ت الفتاري الثانيار خاتية، كشاب البطهارة، الفصل الاول ، ( 1 2011 ) ط:ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية.
  - 🗢 المقتاوي المهندية، كتاب الطهازة، الباب الاول، المُصيل الرابع ، ( 4 / 1 ) ط:رشيشية.
- ( \* ) وهذا شروع فى بيان شوائطه فعنها ان لا يكون واجدًا للماء قلو ما يكفى لطهاوته فى الصلاة التى تفوت الى خلف وما هو من اجزائها. (البحوالوائق، كتاب الطهاوة، ياب التهدم » ( ١٣٩/١) ط: معيد)
  - ت فتح اللهوء كتاب الطهارة، ياب النيمم ، ( ١٠٦/١ ) ط: رشيدية.
  - الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ، ( ٢٤/١) ط: رشيدية
- ت ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه و بين المصر ميل أو أكثر ليمم بالصعيد. (الهداية : ( ٩/١) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: المصباح)
- مَّ مُواقِّيَ الْفَلَاحَ مِعَ حَاشِيةً الطَّحَطَارِي : (ص: ١١٣) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: قليمي

بنوے سائل کا انسائیکوپیڈیا بنوے سائل کا انسائیکوپیڈیا

پانی موجود ہے مگر کسی کی امانت یا کسی کاغصب کیا ہوا ہے۔ (۱) ای انی کی تیت معمول سے زیادہ مہنگی ہو۔

یانی خریدنے کے لئے پیسے نہ ہول،خواہ پانی ادھار ملے یانہ ملے، اور کی پانی خرید نے کے لئے پیسے نہ ہول،خواہ پانی ادھار ملے یانہ ملے، اور اینے کی صورت میں رقم اداکر نے کی قدرت ہویا نہ ہوبہر صورت معذور ہوگا۔ ہاں اگراس کے ملک میں کسی اور جگہ مال ہے، اور ایک متعین مدت کے ہاں اگراس کے ملک میں کسی اور جگہ مال ہے، اور ایک متعین مدت کے

ان الرال مے ملک میں اور جلہ مال ہے، اور ایک طین اردایک طین اردایک طین ادھار خرید کروضویا مسل کرلیما جائے۔(۲)

· ) كـمن تـوطــا بـمــاء مـقـصــوب فـاتّه يـــقط به الفرط وإن ألم . (شامى : (٢١/١) كتاب للهادة ، باب الأنجاس ، مطلب : إذا دخل المسستنجي في ماء قليل ، ط: سعيد)

عنبه: لو وجدماء للغير أو ماء مسبلا للشرب خاصة هل يعد فاقدًا للماء الأن الفقد الشرعي كلفقد الحسبي وقاله الشافعية أو لا؟ لم أو فيه نصًا والظاهر أنّه فاقد للماء ويتهمم -- وسئل سحون عمن حمل على دابة و ديعة عنده تعديًا هل يتوضأ به؟ قال: لا ويتهمم وإن توضأ به لم يعد وبشرما صنع. (مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: (١/ ٣٣٣) كتاب الطهارة، فصل في شيم، ط: دار الفكر)

قال أصحابنا: ولو كان مع المحتاج إلى ماء الطهارة ماء مفصوب أو مرهون أو وديعة تيمم وصلى
 ولا بعاضة عليه ويحرم عليه أن يتوضأ به. وطفا وإن كان ظاهرًا فلاكرته؛ لأنَّ بعض النَّاس قلا يتساهل فيه فإن مخلف وتوضأ به صبح وإن كان عاصيا وأجزأته صلاته والله أعلم. (المجموع شرح المهلب:
 (١/ ٢٥٤) كتاب الطهارة، باب صفة الفسل، فصل في الاغتسال المسنونة، ط: دار الفكر)

\* لايجوز الشصرف في مال غيره بلاإذنه وولايته . (اللو المختار مع دد المحتاد : (٢٠٠/٩) كب النصب، مطلب: فيما يجواز التصرف بعال الفير بلون إذن صريح، ط: سعيد)

- ولما من وجد السماء ، وعبعز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية ، فإنه كفاقد الماء جمع لكل ما يشوقف على الطهارة . (الفقه على العلاهب الأربعة: ( ١/١٩) كتاب الطهارة ، مهمت النيمم ، الأسباب التي تجعل المتيمم مشروعًا ، ط: دار الغد الجديد)

" الوله: وان لم يعطه الا بدعن مناه وله ثمنه لا ينهم والا ينهم) هذه المسئلة على للالة اوجه الرفاه: وان لم يعطه الا بدعن مناه وله ثمنه لا ينهم والا ينهم والماء او بالنبن الهسير او النان اعطاه بعثل قيمته في اقرب موضع من المواضع الذي يعز فيه الماء او بالنبن الهسل المناه المناه على الوجه الاول والناني لا يجزئه النيمم لتحقق القدرة فان القدرة على البدل لمن الوقية في الكفارة تمنع الصوم وفي الوجه النائث يجوز له لنوط على المنا الوقية في الكفارة تمنع الصوم وفي الوجه النائث يجوز له المناه كالقدرة على المنا وحرمة مال المسلم كحرمة نفسه والضرد في النفس مسقط فكلا في المنال. (البحر الرائق، كتاب الطهارة، ياب التيمم، (١٩٢١) ط: سعيد) =

یانی کے استعال سے بیار ہونے یا بیاری میں اضافہ ہونے کا خوف ہو کے بیار ہونے یا بیاری میں اضافہ ہونے کا خوف ہو العنی پانی استعال کرنے کی صورت میں تندرست ہونے میں در کھے گی۔ (۱)

سردی اس قدرزیاده موکه پانی استعال کرنے ہے کوئی عضوضائع مونے استعال کرنے سے کوئی عضوضائع مونے مائی کا کوئی انظام نہ مو۔ اور کرم پانی کا کوئی انظام نہ مو۔

کی کمی وشن یادر نده کاخوف ہو، مثلًا پانی ایسے مقام پر ہو جہال پردر ندے وغیرہ آتے ہوں، یارات میں چورڈ اکوکاخوف ہویا اس پر کسی کا قرض ہو، یا کی سے عداوت ہواور یہ خیال ہو کہ اگر پانی لینے جائے گا تو وہ قرض خواہ یا وہ وشمن اس کوقید کر لے گا، یا کسی مقاس کے پاس پانی ہو، اور عورت کواس کر لے گا، یا کسی مقاس کے پاس پانی ہو، اور عورت کواس

= ١٥ الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ، ( ٢٩/١-٢٨) ط: رشيدية. ٢٠ الفتاري الديحار ضائية، كتاب البطهارة، الفصل المخامس، نوع آخر في بيان شرائطه ، (١/ ٢٣٣) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.

وإن لم يعطه إلا يثمن مثله لزمه شراؤه به ... إن كان الثمن معه وكان فاضلاً عن نفقته وأجرة
 حمله فهنفه شروط فلالة للزوم الشراء ، فلايلزم الشراء لو طلب الفين الفاحش ، أو طلب لمن
 المثل وليس معه فلايستدين الماء أو احاجه لنفقته. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي: (ص:
 ١٢٥ ، ١٢٥) كتاب الطهارة، باب التيمم، ط: قديمي)

( ! ) ولوكان يسجسند السعاد الا انه مريض يتفاف ان استعمل السعاء اشتند مرضه او ابطا برؤه يتيمم. (الفتارى الهنفية، كتاب الطهاوة، المباب الرابع، القصيل الاول ، ( ٢٨/١) ط:رشيفية)

ت الفتاوي التاقارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التيمم ومن لا يجوز ، (٢٣٣/١) ط:ادارةالقرآن والعلوم الإسلامية.

د رد المحار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (٢٣٧-٢٣٧١) ط:معيد.

رم البحوز التيمم الما محاف البحنب الما اغتسل بالماء ان يقتله البرد او يمرضه هذا الما كان محارج المعمر اجماعالمان كان في المصر فكلا عند ابي حنيفة محلاقا لهما والمعلاف فيما الما لم يجد مايد على المعمر اجماعالمان كان في المصر فكلا عند ابي حنيفة محلاقا لهما والمعلاف فيما الما لم يجز محكلا في المحمدام فان وجد لم يمجز اجماعا وفيما الما لم يقدر على لمستمين الماء فان قدر لم يجز محكلا في المسراج الوهاج. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، المعمل المعامس، نوع آخر في بيان من يجوز له النيمه ومن لا يجوز ، (٢٣/١) ط: ادار قالقرآن والعلوم الإسلامية.

ائه ود المحتار، کتاب الطهارة، باب النيمم ، ( ۲۳۳/۱) ط:سعيد.

ے یانی لینے میں اپی بے حرمتی کا خوف ہو۔ (۱)

﴿ پانی کھانے بینے کی ضرورت کے لئے رکھا ہو، وضویا سل میں خرچ کر دیے کی صورت میں کھانے بینے میں حرج ہوگا ، مثا پانی آٹا کوند منے یا کوشت و بیروں کیانے کے رکھا ہو، یا پانی اس تعدر ہوکہ وضویا شسل میں استعمال کر لینے کے وغیر و بیانی کا خوف ہو، خوا و انجی بیاری کا کیا گئی کا وسا و بی کیا استعمال کی ایسے بیانی کا یا استعمال کیا ہوا پانی بیاری کا بیاری کیا ہوا پانی میں استعمال کیا ہوا پانی جانور کی بیاس کا میر طبیکہ کوئی ایسی تحریر نہ ہو سکے جس سے استعمال کیا ہوا پانی جانوروں کے کام آسکے۔ (۲)

کویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو،اورکوئی کیڑ ابھی نہ ہوجس کو کویں میں ڈال کر ترکر کے نجو ڈکر پانی حاصل کر سکے، یا پانی ملکے یابرتن وغیرہ میں ہو،اور پانی ماک کر سکے، یا پانی ملکے یابرتن وغیرہ میں ہو،اور پانی نکالنے کے لئے کوئی چیز نہ ہو،اور منکا اور پانی کے برتن کو جھکا کر پانی لینے کی کوئی صورت نہ ہو،اور ہاتھ بھی تا پاک ہوں اور دوسرا کوئی آ دمی بھی ایسا نہ ہوجو پانی کی کوئی صورت نہ ہو،اور ہاتھ بھی تا پاک ہوں اور دوسرا کوئی آ دمی بھی ایسا نہ ہوجو پانی

() ويسيم للتوف سبع او عدو سواء كان تحقفا على نفسه او على ماله، هكذا في العناية او للتوف مهذا و ناو، هكذا في التنبيل. وكذا لوكان عندالماء لص او ظالم يؤذيه يتيمم، كذا في التنبية. وفي السنف يسيم للتوف صباع الوديعة او قصد غريم لا وفاء بدينه، كذا في الزاهدي والكفاية. وكذا اذا خافت السمر لمة على نفسها بان كان الماء عند فاسق، كذا في البحر الواتق والنهر الفاتق. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الوابع، الفصل الاول، (١٨٦-٢٤) ط: وشبدية)

<sup>رع</sup> الفشاوي الشاتسارخيانية، كتساب السطهبارة، الفصيل الخامس، نوع آخر في بيان شرائطه ، ( ا / ٢٣١ ) ط: ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية.

<sup>🗢</sup> رد المحار، كاب الطهارة، باب اليمم ، (٢٣٣-٢٣٢) ط:سعيد.

<sup>(</sup>٢) وكيلا اذا خياف العطش على نفسه او رفيقه المخالط له او آخر من القافلة او داينه او كلابه المنافية و داينه او كلابه المنافية و ميده في المحال او لاتي المحال وكذا اذا كان محتاجا اليه للعجن دون اتخاذ المرقة.

<sup>(</sup>القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب المرابع، المفصل الاول ، ( ٢٨/١) ط:رشيشية)

<sup>&</sup>quot; الفشاوى الشانتار شاتية، كتاب الطهارة، الفصل الشامس، نوع آشر فى بيان من يبيوز له التيسم ومن لا يبيوز » ( ٢٣٢/١ ) ط:ادار قالقرآن والعلوم الاسلامية.

<sup>&</sup>lt;sup>ح</sup> رد المحتار، کتاب الطهارة، باب التيمم ، (۲۳۵/۱) ط:سعيد.

و و منویا عسل کرنے میں ایسی نماز کے بیلے جانے کا خوف ہوجس کی تند نیں ہے جسے عیدین اور جناز ہ کی نماز۔

ا پانی کا بعول جانامثل کی باس بانی بو،اوروه اس کوبعول کیا بوراوروا اس کوبعول کیا بوراور اس کے خیال میں ہوکہ میرے پاس پانی نہیں ہے۔

, ؛ لوله: ولو لم يمكه الاغتراف... الخ) في البحر والنهر عن المضمرات: لو يشاه نجستان لمر غير بالاغتراف والصب، فإن لم يجد أدخل منفيلا فيفسل بما لقاطر منه، فإن لم يجد وفع العاء بقيه، فإن لُم يقلز تيسم وصلى و لإإعادة عليه اهـ. (شامى: (١١٢/١) كتاب الطهاوة، مشن الوصوء، ط: معين مائية الطحطاري على مراقي الفلاح: (ص: ٦٥) كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، ط: لليم. السساطر اذا اتنهى الى بئر وليس معه دلو كان له ان يتيمم و كلا اذا كان معه دلو وليس سوّ رشياء لمالوا هيله اذا ليم يسكن صعه منشيل فان كان معه منشيل لا يتهمم. (الفتاري الهنشية، كيير الطهنرة، الباب الرابع، الفصل الاول ، ( ٢٨٠١) ط:رشيشية)

- 🗢 الفتاري الناتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل المعامس، نوع آخر في بيان شواتطه ( ١٧٥١م) ط: ادارةاللرآن والعلوم الاسلامية.
  - رد المحار، کتاب الطهارة، باب النيمم ، (۲۳۹/۱) ط:سعيد.
- · \* ، والاصل أن كل موضع يفوت فيه الاداء لا الى خلف فاته يجوز له التيمم وما يقوت الى علف و الفتاوي الهندية، كنا في الجوهرة النيرة. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الماب ويع القصل الخالث ، ( ٢٩/١) ط:رشيدية)
- المقتاري الثانار محاتية، كتاب الطهارة، الفصل المخامس، نوع آخر في بيان ما يتيمم عنه ، (١/ ٢٢٤) ط: ادارةالقرآن والعلوم الاسلامية
  - ح ود المحار ، کتاب الطهارة ، باب التيمم ، (٢٣١ ٢٣١) ط:معيد

(٣) ليسمم وفي رحسله ماء لا يعلم به او نسبه فصلي اجزأته عندهما خلافا لايي يوصف رحمه الله تعالى ، كَمَّا في محيط السرخسي. والخلاف فيما اذا وضعه بنفسه از وضعه غيره بأمره أو يثير امره بعلمه وان كان بغير علمه لا يعيد الفاقاء كلا في التبيين. (الفتاوي الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الثالث ، ( 1 / 1 نه) ط: رشيدية)

- الفتاري التاليان خيالية، كتياب البطهيارة، الفصل المخامس، نوع آخر لمي بيان شوائطه ، (١/ ٢٣٧) ط:ادارقالقرآن والعلوم الاسلامية.
  - دة ود المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (٢٥٠/١) ط:سعيد.

### بإنى كے ساتھ استنجاء كرنا

پانی کے ساتھ استنجاء کرنامسنون ہے، کیونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گرتے تھے البیتہ ڈھیلے وغیرہ سے بھی استنجاء کرنا درست ہے۔ (۱)

# یانی کے ضرر کا اعتبار کب ہوگا

" ضرر کا اعتبار کب ہوگا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱٤/٢)

### بإنى كرم كرنا

وضوكرنے كے لئے بانى كرم كرنا جائز ہے۔

جلیل القدر محالی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ان کے لئے وضوکرنے کے لئے پانی محرم کیا جاتا تھا۔ (۲)

زیدبن اسلم نے اپنے والد سے قال کیا ہے کہ حضرت عمر منی اللہ عنہ کے پاس

(١) الاستنجاء بالماء سنة مؤكفة في كل زمان لافادته المواطبة. (فتح القدير، كتاب الطهارة،
 پاپ الانجاس وتطهيرها ، (١٨٩/١) ط: رشيدية)

ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، ( ١٩٨/ ١ ) ط:معيد.

جهوز الاستنجاء بنحو حجر من كالمدر والتراب والعود والخرقة والجلد وما أشبهها.
 (الفعارئ الهندية: (٢٨/١) كتاب البطهارة ، الباب السابع في النجاسة ، الفصل الثالث في الاستجاء ، ط: وشيديه)

(٢) عن سلمة \_ يعني ابن الأكوع \_ أنّه كا يسخن له الماء فيترضاً. رواه الطبراتي. (مجمع المؤوائد: (٢/١) رقم الحديث: (٣/١) مكاب الطهارة، باب الوضوء بالماء المسخن، ط: المكتبة القدس، القاعرة)

المعجم الكبير للطبراني: (٤/٤) رقم الحديث: ١٩٢١، من اسمه: سلمة، ط: مكتبه ابن
 ليميه.

مصنف ابن ابني شبية: (٣١/١) رقم الحليث: ٢٦١ ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء في
 العاء الساخن ، ط: مكتبة الرشد ، الرياض.

ونبوت سائل كانسانيكو بيذيا ایک چین کورزن تناجس میں پانی گرم کیا جا تا تنا۔ ایک چین کو برزن تناجس میں پانی گرم کیا جا تا تنا۔ ما نی منی دونوں نہیں "فاقدالطهو دین" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۹۱/۲) یانی مل کیا تیم کے بعد « تیم کے بعد یانی ل کیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۸) ياني من دودهل كيا " دوده یانی من ال میا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٦٧) بإنى مس كوئى اور جيزل كى جس ياني من كوئي اور چيزل كئي مورياياني من كوئي چيزيكائي كئي مورجي بعد بانى ايا بوكيا كداب بول حال من اس كوبانى نبيس كتب بكداس كانام بور ہوگیاہے، تواس ہے دضواور عسل درست نہیں جیسے شربت ، شیرہ ، شور با ، سالن ، مرک

(r) عرق کلاب وغیرہ،ان سے وضودرست بیں ہے۔

(١١عن زيـد بـن اسـلـم عـن اسـلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب : كان يسـخن له ماه في ليف ويغتسل به. (منن المدر قطني: ( ٥٠/١) رقم الحديث: ٨٥، كتاب الطهارة، باب العاه المستر. ط: مؤنسة الرسالة، بيروت)

ي الدين : (٣٤٢/٢) كتاب أسرتم الطهادة ، ١٠ ٣٤٢/٢) كتاب أسراد الطهادة ، ١٠ آداب لهناء الحاجة ، كيفية الوضوء ، ط: مؤسَّمة التاريخ العربي ، بيروت.

ت مصنف ابن ابي شبية : (١/١) رقم الحليث : ٢٦١ ، كتاب الطهارة ، باب الوهوه بالمه الساخن ، ط: مكتبة الرشد ، الوياض.

. ٢ : (ولا) يجوز (بساء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالاشربة والمخل وماء الباقلا والمرق ومساء الورد وماء المزردج) لاته لا يسسمى ماء مطلقا والمعراد بشاء الباقلاو غيره ما تغير بالطبخ فلنتع بغون الطبخ يجوز التوضي به. (فتح القنير مع الهناية، كتاب الطهاوة، ( ٦٢/١) ط: وشينية) د: المقتوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الثالث، الفصل الثانى ، ( 1 × 1 °) طـــــــ وتسلية. ت البحر الرائق، كاب الطهارة ، (١٨٨١) ط: سعيد.

یانی میں کوئی پاک چیز بردی ہے

جس بانی میں کوئی باک چزیزی اور بانی کے رنگ یا مزہ یابو میں ہے کسی
ایک میں کچھ فرق آگیا، کین وہ چزبانی میں پکائی نہیں گئی، اور بانی کے بلے اور سال
ایک میں کچھ فرق آگیا، کین وہ چزبانی میں پکائی نہیں گئی، اور بانی کے بوق ہوت یا
ایونے میں کچھ فرق نہیں آیا، جسے کہ بہتے ہوئے بانی میں پکھ ریت لی ہوتی ہے، یا
ورخت کے ہے گر گئے، یا بانی میں زعفران مل کیا ، اور اس کا بہت می ہلکا سار مگلہ
آگیا، یا صابن مل کیا، یا اس طرح کوئی چزبانی میں مل کئی، تو ان سب صورتوں میں
وضواور مسل درست ہے۔ (۱)

**پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہے** ''یانی میں کوئی اور چیزل گئی''عنوان کے تحت دیکمیں۔(۱٦٤/١)

بانى مسكوئي چزدال كريكائي كئ

'' پکائی گئی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۹/۱)

بانی می نجاست برجائے

حق القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، القصل الثاني ، ( 1 1 1 ) ط: رشيدية.

البحرالرائق، كتاب الطهارة ، ( ١٨٧١) ط:سعيد.

177

ہدا گردوش کے جاروں طرف جالیس ہاتھ یااس سے زیادہ ہے، یا بہتا ہے۔ ایر اگر دوش کے جاروں طرف جالیس ہاتھ یااس سے زیادہ ہے، یا بہتا ہے یانی ہو وہ نجاست کرنے ہے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کرا<sub>س ک</sub> رک یاس سے ایو میں سے کسی ایک میں فرق ندآ جائے، جب نجاست کرنے کی ایم وضو، سل درست نبیس ہوگا، اور جو پانی گھاس، تنکے، پنتے وغیرہ کو بہا کرلے جائے، بہتا ہوا پانی ہے جاہے کتنا بی آ ہتہ آ ہتہ بہتا ہو۔

یانی ند ملنے کی وجہ ہے تیم کیا پھر مرض پیش آگیا " تیم کرنے کے بعدمرض پش آگیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱٤١/۱)

### مانی نه ملے تو .....

الله جس طرح ب وضوآ دمی یانی نه ملنے کی صورت میں تیم کر کے نماز پڑو

. ١ ) ينجب أن يتعلم أن النماء الراكد أذا كان كثيرًا فهو بمنزلة الماء الجاري لا يشجس جميد بوقوع التجاسة في طرف منه الا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، على هذا اتفق العلماء ، ويداخذ عامة المشايخ رحمهم الله، فإن كان قليلا لهو بمنزلة الحباب والأواني ، يشجس بولوع البعال فيه وان لم يتغير احد اوصافه. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع ، (١٦٨/١) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية)

- مَ خَارِي لَاضِيحَانَ على هامش الهندية، كتاب الطهارة، فصل في الطهارة بالماء، ( ٢/١) ط: رشينية الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب المثالث، الفصل الاول ، (١١/١-١٦) ط:رشهية ( \* ) يسجموز الشوضئ بالماء الجارى، وفي الخاتية: إذا كان قوى الجرى لا يحكم بشجسه لواول الشجاسة فيه مالم يتغير طعمه او لونه او ريحه - وقال بمضهم :اذا كان بحال لو الكي فيه لن ال وووق يسلعسب بسه فهسو جسار . (الفشاوى المشائل خانية ، كشاب الطهارة ، القصيل المرابع ، (١٦٢١-٦٢ ١) ط:ادارة القرآن والعلوم الاسلامية)
- » فتاوى قاضيخان على هامش الهندية، كتاب الطهارة، فصل في الطهارة بالماء، ( ٢/١) ط: رشيلياً · المقتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصيل الاول ، ( ١٨/١ ) ط: وشيدية.

ان ملاح جم کونہانے کی ضرورت ہودہ پانی نہ ملنے کی صورت میں شال کے لئے تیم کرسکتا ہے۔ (۱) لزيم كرسكاب\_(١)

ہے اگر کیے عرصہ تک بھی پانی دستیاب نہ ہوتو پاک مٹی یااس کے قائم مقام چز مشقل پانی کا قائم مقام بی رہے گی ،اور دخسوادر مسل کے لئے تیم کرنا جائز ہوگا۔ (۲)

بالى موتے موئے آن يرصے كے لئے تيم كرنا تندرست آدی کے لئے پانی ہوتے ہوئے قر آن شریف پڑھنے کے لئے تیم کرنادرست بیں ہے۔ (۲)

<sup>··› (</sup>والحدث والجناية فيه سواء) وكله الحيض والنفاس لما روى أن قوما جاء وا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اتا قوم نسكن هله الرمال ولانجد الماء شهرا او شهرين وفينا الجنب والحائض والشفساء فقال عليه السلام: عليكم بالرضكم. ولتح القدير، كتاب الطهارة، ياب اليمم، (١/ ١١١) ط:رشيلية)

<sup>⇔</sup> البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٣٦/١) ط:سعيد.

<sup>&</sup>lt; الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الاول ، (٢٦/١) ط: رشيديه.

<sup>🗥)</sup> عن ابني ذَر ان رمسول الله صلى الله عليه وصلم قال: ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. (سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب اذا لم يجد الماء ، ( ٣٢/١ ) ط:قديمي)

ح منن النسائي، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتهمم واحد ، (١/١٢) ط: لديمي.

من ابي داود، كتاب الطهارة، باب الجب يتيمم ، ( ١ / ٥٩) ط: رحمانيه.

<sup>&</sup>lt; فتح القدير، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١١١١) ط: رشيدية.

<sup>٬ ٬</sup> ومنها عدم القدرة على الماء. والفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الاول، (۱/ ۲۷) طار شیدیه

<sup>﴿</sup> الْفُسَارَى السَالَ ارْحَالِية، كشاب السطهارة، الفصل العَامس، لوع آخر في بيان شرائطه ، (١/

٢٣١) ط:ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.

<sup>&</sup>lt;sup>ن ال</sup>بحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٣٨/١) ط:سعيد.

بإؤذر

۔ ''مرخی''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۱/۱)

رو ۔۔ پاؤں اور سر پر ہم مشروع نہ ہونے کی وجہ ، عنوان کے تی ۔ ، ، ہونے کی وجہ ، عنوان کے تی

ريميس\_(۲٥٤/١)

**پاول پرزم ہے** "ہاتموں پرزم ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۷۲)

بإور بجث كميا

" بهد میا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۱۸)

يا ول دويل

اگرکی آدی کے ایک جان (ایک ساتھ) دو پیر ہیں ، تو اگر وہ دونوں ہیروں سے کام لیتا ہے ، چل سکتا ہے تو دونوں پیروں کو دھونا فرض ہے۔
اوراگر دونوں سے کام نہیں لے سکتا تو اگر دونوں بڑے ہوئے اور شھے ہوں تب بھی دونوں کا دھونا فرض ہے ، اوراگر ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ جدا جدا ہوں، تر مرف اس کا دھونا فرض ہے ، اوراگر ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ جدا جدا ہوں، تر مرف اس کا دھونا فرض ہے جس سے چل سکتا ہے۔ (۱)

(1) ولو خلق له يدان ورجلان فلو يبطش بهما غسلهما ولو باحداهما فهى الأصلية فيدسلها. وفي ردالمحتار: (قوله: فلو يبطش)... والبطش قاصر على اليدين فلو قال: ويعشى بهما نظرًا الى الرجلين لكان حسنًا. ط... والظاهر أنه يعتبر البطش أولاً، فان بطش بهما وجب غسلهما والافان كانتنا للمثن المعتار متصلتين وجب غسلهما وان كانتا منفصلتين لا يجب الا غسل الأصلية التى يبطش بها وهو حسن جمعاً بين العبارتين. (د دالمحتار، كتاب الطهارة، : ( ١٠٢/١) ط: معد) ت

باؤں دھوتے وقت اہتمام سے بانی بہنچانا "بیرورنے میں اہتمام سے بانی بہنچانا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۷۸)

باؤل كشاده كرك بيض

"بنيخ كاطريقه"عنوان كے تحت ديكيس (١٣٩/١)

یا و ال کونخوں تک دھونے کاراز

" نخوں تک یا وَل وهونے کاراز "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹٥/۱)

باؤل كفر بهوكردهونا

"كمر عبوكروضوكرتا" عنوان كتحت ديكميس (١٥٢/٢)

یا ول کے درمیان دوسرایا ول جما ہوا ہو

اگر پیرکے درمیان دوسرا پیر جماہوا ہوتواس کا دھونا فرض ہے بشرطیکہ اس مِقام ہے جماہوا ہوتواس کا دھونا فرض ہے بشرطیکہ اس مِقام ہے جماہوا ہوتوں ہے جماہوتوں ہے جماہوتوں ہے جماہوتوں ہے ہوتا فرض ہے جو اور میں اور اگر شخنے کے اوپر سے جماہوتو اس قدر حصہ کا دھونا فرض ہے جو مین کے جھے کے مقابل میں ہو۔ (۱)

<sup>\*\*</sup> والطاهر أنه يعتبر البطش أولاً فان بطش بهما وجب غسلهما والا فان كاننا قامتين متصلتين وجب غسلهما وان كاننا متفصلتين لا يجب غسل الا الأصلية التي يبطش بها ، وهو حسن جمعاً الاهامارتين. (مماشية الطحطاوي على المنو المختار، كتاب الطهارة ، (١/٦٥) ، ط:وشيشيه) \*\* البعرطواتق، كتاب الطهارة (١٣/١) ط:سعيد.

<sup>&</sup>lt;sup>11. وكذا الزائدة أن نبتت من محل الفرض كأصبع و كف زائدين والا فما حاذى منهما محل الفرض فسله إمالاً فلا لكن يندب. مجتبى (الفو المختار مع ود المحتار، كتاب الطهارة، (1/ المرابعيد)</sup>

ج وبعب غسل كـل ما كان مركبا على أعضاء الوضوء من الأصبع الزائدة والكف الزائدة، =

## یا وں کے دیاف میں دوائی لگانے کے بعدوضو کا حکم

سردی کے موسم میں ہاتھ پاؤں بھٹ جاتے ہیں، اور بھٹے ہوئے شکانول را دوائی سے بحردیا جاتا ہے، اگر وضوکرتے وقت الی حالت میں زخمول کے اندر بال پنجنے سے نقصان کا خطرہ ہوتو ہاتھ پاؤں کی جلد پرصرف پانی بہانا وضویح ہونے کے لئے کانی ہوگا، زخموں سے دوائی کو ہٹا کر پانی بہنچا تالاز مہیں ہوگا۔ (۱)

### يا وك تسليم بي

وضوكركے عليے پاؤل سے الى جگه سے گذراجهال جوتے ركھتے ہيں، پر اس كے بعد مجد كى صف سے گذراتواس صورت ميں پاؤل نا پاكنبيں ہوئے ، مفر

= كـلما في السراج الوهاج. ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسله والأخرى والدة فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله والا فلا. كلما في فتح القدير. والقتاري الهندية، كتاب الطهارة ، المباب الأول في الوضوء، الفصل الأول في فرائض الوضوء، (١/٦) ط وشيدية)

🗢 حاشية الطحطاري ، كتاب الطهارة ، فصل في أحكام الوضوء ، ( ١ / ٥ ٥) ط: قديمي.

( <sup>1</sup> ) <u>في أعضاله شقاق غسله</u> أن قدر والأمسحة والأثركة. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة: (١٠٢/١) ط: سعيد)

وفى مجموع النوازل اذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم وغسل الرجلين ولم يصل الماء
 الى ما تحته يستظر ان كان يعتسره ايصال الماء الى ماتحته يجوز وان كان لا يضره لا يجوز
 (المحيط البرهائي، كتاب الطهارات، الفصل الأوّل ، (١٩٧١) ط: ادارة القرآن)

ت الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول في فرائض الوضوء (٥/١) ط: رشيدية)

ت (في اعطسائه شقال طسله ان قدر والامسحه) ولوكان في رجله فجعل فيه الدواء يكفيه امرار الماء فوقه ولايكفيه المسح. (ود المحتار ، كتاب الطهارة، ( ١٠٢١) ط: سعيد)

 و الحان برجله شقاق فجعل فيه الشحم أوالمرهم أن كان لا يظره إيصال الماء لايدوز غسسله ووطنوله وأن كان يطره يجوز إذا أمرالماء على ظاعر ذلك. (كبيرى بالطهارة الكبرى فراتض الفسل (ص:٣٣) ط: لعماليه) يا وُل مصنوعي بين

"مصنوعی یا وَل"عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲۲۲/۲)

**پاول میں کھٹن ہے**(۱۸۲/۱) عنوان کے تحت دیکھیں۔

يا وَل إِلْهِ كَيْ بُول عُرول

المته ياؤل كثيموع مول عنوان كتحت ديكيس (٢٨٨٧)

**7** 

پھر پر گرد دغبار ہویانہ ہو، دونوں مورتوں میں اس پر تیم کرنا جائز ہے۔ (۲)

(1) مشي في حمام وتحوه لا يتجس مالم يعلم انه غسالة تجس.

وفى الرد: اى كسا لو مشى على ألواح مشرعة بعد مشى من برجله قلو لا يحكم بنجاسة وجله مالم يعلم انه وضع وجله على موضعه للعنرورة، فتح. وفيه عن النجنيس: مشى في طين او اصبابه ولم يفسله وصلى تجزيه مالم يكن فيه الر النجاسة لانه الماتع الا ان يحتاط. اما في الحكم فلا يجب. (ود المحتار، كتاب الطهارة، فصل في الاستجاء، (١/ ٣٥٠) ط: سعيد) حافتاوى لهندية، كتاب الطهارة، الباب سابع، الفصل الماتي في الاعيان النجسة (١/ ٢٠) ط: وشيلية. حتاب الطهارة، الباب سابع، الفصل المتي في الاعيان النجسة (١/ ٢٠) ط: وشيلية.

(\*) (بنطلفر من جنس الأوض و إن لم يكن عليه نقع وبه بلا عجز)..... اى يتهمم بطلفو من جنس الأوض كالتراب والحجر . (تبيين الحقائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ( ١٣٢/١ ) ط: سعيد) ح فينجوز التيمم بالتراب ... وبالحجر عليه غبار أو لم يكن. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة،

ألياب الرابع في التيمم، الفصل الأول (٢٧١، ٢٥) ط: رخيديه)

(قوله: من جنس الأرض) دخل فيه العجر ( (قوله: وأن لم يكن عليه نقع) أي غيار ، وهو وأصل بما قبله.

خ (حاشية الطحطاري على الدر، كتاب الطهارة، باب اليمم ، (١٢٢/١) ط: رشيديه)

ملو ()

## پقر برآیت کھی ہوئی ہو

اگر پھر پر قرآن مجید کی کوئی آیت کھی ہوئی ہے، تواس صورت میں سند مرف ای مقام کوچیونا کروہ ہے جس پرآیت لکھی ہوئی ہے،اس کے علاوہ رہار مقام کوچیونا کر دہ نہیں ہے۔

## يقرير بإضاقتر آن لكمنا

"وضونه مونے كى حالت من قرآن لكھنا"عنوان كے تحت ديكھيں ١٦٠٠٨

### پھر پرگردندہو

اگر پھر پر بالکل گرد وغبار نہ ہو، تب بھی تیم اس پر درست ہے، ہات<sub>ھ ہ</sub> گردوغبارلگنامنروری نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### پتة ناپاک ہے۔ (۲) پتدکاپانی ناپاک ہے۔

(١) (١) يحرم (٢) أي بالأكبر (وبالأصفر) من مصحف أي ما فيه آية كنرهم وجنار.
 وفي ردائسحار: قال ح: لكن لا يحرم في غير المصحف الا بالمكترب أي موضع الكتابة كا

في باب الحيض من البحر. (ود المحار، كاب الطهارة ، ( ١٤٣/١ ) ط:معيد)

ومحل الخلاف في المصحف أما غيره فلا يحرم منه الا المكتوب ، كنا في باب العيزي
 البحر. (حاشية الطحطاوى، كتاب الطهارة ، ( ٩٧١ ) ط: وشيديه)

(٢) يسجنوز بسينس الأوض وان لم يكن عليه غياد. (تبيين المحقائق ، كتاب الطهاوة، ياب فيهو (١٣٢/١) ط: سعيد)

\*\* لـم لا يششرط أن يسكون عليه غبار عند أبي حنيفة. (الهشاية مع فتح القشير ، كتاب الطيال<sup>ان</sup> ياب المتيمم ، ( ١٣٣/١ ) ط: دارالكتب العلمية)

ت القناوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الوابع فى النيمس ، القصل الأول (٢٢،٢٦/١) ط:ولها (٣، ومواوسة كل شيئ كبوله، كذا فى الطهيرية. (الفناوى الهندية ، كتاب الطهاوة، الباب <sup>لسام</sup> لى النجاسة واحكامها، الفصل الناتى فى الاعيان النجسسة، (٢٦/١) ط: وشيدية) ≈ يئ

رئ اگرد ضو کے اعضاء میں سے کوئی عضوٹوٹ جائے یازخی ہوجائے ، یا کسی اور دینہ ہے اس پر پٹی باندھی جائے تو اس کی تمن صور تمیں ہیں :

و بن کا کھولنامعٹرتہ ہو، کین کھو لئے کے بعدوہ تحودیا تدھ تہ سکے، اور دوسرا عدد مرادة کل حیوان کیولد. والملئو المستحاد مع دد المستحاد ، کتاب المطادة، فصل الاستحاد ، (ار ۳۲۹) ط: سعید)

د لنع القدير، كتاب الطهارة، باب الأنجاس (٢٠٩١) ط: دارالكتب العلمية.

را) ( ويجوز) أي يصبح مسبحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفئًا للحرج ، ( ويترك المسبح كالفسل) إن ضر.... . (ويمسنح .... مفتصد وجريح على كل عصابة .... . إن ضره الماء أو حلها.

وفي الرد: قوله: ويشرك المسح كالفسل) اي يترك المسح على الجبيرة كما هرك المسل لما تحتها.

لرك: على كل عصابة) أي على كل فرد من أفرانها سواء كانت تحتها جراحة وهي بطورها أو زائلة عليها كمصابة المفتصد ، أو لم يكن تحتها جراحة أصل بل كسر أو كى. (اللو مع طود: (١/ ٢٨٠) كتاب الطهارة، باب المسمع على الخفين، مطلب: نواقين المسمع، ط: سعيد) على مرالي الفيلاح مع حاشية المطمعاوي : (ص: ١٣٦) كتاب الطهارة ، باب المسمع على المغلون ، فصل في الجبيرة ونحوها ، ط: لليمى .

في لبين العقائل : ( ٥٣/١ ) كتاب الطهارة ، باب العسسع على الخفين ، ط: امغاديه ملتان.

٥ القناري الهندية، كتاب الطهارة ، الباب المعامس، الفصل الناني ، ( ٣٥٠١) ط: وشيديه.

البعرالراتل ، كتاب الطهارة ، باب المسيح على الخلين ، ( ١٨٤/١) ط: سعيد.

وخويك مركز كالماليكويذو

مبع ق

کور بینر منے ور بھی نہ ہو ہو آئی ماہت بھی بی بیر کی ایس میر میلا آنسان د کرے اگر مقد مارکر میرمونو کرا بھی موف موج نے گا۔ (ا)

يْ بِرايك بْ اور باعدهدى

ائری پرایک اور پی باعده دی جائے تواس پر بھی سے کرنا درست ہے۔ (۱)

ومن صرر نحل ال تكون المجراحة في موضع لو ذال عنه الجبيرة أو الوباط لا يمكه أن بنه فلك ومن صرر نحل ال تكون المجراحة في موضع لو ذال عنه الجبيرة المسلح على المجراحة دي منك سفت فاته يجوز له المسلح على المجبيرة والموباط وان كان لا يضره المسلح على المجاودة دي المحاودة والما المسلح على المحقين و (١٨١١) طابعه على المحقين و (١٨١١) طابعها على المحقين و (١٨١١) طابعها

من النظر المعاشية السابقة.

"، وفي شرح الجامع الصغير: للماضي خان: والمسمع على الجبائر على وجوه ان كان لا يقره غسل ما تنحته يسلزمه الفسل وان كان يضره الفسل بالماء البارد و لا يضره الفسل بالماء لعز يسلزمه الفسل بالماء البارد و لا يضره الفسل بالماء لعز يسلزمه الفسل بالماء المسل و لا يضره المسمع يمسمع ما تحت الجيرة ولا يمسمع لموقيا. والبحر الرائق، كتاب الطهارة، باب المسمع على المخلين ( ١٨٤١) ط: معه، حد المحتار ، كتاب الطهارة، باب المسمع على المخلين ( ١٨٤١، ٢٨١) ط: معه.

الفنارى الهندية، كتاب الطهارة ، الباب الخامس، الفصل الثاني ، ( ٣٥/١ ) ط: رشيديه.
 انظر الحاشية السابقة.

" والنعرق الكبير " يستعه إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه. (أوأه: فيمسع عليه) عليه الأخر أو الجرموق، لأنّ العبرة للأعلى حيث لم تتقرر الوظيفة على الأسفل (أنو مع الرد: (٢٥٣١) كتاب الطهارة، باب المسمع على المخفين، شروط المسمع على المخفين، ط: مجمع الاتهر : (١/١٤) كتاب الطهارة ، باب المسمع على المخفين ، ط: دار الكتب العلمة من المحقين ، ط: دار الكتب العلمة مناذ

#### يُ يرين باندهدي

الله بن يرايك بي اور بانده وي الموال الم المسيل - (١٧٤/١)

#### ٹی کے اوپر سے پہیپ طاہر ہو کردیں ہے خواں خلام مون عنوال سے کی مدیکھیں۔

" پیٰ کے اوپر سے خون طاہر ہو' عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۱۷۵/۱)

#### ی کے اور سے خون طاہر ہو

زخم پرپی با ندهدی کی ،اورخون یا بیپ پی کے اوپر سے ظاہر ہوا ، تو اگرخون یا پیپ اس قدر ہو کہ اگر کی نہ با ندھی ہوتی تو خون یا بیپ اپی جگہ سے بہد کردوسری مجل جاتا تو دضو ٹوٹ جائے گا۔اوراگراس سے کم ہوگا تو دضو باتی رہے گا۔

#### ٹی کے بغیر سے کرنے میں دخم کا خوف ہو اگر پی کے بغیر سے کرنے میں دخم کا خوف ہو، تو پی یا بلاسر کر کے اس پر تر

را بالآن في البدائع: ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل فيهاط ونفذ قبال المنافذ الى أحدهما لما فيهاط ونفذ قبال المنافذ الى أحدهما لما قلماه فالله في الفتح: ويجب أن يكون معناه الحاكان بحيث لو لا الرباط سال. (ودالمحار، كلاب الطهارة، قبيل مطلب في حكم كي الحمصة، (١٣٩/١) ط:معيد)

٥ البحرائراتل، كتاب الطهارة ، ( ١ ١٣٣١) ط: صعيد.

<sup>♦</sup> بلاتع الصنائع، كتاب الطهارة ، فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء ، (٢٤/١) ط: سعيد.

<sup>🗢</sup> لم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة

ولى الرد: وكله اذا وضع عليه قطنه او شيئا آخر حتى ينشف لم وضعه لاتها وقالنا فاته يجمع جميع ما نشف فان كان يحيث لو تركه سال نقض. (وفالمحتار، كتاب الطهارة، باب الوضوء،

مطلب في نوافض الوضوء، ( ١٣٥٠١ ) ط:سعيد) -

<sup>&</sup>lt;sup>ن الختا</sup>ري البندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصيل الخامس، ( ١٠١١) ط: وشيدية.

الله الراق، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ( ۱۳۳۱) ط: صعيد.

اوراگر یی زخم کی جگہ ہے زائد جگہ بر ہوت بھی ہوری پی بڑے کر ۔ بہر نہر سے اس بر سکتے ہاتھ ہے کہ اس بہر سکتے ہاتھ ہے کہ اس کے مسئر کر سکتے ہاتھ ہے کہ کر سکتے ہاتھ ہے کہ کر سکتے ہاتھ ہے کہ کر سال کی ضرورت ہوتو بھی زخم کی جگہ پر سکتے ہاتھ ہے کہ کر سکتے ہاتھ ہے کہ کر سکتے ہاتھ ہے کہ کہ اور باتی بدن کو دھو لے اور باتی بہالے۔ (۳)

(۱) والحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حاد فان ضره مسحه فان ضر مسحها فان مرسوا المدر (۱) والحاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حاد فان ضره مسحه فان ضر مسحها فان مرسوا أصلاً. (المدر المختار ، كتاب الطهارة ، الباب الخامس ، الفصل الثاني ، (۱/۵۰) ط: وثهله حد البحر المراتق ، كتاب الطهارة ، باب المسمح على المنطين ، (۱/۵۰۱) ط: سعيد.

(٢) هـ و (السمسع) في اللغة امراد اليد على الشيئ واصطلاحاً اصابة اليد المبتلة العنز. ولم الرائق كتاب الطهارة (١٣/١) ط:سعيد)

البناية شرح الهداية ، كتاب الطهارة (٩٥/١) ط: رشيديه.

ت رد المحار ، كتاب الطهارة، (١/٩٩) ط: سعيد.

٦) ولا يشترط أن تسكون البحراحة تبحث جسيعها بل يكفى أن تكون تحت بعظها بريخ (البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب المسبع على الغفين ، (١٨٤/١) ط:سعيد)

ح تبيين الحقائق ، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ، (١٥٦/١) ط:معيد.

ت المعهط البرعتى كتاب الطهارات ، الفصل السادس ، (۱/ ۹ ۵ ۳) ط: ادارة القرآن.
(۲) عن جابر قبال : خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأمه لم اسطمالها أصحابه فقال: هل تجلون لي رخصة في النيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقار على لا فاغتسل فمات فلما قلمنا على النبي منتهج أخبر بللك فقال: قتلوه، فتلهم الحمالها الأماراة لم يعلموا؟ فاتما شفاء التي السؤال انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موم. على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسله. (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة بادا المجروح يتيمم ، (۱/ ۲) ط: رحماته)

ت البعنب المجروح له أن يتهم ويمسع على الجراحة ويفسل سائر بفنه فيحمل أوله بهم ويمسع على الجراحة ويفسل سائر جسفه الماكان أكر بننه جريحاً ويحمل قوله: ويفسل سائر جسفه الماكان أكرت ويمسع على ما إذا كان أكرت بنه جريحاً ويحمل أوله: ويفسل سائر جسفه الماكان أكرت المعلمة شرح الهداية، كتاب الطهازات، باب المسمع على الخفين ( ١٠١١) ط معهد منه المواد، كتاب الطهازة، باب المسمع على الخفين ( ١٠١١) طبعه

### ٹی کے درمیان جسم کاسی حصہ بھی آحمیا

مرین اس طرح بندهی بولگ ہے کہ درمیان میں جسم کا و وحقہ بھی آسی ہے جو ا معربے قراس پر بھی مسح کرے ، بشر طبکہ پی کھولنا یا کھول کراس جسم کا دعویا معنز : و۔ (۱)

### بججلے گناہ معاف

ا الرونموكرنے كے بعد كرود وقت نبيں ہے تو خشور وخضور كے ساتھ دو

ر من و پار کات نماز پڑھنے سے بچھلے گناد معاف بوجائے ہیں۔

حضرت زید بن خالد الجمنی رضی الندعند سے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ نفیہ وسلی اللہ نفیہ فیر دورکعت نماز (خشوع اور الحجی طرح وضوکرے ، مجرد ورکعت نماز (خشوع اور اس کے بچھلے گناہ معانب ہوجا کمیں گے۔ (۱) مجرد درکعت یا جا الدردا ورضی الندعنہ سے مردی ہے کہ جو محض المجی طرح وضوکرے ، مجرد درکعت یا جارد کھات نماز پڑھے اور دکوع وغیرہ المجی طرح اداکرے ، اورخشوع عمرد درکعت یا جارد کھات نماز پڑھے اور دکوع وغیرہ المجی طرح اداکرے ، اورخشوع

واذا زادت البجهوسة عبلى تنقس البعراحة فان طرها الحل والمسبح يمسبح على ما يوتزى البعراحة وما يوازى موضعاً صبحهاً. (القتارى الهنفية، كتاب الطهارة، الباب المخامس ، انقصل التي (١/ ٣٥) ط: وشهديه)

ح فع القدير، كتاب الطهارات ، باب المسمع على الغفين ، (١١١١) ط: دارالكب العلمية. ح ود المعتار ، كتاب الطهارة، باب المسمع على الغفين (٢٨٠/١) ط:سعيد.

ا ' . عَنْ فَلَا بِهِ مَعْلَى الْحَيْثِي وَصَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَمَ قَالَ: مَنْ تُوضاً فَأَحَسَنَ الوضوء له صلى وكلتين لايسهو فيهما غفر له ملتقلّم. (الترغيب والترهيب: ( ١ / • ٤) وقع العليث: ٢٥٨. كتاب الطهارة، الترغيب في طركتين بعد الموضوء، ط: داد المكتب العلمية، بيروت)

ص من بي داود: (١٣٨/١) كتاب الصلاة ، باب كونعية الوسوسة وحفيث النفس في المصلوة. ط: وصلت.

\* مستند أمسيد : (۲۸۹/۲۸) وقع العليث : ۱۵۰۵۲ ، مستند الشامين ، ملية حليث ذيذين الملاطبيني ، ط: مؤسّسة الرسالة. علم (8) کے ساتھ پڑھے، بھرالقدے مغفرت جا ہے واس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (۱)

### برنده نینکی میں گرجائے

جہ اگر نیکل میں کوئی بھی پرندہ گر کر مرجائے ،اور پھول جائے یا بھٹ جائے ہے۔ اس کو تمن دن کا کر ابوا سمجھا جائے گا اور تمن دن کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔

اوراگر پرندہ گر کرم نے کے بعد پھولا پھٹائیس ہے، تواس کوایک دن کا گرا ہوا ہمٹائیس ہے، تواس کوایک دن کا گرا ہوا ہم ایک دن کا گرا ہوا ہم کا دن کا کمازیں لوٹائی جا کیں گی۔

را) وعن أبي الدوداء وضى الله عنه قال: سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: و وضا في حسن الوضوء ، ثم قام فعسلى و كعتبن أو أوبقا - يشك سهل - يعسن الركوم والمخشوع، ثم استغفر الله ، خفو له . (الترغيب والتوهيب : (١/٠١) وقم العديث : ١٣٠، كتاب الطهارة ، الترغيب في الركعتين بعد الوضوء ، ط: دار الكتب العلمية ، بيرون)

ت مستند أحمد: (٣٥/ ٥٣١) وقيم البحليث: ٢٧٥٣٦ ، مستند القبائل ، يقية حليث لي الدوناء وضى الله عنه ، ط: مؤمّسة الوصالة.

ت مجمع الزوائد: (\* ٢٠٤/١) وقم العليث : ١٤٥٤٢ ، كتاب التوبة ، ياب فيمن صلى لم استغفر ، ط: مكتبة القلس ، القاهرة.

(٢) وافاتوضاً رجل في بنتر أياماً وصلى لم وجد فيها فارة مينة أو دجاجة مينة فان علم وقت وقوعها يعيد الوحوء والصلاة من ذلك الوقت بالاجماع الآله علم أنه صلى بغير الوحوء والصلاة بغير وطوء لا يجب اعلاة شي من الصلاة مالم بنيان أنه توطا منها وهو فيها سواء وجدها منطخة مطسخة أو لا. وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وحمهما الأتعالى الآله حنيفة وحمه الله تعالى استحسن وقال أن وجدها منطخة يعيد صلاة أيام ولياليها وان وجدها في منظخة يعيد صلاة أيام ولياليها وان وجدها في منظمة يعيد صلاة أيام ولياليها وان وجدها في منظخة يعيد صلاة أيام ولياليها وان وجدها في منظخة يعيد صلاة أي منازها فأرة مهة فرمتها في بترافعا، أبى حنيفة وحمه الله تعالى حتى وأيت يوماً في بستنى حداة في منظوها فأرة مهة فرمتها في بترافعا، فرجعت عن قولى. (المحيط المرهاتي، كتاب الطهارة، الفصل الرابع (١/ ٢٦٢) ط: اداوة اللوآل) فرجعت عن قولى. (المحيط المرهاتي، كتاب الطهارة، الفصل الرابع (١/ ٢٦٢) ط: اداوة اللوآل) من الفتاوى الهندية كتاب الطهارة، الباب الناث، (١/ ٢٠١) ط: وشيديه.

#### پتان ہےدودھ <u>نکلے</u>

د منوکی حالت می ورت کے بہتان ہے دورھ نکلنے ہے دمنونیں اُو نیا خواہ وہ ہودہ فکنے ہے دمنونیں اُو نیا خواہ وہ وودہ خود نکنے یا نچوڑا جائے یا بچہ چوہے، بہر صورت دضو برستور برقر اررے مجا۔ میونکہ دورہ یاک ہے، پاک چیز نکنے ہے دمنونیس اُو نیا۔ (۱)

> پیینہ جسم سے بیدنگلنے سے وضوئیں ٹوٹنا کوئکدوہ پاک ہے۔(۲) پکائی می

اگر کوئی چز پانی میں وال کر پکائی می اس سے رسک یامزہ وغیرہ بدل میا، تو

را) (كسا) لا يستقتل (لو خرج من المنه) وتحوها كتينه و لديه (لميح) وتحوه كصديد وماء سرة وعين. (المدر المنحتار: (١٣٤١) كتاب الطهارة، مطلب في تواقض الوضوء ط: سعيد) د وأتما غيرهما أي غير السبيلين إذا خرج منه شئ و وصل إلى موضع يجب تطهيره في البيناية وتحده ينقض الموضوء ... و لا لحرق بين الصديد والدم والقيح والماء خلافًا للحسن في غير اللم هو يجعله كالعرق واللين والمخاط. (تبين المحقائق: (١٨٨) كتاب الطهارة، ط: امفاديه ملتان) د ما ينخرج من بدن الإنسان اذا لم يكن حلمًا لايكون نجسا كالقبي القليل والدم اذا لم يسل. وهتاوي البندية ، كتاب الطهارة، (١/١) الأول ، القصل المخامس ، (١/١١ - ١١) ط: وشهدية) د بدتم الصنائع، كتاب الطهارة، (١/١٠) ط: سعيد)

جواب ع آخل وخوشی و منتصر فردج کل خارج نجی مدری جو پیزیم نیم فروج ای کا مآخل وضو هی را فآوی واد الحوم و بی بنده کتاب الحبارة «الباب الاول بصل دالی فرآخل وخود (۱۱۱۱) کا: وارالاه شاحت ) (۲) فالعلا للنقط هی النجاسة بشرط المنحووج. (البحوالوائق، کتاب الطهاوة، (۱۱ ۱۳۳۱) ط: معید) حد و دالسحتار کتاب المطهاوة، مطلب فی نواقی الوضوء ، (۱۳۳۱) ط: معید حد عوق کل شین معتبر بسؤوه. (الفتاوی الهندیة، کتب المطهاوة، الباب الثالث ، (۲۳۱۱) ط: وشهدیه ) حد الملو المنحتار مع و د السحتار کتاب الطهاوة، (۲۲۸۱) ط: معید.

ع البحر الرائل كتاب الطهارة ، ( Povi) ط:سعيد.

اس پانی سے دنسوکر نادرست نہیں، البتہ اگر کوئی ایس چیز پانی میں ڈال کر پائی فی بر سے بیل کچیل اجہمی طرح صاف ہوجا تا ہے، اور پکانے سے پانی محاز حاہمی نہیں، با تو اس سے منسل ونسودرست ہے، جیسے مردہ کونسل دینے کے لئے بیری کی چیاں پانی میں ڈال کر پکاتے ہیں اس سے مجھ حرج نہیں ہے، البتہ اگراتی ذیادہ چیاں ڈال دیں کہ پکانے کے بعد پانی محاز حاہ و کمیا تو اس سے وضونسل درست نہیں ہے۔ (۱)

### مگی اینٹ

کی ان نے پر بھی تیم کرناورست ہے جا ہے اس پر گردوغبار ہویان ہو۔ (۲)

پلاسٹک کے لوئے سے وضوکر تا
"برتن"عنوان کے تحت رکھیں۔ (۱۲۲/۱)

يك

آ کھول کے او پر کی طرف بیٹانی کے نیلے جھے پرجو بال ہوتے ہیں ان

۱٬۰ (ن لا بسماء (مفلوب به) شیئ (طاهر) الفلیة اما بکمال الامتزاج بششرب نیات او بطیخ بسالا یقصد به الشظیف و اما بفلیة المتحالط.

(قوله: بما لايقصد به التنظيف) كالعرق وماء الباقلاء أي الفول فإلله يصير مقيدا مواء تغير ذي من أوصافه أو لا في المنتار كما في البحر ، واحترز عما إذ من أوصافه أو لا من أوصافه أو لا من المنتار كما في البحر ، واحترز عما إذ طبخ فيه ما يقصد به السمالغة في النظافة كالأشنان ونحوه فإنّه لايعتر مالم يغلب عليه فيمير كالسوياق السمخلوط لزوال اسم الماء عنه كما في الهلاية. (اللوالمنتار مع والمعتار، كاب العلادة، باب العياد، (١٨١١) ط: سعيد)

- ن الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثاني، (١١١) ط: رشيدية.
  - ٥٠ بغائع الصنائع، كتاب الطهارة، (٥/١) ط: سعيد.
- ر. و يسجعوذ بسالاً جسرالمشسوى وهنو الصنعين، ( البنير الرائق، كتاب الطهارة، باب الينم ( ال ۱۳۵ ) ط:معيد)
  - ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الرابع ، ( ٢٤/١) ط: وشهديه.
  - حاشیة الطحطاری، کتاب الطهارة ، باب الیمم ، (۱۲۵/۱) ط:رشهدیه.

کو ''مو ئے ابر د' یا' مجنوی ' کہتے ہیں،ان کے بارے ہی تکم سے ہیں۔ اگر بال چیوٹے ہیں کہ پان جلدی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو ان کو ہلانا وائی ہے۔
اگر بال جیوٹے ہیں کہ پانی جلدگ سطح تک پہنچ جاتا ہے تو ان کو ہلانا وائی ہے۔
تاکہ پانی ان کے نیچے پینچ جائے،اور اگر بھنووں کے بال تھنے ہیں تو خلال کرنا واجب نہیں ہے۔ (۱)

بیکول کے قریب تک پیٹانی کے بال ہیں 'بیٹانی''عنوان کے تحت دیکمیں۔(۲۰۹/۱)

يندلى كاطرف بإنى بهنجانا

" شخفے سے اوپر بنڈلی کی طرف پانی بہنجاتا" عنوان کے تحت دیمیں (۲۱۷/۱)

بوريجم كي طهارت

"بم الله سے بورے جم کی طہارت "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲۷/۱)

**پورے سر کامسے کرنا سنت ہے** ''سر کامسے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸ه ۱۶)

پھٹ کیا

اگرسردی یاکسی اور وجہ ہے کسی کے ہاتھ پاؤل بھٹ مکے ہول، اوراس میں موم، ویزلین، روغن یا کوئی اور دواء وغیرہ بھرلی، اوراس کونکالنے میں تکلیف ہوگی، تو

(1) يقسل شعر الشارب والحاجبين وما كان من شعر اللحية على أصل الللن ولا يجب ابصال السعة المسال السعو الشعر الا أن يكون الشعر قليلاً بعوالمنابث منه. (الفنارى النحالية، كناب الطهارة، باب الوضوء ٢٣/١ ط: ادارة القرآن)

ت التعوى الهندية، كتاب الطهارة،الباب الأول، ( ٣٠١) ط: رشيديه.

حاشية الطحطاري على الدر، كتاب الطهارة، ( ١٣/١) ط: رشيديه.

رضو کے سائر ہااف ایکا و پیڈیا ۔ ان ہوا کا ۔ (۱)

اس بر ہی کا باز ہوا ہو ہا کا ۔ (۱)

اس بر ہی کا براہ کی ہوا کے باز ہوا کی ہوا کے باز ہون و باز ہون و باز کی و فیر و الکا اللہ اللہ اللہ ہونے ہون کی اس بر سے بالی ہوا ہوا کا براہ یا کا ل سے می بالی ہوا ہون اللہ ہونے ہون اللہ ہونے ہون کی و فیر و کو اتار کر اللہ ہونال ازم ہوگا۔ (۱)

اس کے نیجی بالی ہونی کی اور اگر نیجے بال سے دھونا نقصان دو نہیں ہے تو کی و فیر و کو اتار کر اللہ ہوگا۔ (۱)

اس کے نیجی میک کرو جونال ازم ہوگا۔ (۱)

مجعثن

اگر پاؤں میں پیٹن دغیرہ ہو،اوراس کادھونایا کم از کم پاؤں کو پائی میں ڈیرکر فوز اجدی نے نکال لیماممنر ہوتو دھونے کا فرض ساقط ہوجائے گا،اور ترہاتھ سے کا کریتر کو فی ہوج اور اگر اس ہے بھی عاج ہوگا تو سے بھی ساقط ہوجائے گا،اور مرز اس حصہ کو دِسونا واجب ہوگا جس تک پائی پہنچانا نقصان دہ نہ ہو۔

بيجيان لول گا

بعض می اوری میں ہے کہ سرکاردوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ" می اپنی مت کے دن بیجان اول گا، کسی صحابی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے ارشاد میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اللہ میں الل

تغرير تعنفية لمستهدة وقم: ١، على الصفحة: ١٤٠. (في أعضاله شقاق فسله مقط على وذكر شمس الأسمة المحلواتي: الحاكان في أعضاله شقاق وقد عجز عن فسله مقط على فرح اندس ويمزه مراد الماء عليه فان عجز عن امراد الماء يكفيه المسمح فان عجز عن الممسم سقط عنه المسمح فان عجز عن الممسم سقط عنه المسمح أبعث فيفسل ما حوله ويترك ذلك الموضع، كلا في الملخيرة. (القتاري المهنبية كتاب الطهارة، المباب الأل، الفصل الأول، (٥/١) ط: وشيفيه)

 أنى عصت شفاق غسله أن لمدر والا مسجه والا تركه ولو بيده. (ود المحار، كتاب الطهارات بات تعليدة، (١٠٢/١) ط: سعيد)

المحيط الرهائي، آداب الوضوء، الفصل السادس ، ومما يتصل بهذا الباب ، (۲۹۲/۱) ط:
 ادارة القرآن

سلے آھے کے مقام کودھوئے یا پیھیے کے " آمے کے مقام کو پہلے دموئے یا بیچیے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(١٥/١)

" پیوژا"عنوان کے تحت دیکھیں ۱۸٤/۱)

ا مردونوں ہاتھوں پر پھنسیاں ہوں ،اوران کو یانی نقصان کرتا ہے،تو تیم کرنا درست بالبت اگركوئي دوسراتخص وضوكرانے والاموجود بوتو تيم جائز ہونے ميں اختلاف ہے،اور تیم جائزنہ ہوتای راج ہے۔(۲) مزيد زخم عنوان كے تحت محى ديكميس ١٨٢/١)

١١) عن أبي هريرة أن رسول الله نتيج لال: ان حوضي أبعد من أبلة من عدن، لهو أشد بهاها من الشلبج وأحملي من العسسل باللبن ولآنيته أكثر من عقد النجوم واتي لأصد الناس عنه كسا يصد الرجل أبل الناس عن حوضه، قالوا: يا وسول الله أتعرف يومنذ؟ قال: نعم! لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تبردون عبليّ غيراً محجلين من أثر الوضوء. (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب اطالة الفرة والتحجيل في الوطوء (٢٦/١) ط: قديمي)

ح منن ابن ماجه : (ص: ٩ ٣١٩) أبواب الزهد ، باب ذكر الحوض ، ط: قديمي .

 مشكاة المصابيح: (ص: ٨٨٥) كتاب الفتن، باب المورض والشفاعة، الفصل الأوّل، ط: قليمي. (١) قوله: أو لمرض( يعني يجوز التيمم للمرض وأطلقه وهو مقيد بما ذكره في الكافي من قوله: مأن يتخاف الشدفاد مرطبه لو استعمل الماء . . . وان وجد خادماً كعبده وولده وأجيره لايجزيه التيسمسم الفاقأ كما نقله في المعيط وان وجد غير خادمه من لو استعان به أعاته ولو زوجته فظلفر الملعب أنه لا يتيمم من غير خلاف بين أبي حنيقة و صاحبيه كما يفيده كلام المبسوط والبدائع وغيرهما ولقل في التجنيس عن شيخه خلالاً بين لمي حنيفة وصاحبيه على أوله يجزيه التيمم وعلى قولهما لا.(البحوالوائق، كتاب الطهارة باب التيمم ، ( ١٠٠١) ط: سعيد) =

#### C ...

#### بجورا

جنہ کسی نے اپنے مجبوڑے یا جھا کے کے اوپر کا جھا کا اُو ی ڈال اور سے جنے خون یا بیب دکھلائی و سے جی الیکن وہ خون اور بیب اپنی جگہ پر منم ابوا ہے ۔ اُن طرف نکل کے بہانبیں تو وضوئیں ٹوٹے گا ، اوراگر بہہ پڑاتو وضوئوٹ جائے گا۔ اللہ طرف نکل کے بہانبیں تو وضوئیں ٹوٹے گا ، اوراگر بہہ پڑاتو وضوئوٹ جائے گا۔ اللہ جر کسی کے بچوڑ ہے جس بروا گہرازخم ہوگیا ، تو جب تک خون اور بیب ہی زخم کے سوراخ کے اندر ہی اندر ہے ، باہرنکل کر بدن پرنیس آیا ، اس وقت کی وضوئیں ٹوٹے گا۔ ا

ہے اگر بھوڑ ہے بھنسی کاخون خود ہے نہیں نکلا، بلکہ اس کود با کرنکالا ہے تب بھی دضوٹوٹ جائے گا جبکہ دہ خون بہہ جائے۔

<sup>= &</sup>lt; رد المحار، كاب الطهارة، باب اليمم ، (٢٢٢/١) ط: سعيد.

<sup>🖘</sup> الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع ، الفصل الأول ، ( ٢٨/١) ط: رشيديه.

<sup>.</sup> لمان قشرت نغطة فسسال منها ماء أو صديد أو غيره ان مسأل عن دأص المجرح نقص وان لم

يسل لا ينقض (الهداية مع فتح القدير ، كتاب الطهارة، ( ٥٣/١) ط: دار الكتب العلمية)

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الخامس ، ( ١ / ١ ) ط: رشيديه.

الفتاري الثاثار خاتية، كتاب الطهارة ، الفصل الثاني ، ( ۱ ۲۳/۱ ) ط: ادارة القرآن.

٢٠ تورم رأس البرح قطهر به قبح ونحوه لا ينقض مالم يجاوز الورم لاته لا يبعب غسل موضع الورم فلم يتجاوز الى موضع يلحقه التطهير. (البحرالرائل، كتاب الطهارة ، (٣٢/١) ط: سعيد)

ت فتح القدير، كتاب الطهارات، فصل في نواقش الوضوء، (٢٠٠١) ط: دارالكتب العلمية.

ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس، ( ١٠/١ ) ط:رشيدية.

<sup>; - ، (</sup>والمخرج) بعصر (والخارج) بشفسه (سيان) في حكم النقض على المغتار كما في الميار كما في المغتار كما في المين ال

البحر الرائق كتاب الطهارة، (۲۳۷۱) ط:سعيد.

الفتاوي الهندية كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ، ( ١ / ١ ) ط: رشيديه

المراكم كري المراكم كري المراكم المراك المراكم المراكم المرائل المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المرائم المراكم المركم المركم المركم المراكم المراكم ا

پیپ

اگرزندہ آدی کے جسم سے بیپ نکل کرنیک جائے ،یاا ہے مقام سے بہدکر اس مقام پر بہونج جائے جس کا دھونا وضویا عسل میں فرض یا واجب ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

بيب بابرآ جاتى ہے

" زخم کے منہ سے بیب باہر آ جاتی ہے"عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲۹۱/۱)

پیتل کے برتن میں بھرے ہوئے پانی سے وضو کرنا

بیتل کے برتن میں پانی لے کروموکر نا جائز ہے۔

حفرت عبدالله بن زیدرمنی الله عنه ذکر کرتے میں که بی کریم صلی الله علیه و ملم تشریف لائے تو ہم نے بیتل کے برتن میں یانی نکال کردیا، آپ نے اس سے

ر ۱) ولو ربسط السجر ح فنقلت البلة الى طاق لا الى المتعاد ج نقص، ويجب أن يكون معناه الحا كان بعيث لولا الربط سال. (فتح القدير ، كتاب الطهارات ، ( ۱ / ۰ س) ط: سعيد)

د البعرالراتل كتاب الطهارة ، (۲۳/۱) ط:سعيد.

ح رفالمحار كتاب الطهارة، مطلب: تواقض الوضوء ، ( ١٣٥/١ ) ط:سعيد.

ر ٢) ومشهدًا ما يتخرج من غير السبهلين ويسبيل الى ما يطهر من الذم والليح والصديد والماء لعلة.

(القتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، ( ١٠/١) ط: رشيديه)

ت قتع القدير اكتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء ، ( ٣٩/١) ط: دار الكتب العلمية.

القتاوى التاتار خانية (كتاب الطهارة، الفصل الثاني ، ( ۱۳۴۱ ) ط: ادارة القرآن.

میتھے کے رائے ہے کوئی چیز لکے میت کے رائے ہے کوئی چیز لکے ادمئیترک دھے " عزوان کے تت ویلیسیں ۔ (۱۱۸/۲)

سی سے کے راستہ کے قریب سوراخ ہو "زخم خاس مصدے قریب: وائٹ نوان کے تحت دیکٹیں۔(۲۸٤/۱) "خصے کے راستہ میں کوئی چیز ڈالی جائے "مشترک مصد میں کلزی ڈالی جائے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰/۲)

پیچے کے مقام کو بہلے دھوئے یا آگے کے مقام کو بہلے دھوئے یا آگے کے مقام کو بہلے دھوئے یا آگے کے مقام کو براندہ براندہ میں۔(۱۰،۱۰۰ کے مقام کو بہلے دھوئے یا بیچھے کے مقام کو بہلے دھوئے یا تھے کہ ماتھے کئے میاتھے کئے ہوئے کئے میاتھے کئے ہوئے کئے کہ بیراندہ کا بھی کے میاتھے کئے کہ بیراندہ کا بھی کے میاتھے کئے کہ بیراندہ کا بھی کہ بیراندہ کا بھی کے میاتھے کہ بیراندہ کا بھی کے میاتھے کہ بیراندہ کا بھی کے میاتھے کہ بیراندہ کے میاتھے کہ بیراندہ کی بیراندہ کا بیراندہ کی بیراندہ کے میاتھے کے میاتھے کے میاتھے کے میاتھے کے میاتھے کے میاتھے کہ بیراندہ کے میاتھے کے کہ کے کے کہ کے

بیر سول مے سا ھاست ہے۔ "ہاتھ کہنوں کے ساتھ کٹ می "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۲/۲)

> **پیردو بیں** ''یا وُل دو بیں'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۸)

> > پیرد حونے کا طریقہ

يرومونے كاطريقه يہ كہ بہلے واكس ہاتھ سے واكس بيرير بال كراكر

ر ) عن عبد الله بن زيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له مآء في توري صفر فتوضأ ... الحديث . ( الصحيح للبخاري : ( ٣٢/١) كتاب الطهارة ، باب الله و الوضوء في المخصب و القدح و الخشب و الجمارة ، ط : قديمى)

· منن لمي داود: (٢٥/١) كتاب الطهارة ، باب الوضوء في آنية الصقر ، ط: وحماليه.

٣ منن ابن ماجه: (ص: ٣٦) كتاب الطهارة ، باب الوضوء بالصفر ، ط: لمديسي.

ا کی باتھ ے مل کردھوئے ، یائل کا پانی دائیں ہیر پرگراکر بائیں ہاتھ ہے رگز کر وہ نے بھر بائیں ہیر پردائیں ہاتھ یائل کے ذریعہ پانی گراکر بائیں ہاتھ ہے مسل کر وہ نے۔ (۱)

بہلے انگلیوں کی طرف پانی گرائے اور آخر میں شخنے تک آجائے ،اس طرت مین سرتبہ دھوئے۔

بيردمون مس ابتمام سے بانی پہنیانا

عام طور پر پر مس كرد وغبار ياختكى جم جاتى ب، پر اگر دهونے من ابتمام كم موادر غفلت كى جائے ہواكر دهونے من ابتمام كم موادر غفلت كى جائے ہوائى ده ميل الله عليه وسلم دار فوله: وغسل دجله بهاره) لعل المراد به دلكهما بالها لدناه أنه بندب إلواغ المماه بهدنه على دجله ويفسلهما المساده الله دارت في شوح الشيخ إسماعيل قال: يقوغ الماه بهدنه على دجله ويفسلهما مساده الله دارت على دارا اللهادة ، مطلب في الفوة والتحجيل ، ط: سعد)

حاشية الطحطاري على الدر: (٢/١٥) كتاب الطهارة ، ط: المكتبة المربية.

ومن السنة عند غسل الرجلين أن يأخذ الإتاء بيمينه ، ويصبه على مقدم رجله الأيمن ، ويدلكه
 يساره ، في غسسلها ثالاتًا ، ثم يفيض الماء على مقدم رجله الأيسر ، ويدلكه بيساره . (المحيط
 لليرهاتي: (١/٤٤١) كتاب الطهارة ، الفصل الأوّل في الوضوء ، نوع منه في بيان سنن الوضوء
 وآدابه، ط: إدارة القرآن)

عن حمران بن ابان مولى عثمان بن علمان قال: رأيت عثمان ابن علمان توحاً فالرخ على يديه المشال بن ابان مولى عثمان بن علمان قال: رأيت عثمان ابن علمان توحاً فالرخ على يديه المشال المسلهما لم تسمعهمان واستثر وغسل وجهه لكا وغسل يده اليمنى إلى العواق لكا لم اليسرى مثل ذلك، تم قال: اليسرى مثل ذلك، تم قال: وأيث وسول الله عليه وسلم توحاً مثل وحولى طلا. (منن أي داود: (١٥/١) كتاب المطهارة ، باب صفة وحوء النبي صلى الله عليه وسلم ، ط: حقاتهه)

و٢) ومن السنسن التركيب بين المعتمعتمة والاستشاق ، والبقاء ة من مقدم الرأس و من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين . ( فتح القدير : ( ١/١ ٣) كتاب الطهارة ، ط: رشيفيه )

م النو المنحناد مع الرد : ( ١٢٣/١) كتاب الطهادة ، مطلب ترك المندوب هل يكره تتويهًا - الغ ، ط: سعيد.

🂝 بدائع المنائع: (٢٢/١) كتاب الطهارة ، مبحث البداءة باليمين ، ط: سعيد.

نے ای بات کی بخت تا کیو فر مائی ہے کہ وضو کے اعضاء نمائی المائی المائی

حفرت عبدالله بن عمرورض الله عنها عمروی ہے کہ ہم اوک ما ست مرین الله عنها عمروی ہے کہ ہم اوک ما ست مرین الله عائب والبس آرہے تھے ، داستہ میں پانی کے مقام پر پہنچاقہ کہ اوگر جاری جاری بنی مقام پر پہنچاقہ کہ اوگر جاری بانی نہینے کی ہم کے ، ان کوعمر کی نماز کی جلدی تھی ، چنانچہ ایر حیوں عمل پانی نہ تینئے کی ہم سے دیکی ہے دو مایا: وضو کم لی نمیل الله علیہ وسلم نے فر مایا: وضو کم لی نمیل ہے کہ و دو ایک ایر حیوں پر جہنم کی وعید ہے ، وضو تھیک ہے کرو۔ (۱)

ے، روسی یہ میں اللہ عندے روایت ہے کہ آب سلی اللہ علیہ وہم نے مطرت ابو ہریہ ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ آب سلی اللہ علیہ وہم نے ایک آری کو دیکھا جس کی ایر حی نہیں دھلی تو آپ نے فرمایا کہ ہلاکت ہوائی ایر حیوں پر (ندو صلنے کی وجہ ہے) جہنم کی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن عمرو، قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السلية والتهيئا إلى ماء بالبطويال التصبيل الموم يتوحلون وهم عبنال عند صلاة العصر الماتهيئا إليم والمصلى الله عليه والله عليه وسلم : المبغوا الوحوء والمصلى الله عليه والله : المبغوا الوحوء . (السنن الحكيرى للبيهلى : (١٢/١) ولم العلين . ٢٢١ كتاب الطهاوة ، جماع أبواب منة الوحوء و فوحه ، باب المدليل على أنّ فوص الربطين المسلل وأن مستهما الابيتوى ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

د شرح معتى الآلاد: (٢٥/١) كتاب الطهارة، ياب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، ط: طفيه د الصحيح لمسلم: (١٢٥/١) كتاب الطهارة، ياب وجوب طسل الرجلين بكعالها، ط: قليمي (٢) عن أبي هريرة أنّ النّي صلى الله عليه وسلم وأى وجلاً لم يفسل عليه فقال: وبال الأطلب من النّاو . (السنن الكبرى للبيهتي : (١٣/١) وقم الحديث : ٣٢٣ ، كتاب الطهارة، جماع أبواب سنة الموضوء و فرحه ، باب العليل على أنّ فرض الرجلين الفسل وأنّ مسحها الابجرى، ط: داد الكتب العلمية بهروت)

الصحيح لمسلم: (١٢٥/١) كتاب الطهارة ، باب وجو غسل الرجلين بكمالها، ط: قليمى
 التسرغيب والشرهيب: (١٨٨١) وقم الحديث: ٣٣٥ ، كتاب الطهارة ، الشرغيب لي تعلل الأصابع . . . الخ ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت.

### **بیرکٹ گئے ہوں** "باتبرکٹ کئے ہوں" میوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۳/۲)

## بيركى الكيول كاخلال كرنے كاطريقه

پرکوتمن باردحوتے وقت انگلیوں کاہر بار خلال کرے اور اس کا طرایت ہے ہے کہ بائیں ہاتھ کی جھوٹی آنگل کے ذریعہ دائیں پیرکی جھوٹی انگل سے خلال شروئ کرے ادر بائیں پیرکی جھوٹی انگلی پڑتم کرے۔ (۱)

### بيرول كوتين مرتبددهونا

وضوکرتے ہوئے سرکا سے کرنے کے بعددا کمیں پیرکو شخے سمیت تمن سر تبدد حونا پھر با کمیں بیرکو شخے سمیت تمن دفعہ د حونا سنت ہے، اورا یک ایک دفعہ د حونا فرض ہے۔ مصرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دضو کو د کھاتے ہوئے سرکا سے کیا بچردونوں بیروں کو تین تمن مرتبہ شخنے تک د حویا۔ (۱)

(۱) ولى الرجلين أن يخلل بختصر يده البسرى ختصر رجله البعنى وينتم ينخصر رجله البسرى، كفا فى النهر الفائق. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصل التابى ، (۲۱۱) ط: رشيديه) حـ الدرالمختار مع دد المحتار ،كتاب الطهارة ، (۲۲۱۱ – ۱۱۸ ) ط:سعيد.

د البحرالرائل ، كتاب الطهارة ، (٢٢/١) ط: معيد.

(1) عن حدول مولى عثمان بن عقان أنه وأى عثمان دعا بوضوء فأفوغ على يديه من أذته فلسلهما ثلث مرات لم أدخل بعينه في الوضوء لم لعظمت واستشل واستثر لم غسل وجهه ثلثاً وبديه إلى العرفقين للثالم مسح برأسه لم غسل كل وجل للثالم ألل: وأبت التي صلى الله عليه وسلم يحوضا نحو وضوئي طلا مسح برأسه لم غسل كل وجل للثالم ألم ألل: وأبت التي صلى الله عليه وسلم ط: لديسي) من أبي داود: (10/1) كتاب الطهارة ، باب صقة وضوء التي صلى الله عليه وسلم ط: حقاته من أبي داود: (10/1) كتاب الطهارة ، باب صقة وضوء التي صلى الله عليه وسلم ط: حقاته من ومنها (أي من سنين الوضوء) للكوار النسل للآثا ليما يفرض غسله نحو البدين والوجه والمرجلين المعرة الواحدة السابقة في الغسل فرض. (الفتاوي الهندية: (11/2) كتاب الطهارة ، الباب الأول ، الفصل الماتي في سنين الوضوء ، ط: وشيديه)

الله حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح؛ (ص: ٤١) كتاب الطهاوة، فصل في سنن الوضوء، ط. قديسي

بغرت رتزكا فانكويذيا بیروں کووضوے پہلے یانی سے ترکرنا

بضرر و گرناجائزے سلے ہیروں کو پانی سے ترکرناجائزے میا جہانہ سے مربی مقصد بیروں کو اچھی طرح دھونا ہے، مگر اس کو سنت طریقہ زیم

یٹ بنج ست خلیظ ہے خواہ شیرخوار بچے اور بھی کا ہو، یا کھانا شروع کر رہے دیے ترکے ورٹر کی کہو، بالغ یا بالغ کا ہوسب کے بیٹاب کا حکم ایک ہے۔ (۱)

بيثاب برتن مس محركر ماني مس دالنا

"برتن میں بیٹن باخاند کرکے پانی میں ڈالنا"عنوان کے تحت دیکھیں

بيتاب ياجامه من لكل جائ

.. برمه من بيشاب نكل جائے "عنوان كے تحت ديكھيں ١١٤٧١)

ومن الأداب - وسنها عند ابتداء الوضوء في الشتاء، وفي الرد:(قوله:وبلها) أي الرجلين. ال المحد به ردانمجر، كاب الطهارة ، (۱۳۱،۱۳۰) ط:سعيد) - جهت تس سنت بي جنسودي ور كوبوت شرمهان بي اوري ول كويل ساز كرايماس كالي معن ب يَّ . " را المنت هو يقت تنتجي بول بيال ( (يون هير الآن الطبارة و (٢٣/٣) لا زوارالا شاعت )

كر ما يتحدج من بندن الانستان مما يوجب خروجه الوضوء أوالفسل فهو مفلط كالغالط وأسررا أأوكيتك بول الصبعيرو الصبغيرية أكلاأو لأءكذا لي الاختيار شرح الماطر والتعوق الهسية كتب الفهارة. فأب السليع، العصل التاتي، (٢١/١) طارشيليه) أه المحتوى المتارحتية . كتاب الطهارة. العصل السابع ، ( ٢٨٩/١ ) ط:ادارة القرآن. المحار الرائغ اكتاب العهارة، بات الأنجاب ، ١١١ / ٢٣٠ع ط المعيد

# بیشاب پاخاندان جگہوں پر کرنامنع ہے

: معدم یام محد کی تمبیت پر پا خانه بیثاب کرنا ترام ہے۔ (۱)

، ہم قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹاب و پا خانہ کرنا کروہ ہے، خواہ جنگل میں ہویا آباد ک میں دونوں کا حکم ایک ہے۔ (۲)

ا پاخانہ و ببیٹاب کرتے وقت **جا**ندوسورج کی طرف منہ یا پیٹھ کر ہ محرووہے۔

الم جمول بحول کو پاخانہ بیٹاب کے لئے بٹھاتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا جی کرے بٹھاتا تا جائز ہے، بٹھلانے والا گنامگار ہوگا۔ (۳)

(۱) قال رسول الله عليه الساجد لا تصلح لشيئ من هذا البول ولا القلو اتما هي للكر الله والعالم الما المساجد لا تصلح لشيئ من هذا البول ولا القلو اتما هي للكر الله والعالم والعالم البول المعلم المراء العالم المراء المعلم المعلم المراء المعلم المعلم المراء المعلم ال

ت وكذا يكره .... و بسجنب السسجد ومصلى عيد. (الدوالمنتتار، كتاب الطهارة، فصل في الإستجاء، (٢٣٣/١) ط:سعيد)

القتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثلث ، (٥٠/١) ط: رشهليه.

د البحر الراثق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (٢٣٣١١) ط:سعيد.

۱۶ و کره استقبال القبلة بالفرج فی الخلاء واستنبادها--- ولاینطف ملاعنتنا فی البنهان والعسحراء ، کیلا فی شیرح الوقبایة.(الفتاوی الهندیة، کتاب الطهادة، الباب السابع، الفصل الثلث ، ( ۱ / ۵۰) ط: رشیدیه)

اللو المختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، باب الألجاس ، (١/١/٣) ط: سعيد.

ت البحرالراق، كتاب الطهارة، باب الألجاس ، (٢٣٣/١) ط:معيد.

٣١) وكفا ينكره استقبال الشيمس والقمرلانهما من آيات الله الباهرة. (البحرالوائل ، كتاب الطهارة، باب الالجاس، ( ٢٣٣/١) ط:سعيد)

القعارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، القصل الثالث بر ٢٨/١) ط: رشيديه.

ت ود المحتار ، كتاب الطهارة، ياب الإلجاس ، ( ۲۲۲/۱) ط: سعيد.

ا ٢) ويمكره لسمرلقان تسمسك ولعما للبول والتغوط نحو القبلة، كلا في السراج الوهاج. (القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السنهم، الفصل الثالث ، ( ١٠/١) ط:رشيديه) = وسوے ساں ۱۰۰۰ ۔ ربیعی بیٹاب کرناحرام ہے، زیادہ مخمر ہے، و الی میں بیٹاب کرناحرام ہے، زیادہ مخمر ہے، و اللہ میں بیٹاب کرناحرام ہے، زیادہ مخمر ہے، و اللہ میں بافانہ بیٹاب کرنا کر وہ تخری ہے اور جاری بانی میں گوالنا، یا ایک مکر ہیں ہے۔ (۱) ہیں ہیٹاب کر کے بانی میں ڈالنا، یا ایک مکر پانی ہیں جیٹاب کر کے بانی میں طاحات کروہ ہے، البتہ گندی نالی اور کرائن میں جلا جائے کروہ ہے، البتہ گندی نالی اور کرائن میں جلا جائے کروہ ہے۔ (۱)

ہے نبراور تالاب وغیرہ کے کنارے پر پیٹاب پاخانہ کرنا کروہ ہے ج<sub>بر</sub> نجاست اس میں گرے۔

= ن ويكره إسساك الصبي نحو القبلة للبول. قوله: ويكره إمساك الصبي الغ) كل ما يرا لبالغ قعله كره أن يفعله بصغير فيكره إمساكه حال قضاء حاجته نحو القبلة .... والإلم على الله الفياعل به ذلك. (حاشية الطحطاوئ على العراقي الفلاح: (ص: ۵۲) كتاب الطهارة، في فيما يجوز به الاستجاء، ط: قديمي)

- الدر المحار مع رد المحار ، كتاب الطهارة بهاب الأنجاس ، (۳۲۲/۱) ط:معد.
  - = البعر الرائق، كتاب الطهارة، باب الألجاس ، (٢٣٣/١) ط: سعيد.

) واختلفوا في كراهية البول في الماء الجارى والأصبح هو الكراهة وأما البول في الماء المراكد فقد نقل الشيخ جلال الدين النجازى في حاشية الهداية عن أبي الليث أنه ليس بحرام اجماء أب مكروه ونقل غيره أنه حرام ويسحمل على كراهة التحريم لأن غاية ما يفيده العليث كران التحريم لين غاية ما يفيده العليث كران التحريم فينه غي على هذا أن يكون البول في الماء المجارى مكروها كراهة تنزيه فرقًا ينه إبوا البحر الرائق، كتاب الطهارة ، ( ا / ٨٤٠) ط: سعيد)

- وفي الجارى تنزيهية. وفي رد المحار: وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه لأنه ينجمه وطف من المحر: أنها في الراكد العربية وفي الجارى تنزيهية. وفي رد المحار: وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه لأنه ينجمه ويطف ما ويغر غيره باستعماله. (رد المحتار، كتاب الطهارة فصل في الاستجاء، (٢٢٢/١) ط: معد)
  - ى الفتاوى الهندية (كتاب الطهارة، الباب السابع، اللهصل الثالث ، (١/٥٥) ط: رشيديه)
- ٦ ، وكذااذا بال في اناء لم صبه في الماء از بقرب النهر فجرى اليه فكله ملموم قبيح منهى عه
   (ردالمحتار ، كتاب الطهارة، فصل في الاستجاء ، ( ٣٣٢/١) ط:سعيد)
  - 🗢 الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع ، الفصل الثالث ، (١١ / ٥٠) ط: رشيبه
    - 🗢 البحرالرائق، كتاب الطهارة بهاب الانجاس ، ( ٢٣٣/١ ) ط: سعيد
- . ٣ ، يكره على طرف نهر او بشر او حوض او عين. (البحر الرائق، كتاب الطهارة بباب الاتعار<sup>ية</sup>

ی ایسے درخت کے نیچے بیٹاب پافانہ کرنا کروہ ہے جس کے سایہ میں وگ جینے ہیں۔ (۱)

المرائ المرائ المرائع المرائع

## پیشاب یا خاند میمرے ہوئے یانی میں کرنا ''مغمرے ہوئے یانی میں یا خانہ بیٹاب کرنا''عنوان کے تحت دیمیس۔

= ۱۱ / ۲۲۲) ط:معید)

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الياب السابع، الفصل الثالث ، (٥٠/١) ط: رشيديه.

اللو الماحار مع وقد المحتار ، كتاب الطهارة، فصل في الاستجاء ، ( ٣٢٣/١) ط: سعيد.

(1) عن معاذبن جبل قال: قال وسول الله ينهج: اتقوا العلاعن الثلاثة: البراز في العوادد وفادعة الطريق والمطلق معاذبن جبل قال: قال وسول الله ينظم العواضع التي نهي عن البول فيها، (10/1) ط: وحماته) والمطلق (سنت المعادب المعادب على علم المعادب على علم المعادب على المعادب العلمان المعادب المعادب العلمان المعادب العلمان المعادب المعادب العلمان المعادب المعا

الفتاوى الهندية(كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ٥٠/١) ط:رشيديد.

الدر المختار مع رد المحتار (كتاب الطهارة ، فصل في الاستجاء ، ( ٢٣٣/) ط:سعيد.

(٣ ، و كلما يكره.... فى ظل)ينتظع بالبعلوس فيه(وببعنب مسبعلومصلى عيد وفى مقابر وبين حواب وفى طريق) الشاس (و) فى (مهب ريح وجعر فأرة او حية او نعلة او نقب ) زاد المعينى: وفى موضع يعبر عليه احد او يقعد عليه وببعنب طريق او قافلة او خيمة. (المدر العنمار مع رد المعمدار ، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء ، ( ٢٣٣/١) ط:سعيد)

عه البحر الزائل، كتاب الطهارة، ياب الاتجاس ، ( ٢٣٣/١) ط: سعيد.

<sup>بي ا</sup>لفتاوى الهندية «كتاب الطهاوة» الباب السابع» الفصل الثالث » ( 1 × • 0) ط:سعيد.

بنويركر كرم أيجويذه

میثاب پاخانہ در فحت کے نیچے کرنا ررت کے نیچ بیڈب پاند کرر اعنوان کے تحت بیسیں۔ مالہ

بیٹاب یا خانہ کرتے وقت دعا کب پڑھے مر مید ن وربنگی وغیروش بیٹاب پا خانہ کرتے وقت کیا سے سے ہے، وربیت قد میں دروازے سے وجربیادن پڑھے: انسانی المسلی ایکسی ان افراک میں ناخبیٹ و ٹانخبا ہیں اور بیت افداء میں دکھے۔ ا

بیٹاب یاخانہ کرتے وقت چھینک آ گے تو ''جینک کے تو''عنو'ن کے تحت دیکھیں۔(۲۰۷۸)

بیثاب پافانه کرتے وقت ذکر نه کرے بیشب، پافانه کرت ہوئے اللہ کاذکر کر ہ شع ہے۔ (۲)

روسية — و ليده ة بالصبية لولا — قبل الاستجاه وبعده) الاحال تكشاف وفي مع نحسة فيسمى غيه ولو نسبها لسمى في خلاله لاتحمل السنة ، بل المنظوب .

قوله: الاحال تكشف الغي لظاهر ان المرادانه يسمى قبل دفع ثبابه ان كان في غير فمكن لبعد تقضه لحجة و لا فقبل دخوله فلو نسى فيهما سمى بقليه ولا يحرك لساته تعظيما لاسافة تعدلى ، و لمرا لمستحار مع ودالمحار ، كتاب الطهارة ، باب الاتجاس ، فصل في الاستجام ، فعال في الاستجام ، في المناف المناف ، في المناف

- حشبة الفحفاوي عن لدر، كتاب تطهارة، باب الاتجاس، فصل في الاستجاء، ( ١٧٦١) ط. رشيئية.
  - = العنوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، القصال الثالث ، ( ١ / ٥٠) طارشهدية.
  - \* ولا يذكر الله (البحر الرائق ، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، ( ٢٣٣١١) ط:سعيد)
  - · العناوى الهندية (كتاب الطهارة، الباب السابع ، الفصل التالت ، ( ١ / ٠ ٥) ط:رشيديه)
- ويستحب أن لا يتكلم بكلام قط من كلام الناس أو غيرة ... و أما غيرة من الذكر والدعاء فللأمه في مصب أنساء المستعمل و محل الأوساخ و الأقفار (حلبي كبير، كتاب الطهاراة الفسار، (ص: ۵٪) ط: نعمائيه)

# پیثاب، پاخانه کے تقاضہ کے وقت نمازنہ پڑھنے کی وجہ

نفس کے اندر دضو کا اثر ای دفت پیدا ہوسکتا ہے جب نفس کواور کاموں مے فراغت ہو،اور فراغت ای دفت ہوسکتی ہے کہ جب بیٹ کے اندر ہوا،رت کو فیرہ مے تر دداور اضطراب نہ ہو۔ (۱)

بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که''اگر کمی مخفس کو پا خانه، ببیثاب کی سخت **حاجت ہوت**و دونماز کے لئے کھڑانہ ہو'' ۔ <sup>(۱)</sup>

اس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمادیا ہے کہ نفس کے پیٹاب، پاضانہ کی طرف مشغول ہونے میں بھی حدث کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اسک حالت میں نماز کی طرف انسان کی توجہ ہیں ہوسکتی، بلکہ وہ پیٹاب اور پا خانہ کورو کئے

را) المصالح العقلية لـالأحكام النقلية: (ص: ٣٦) باب نواقعن الوضوء والتيمم، ط: مكبة البشوئ.

رقوله: وصلاته مع مطالعة الاخبئين) أى البول والفائط ، قال في الغزائن سواء كان بعد شروعه نو فيسله قبان شفله قطعها أن لم ينحف فوت الوقت وأن العها الم.... وما ذكره من الالم صرح به في شـرح المسنية وقبال لادائها مع السكراهة التحريمية. (ودالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، مطلب في الخشوع ، (١/١/١) ط: سعيد)

⇔ حلاسة الطبحطاوى عبلى مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، ياب ما يفسند الصلاة، فصل فى المكروهات ، (ص: 42 ) ط: قديمى.

🗢 حلى كبير ، كتاب الصلاة ، كراهية الصلاة ص: ٣٦٦ ط: سهيل اكيلمي.

(۲) حدثنا احمد بن معمد بن حنبل و مسدد و معمد بن عیسی – المعنی – قانوا حدثنا یعیی بن سعید عن ابی حرزة حدثنا عبدالله بن معمد – قال ابن عیسی فی حدیثه ابن ابی بکر ثم اتفقوا الحوظاف اسم بسن محمد – قال کنا عند عاتشة فجی بطعامها فقام القاسم بصلی فقالت سمعت و مسول الحدیثان رستن ابی داؤد، کتاب و مسول الحدیثان (سنن ابی داؤد، کتاب العملات باب ایصلی الرجل وهو حافق: ، ( ۱ /۳۳) ط: دارالکتاب العربی، بیروت)

ت طعيعيج لمسلم ، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام... وكراهة الصلاة مع مقاطعة العالمة مع مقاطعة الاختين، وقم الحقيث: ١٢٤٣ ، ( ٨٤/١) ط: دارالجيل بيروت)

ر نسوے مسائل کاانسائیگاو پیڈیل مسائن ایرو بانا ہے۔ مسائن ایرو بانا ہے۔

ر المراض بدا الموجات المحدد المراض ا

وايطًا بتُما يؤثر الوضوء عند زوال المنتقال النفس وذلك بالمنعورج ، وقد نبّه التي ملى في عليه وسلم في قوله : " لايصل أحدكم وهو يلائع الأخبئين " أنّ نفس الاشتقال في معيي معاني المحلث . (حجة الله البالغة : (٢٩٣١) القسم الناتي : في بيان أسرار ما جاء من فر صلى الله عليه وسلم ، من أبواب الطهارة ، ط: دار الجيل ، ببروت)

ز بر (لاصلاة بحضرة طعام) نفى بمعنى النهي أي لا يصلى أحد بحضرة طعام و ورد بهذا وقو في محيح ابن حبان (و لا وهو معافعة الأخباث) ..... البول و المعاشط فتكره الصلوة تنزيها بحرا طعام يشوق إليه وبمعافعة الأخبين أي أو أحدهما ١٠ لما في ذلك من اشتغال القلب به ولدي كما الخشوع فيؤخر ليأكل ويارغ نفسه .... والحق بحضور الطعام قرب حضوره وفي معناه من كل ما يشغل القلب ويلهب كما الخشوع . (في القدير : (204/1) وقم الحديث : ٩٨٩١ ، ط: دار الكتب العلمية)

( 7 ) ومنها ( أي من آداب الاستجاء ) أن لايمسك اليول بعنما أخله فإن ذلك يعر بالمعا
قبال الغزالي . ويقال : إن حبس اليول يفسد من المجسد كما يفسد النهر ما حوله إذا مد مجره .
 (شرح البخاري للسفير : (٣٢٢/٢) المجلس الثاني والأربعون ، ط: دار الفكر)

والحي كنوز الصحة: إن حصر البول في المثانة مدة طويلة مصر ، انشاه عنه عواوض عطرا كسلس البول والحصيفة وغير فلك ، فيجب على الإنسان أن يبول كلما أحس بالبول والايحصره مطلق . ويبرحم الله فاتال : والايحسره مطلق . ويبرحم الله فاتال : والايحس القضالات عند الهنامها وأو كت بن المسرحة التاسان المصالح المقلية للأحكام النقلية : (ص: ٢٥) ياب نواقيل الوهوا والنيم ، ط: مكبة البشرى)

#### بيثاب بإخانه مجرمي كرنا

سرمی اِمبیدگ جیت پر بیثاب پاخانه کرنا ترام ہے۔ (۱) **پیشاب کھیل جائے** 

امر بیٹاب عضو مخصوص کے سوراخ سے نکل کرآ مے دائیں بائی یا او برنے ای درہم کی مقدار سے زیادہ بھیل جائے تواسے پانی سے دھونا فرض ہے ؛ ھیلے اور ایک درہم صاف کرنا کانی نہیں ہے۔ (۲) بڑو فیرہ سے صاف کرنا کانی نہیں ہے۔

بیثاب سوراخ سے ادھرادھ نہیں بھیلا

اگر بیٹاب سوراخ سے ادھرادھ نہیں پھیلا ہے، یا پھیلا ہے گرا کے درحم یعنی اگر بیٹاب سوراخ سے ادھرادھ نہیں پھیلا ہے، یا پھیلا ہے گرا کے در ہی پھیلا ہے تو اندر ہی پھیلا ہے تو اندر ہی بھیلا ہے تو اندر ہی ہے اور ہندو ستان کی اٹھنی کی مقدار کے اندر ہی پھیلا ہے تو اندر ہی کے استعال کے بعد وضو کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اورا گراس سے زیادہ بھی ہا گیا ہے تو ٹشو کے بعد پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ (۳)

الله وسول الله عليه المساجد لا تصلح لشيئ من هذا البول ولا القفر انها هي لذكر عنه والمساجد لا تصلح لشيئ من هذا البول ولا القفر انها هي لذكر عنه والمسلام، كتاب الطهارة، ياب وجوب غسل البول لنه (١٣٨/١) ط: قليمي)

< وكفا يكره . . و بجنب المسجد ومصلى عيد. (النوالمختار مع الرد ، كتاب الطهارة، فصل لى الاستجاء ، ( ٣٢٣/١ ) ط:مسيد)

< هناوی الهندیة، کتاب الطهادة مالیاب الأول، القصل التعامس ، (۱۱۱) ط: رشیدیه.

< فبعرافراتق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (٢٣٣/١) ط:سعيد.

''(للى المذخيرة: واصاب طرف الاحليل من المبول اكثر من قدر الدوهم يجب غسله. (الفتاوى هـ الوخوية، كشاب الطهارة، الفصـل الاول في الوضوء، نوع منه في بيان سنن الوضوء وأدابه ، (ا/ ١٠٥) ط: ادا، ة القـ آن:)

<sup>و</sup> هيوي الهندية ، كتاب الطهارة، الباب المسابع، القصل المثلث ، ( ٣٨/١) ط:وشيليه.

<sup>ح وو</sup>طبيحاد اكتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل فى النجاسة ، ( ۲۲۸/۱) ط:سعيد.

أوالاستعاد بالاحجار انما يحوز ادا التصرت النجاسة على موضع المحلث ، اما افا تعدت =

پیٹاب ہے بچنا

= عن موضعها بان جاوزت الشرج لحلا اجمعوا على ان ما جاوز موضع المشرج من النجاسة اكر من قدر النوهم انه يفتوض غسلها بالمعاء ولا يكفيه الازالة بالاحجار. (الفطوى المتالوخاتية، كفي الطهارة، الفصل الاول، نوع منه لمى بيان سنن الوضوء وآدابه، (۱۰۳/۱) ط: ادارة القرآن)

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (١/٨٩) ط: رشيدية.

و د المعتاد، كتاب الطهادة، باب الاتبعاس، فصل فى الاستبعاء ، ( ۲۳۸/۱) ط:معد. وكل ما يسامرج من بسلن الاتسسان معا يوجب شروجه الموضوء أوالفسسل فهو مفلط كالملايل وسيول.... وكسللك بول الصسفير و العسفيرة أكلاأو لا ، كلنا فى الاختيار شرح المعامل.

(الفيغرى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، القصل السابع ، (٢٦/١) ط:رشيديه)

- ت المتاري التاتر عاتية ، كتاب الطهارة، القصل السابع ، (٢٨٩/١) ط: ادارة القرآن.
  - ت البحر الرائل ، كتاب الطهارة، ياب الألجاس ، ( ٢٣٠/) ط: سعيد.
- ت وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ينطح: عامة على القبر في البول فاستزهوا من البول. (مجمع الزوائد، كتاب الطهارة، باب الاستزاد من البول الغ، رقم الحليث: ٢٦ ١ ، (٢٨٩/١) ط: ناواللكي حد مسند بزار: مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما برقم الحديث : ٥٠ ٩٩، (١ ١/ ١٠٤٠) ط: مكتبة العلوم والحكم.
- معرفة السنن والآلاو للبيهالي جاب الإبوال كلها نجس الخ رقم الحديث: ۱۲۳۳ ۱۰(۲/ ۲۳۳) ط: دارالكتب العلمية.
- (٢) وعن أبى اسامة عن النبى كالتي قال: القوا البول فاته اول ما يحاسب به العبد في اللهر.
   (المعجم الكبير للطبراتي: رقم الحديث: ٢٠٥٥ م ٢٣٠/٨) ط: مكتبه ابن ليسيه)
- مجمع الزوائد، كتاب الطهارة، باب الاستزاه من البول الخبولم الحديث: ۱۰۲۳ ا ، (۱/ ۲۹۳) ط: دارالفكر.
- كنز العمال ،حرف الطاء، الباب الثالث، الفصل الاول، الفرع الاول، وقم العديث:
   ٢٦٣٦١ (٣٢٧٩) ط: مؤسسة الرسالة.

الكانا علويديا یاں ہے۔ ﴿ حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے روانت ہے کہ نبی کریم نعلی اللہ

الم بیناب سے بیخ تھا اوراپ امحاب رمنی الله عنهم کوبھی اس کا تکم

حضرت میمونه بنت سع**رض الله عنهمانے عرض کیا: یارسول الله! بسی**ریه على الله عليه والم كن جيزے موكا؟ آب ملى الله عليه والم في ارشاد فرمايا برارے این چینوں کے اڑے۔ (۱) "بناب کے اثرے یعنی چینوں کے اثرے۔

> بیثاب سے یا کی حاصل نہرنا بیٹاب ہے یا کا حاصل نہ کرنا کیرہ گناہ ہے۔ (۲)

بيثاب ثيرخواريحكا "شرخوار بح كابيثاب" عنوان كے تحت ديكھيں ١٠٧٦)

ر وعن معاذبان جبل عن النبي عنه النبي عنه كان يستزه من البول ويامر اصحابه بللك لل معاذبان عبامة عبدات القبر من البول. (المعجم الكبر للطبراتي وقم الحديث: ٢٢٨، (۱۲۶٫۱۰) ط: مکیه این تیمیه)

« مجمع الزوائد، كتاب الطهارة، باب الاستزاه من البول الخبرقم الحديث: ١٠٢٢ ا « (١/ ١١ م ١٠ دار الفكن

، / ، وعن مبسونة بشست مسعد اتها قالمت : يا وصول الله ! الحشا مع عقاب القبر؟ قال: من الركابول. ومِمَع فزوالد: كتاب الطهاوة، ياب الاستنزاه من اليول الغيرقم الحليث: ١٠٣٥ ١٠ (٢٩٢/١) الانارهكي

< المعبم الكبير للطبراتي : (٣٤/٢٥) وقم العفيث : ٦٨ ، ط: مكبه ابن ليميه.

ا ؟ لنيه : لدعلمت من طله الإحلايث أنَّها مصرحة بأن عدم التنزه من البول كبيرة الله صوح جمائل من السنت و سيقهم إليه البغازي فإله توجم على ووفيته السابقة باب : من الكبائر أن [استزامن البول. ( الزواجر عن المتراب الكباتو: ( ٢٠٨٠١) الكبيرة الحادية والسبعون: علم

فترامز فول في البدن والتوب ، ط: داو الفكر )

\* للم لعلنية المسابقة لعت عوان: " وثاب ع كما"

ونسو يحسائل كالنائيكو بيذيا بیناب قبله کا طرف بینے کرنا ۔ " آبادی الرف مند کر کے جیشا ب کرنا" عنوان کے جت دیکھیں۔ (۱/م بیثاب تبله کی طرف منه کر کے کرنا " تبله کاطرف منه کر کے بیٹاب کرنا" منوان کے جمت دیکھیں۔ (۱۸همیر) بیثاب کرتے وقت بات کرنا بیٹاب کرتے وت بات کرنا مکروہ ہے۔ پیثاب کرتے وقت بولنا ''ر نع حاجت کے وقت بولنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۸) بییثاب کرتے وقت جا عد کی طرف منه ما بی<u>ن</u>ے کرنا بإغانه، بيثاب كرتے وتت جاند ، سورج كى طرف منه يا بيٹھ كرنا مكروه ہے۔ (۱)

بيثاب كرت وتت سورج كى طرف منه يا بين كرنا

بإخانه، بيثاب كرتے وتت سورج كى طرف منه يا پيٹھ كرنا مكروه ب\_\_ (r)

الإينكلم فيه أي في الخلاء وفي الضياء عن بستان لبي الليث: يكره الكلام في الخلاء. وظاهره أنه الإينكلم في الخلاء وفي الضياء عن بستان لبي الليث: يكره الكلام في الخلاء. وظاهره أنه الهنت عندهم. (شامي: (١١/٣٣) كتاب الطيارة، باب الأنجاس، مطلب في الفرق بين الاستبراء و الاستنقاء والاستنجاء، ط: سعيد)
 الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السنهع، الفصل المثالث، (١/٥٥) ط: رشيلية)
 السعر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس، (٢٣٣١) ط: سعيد.

، ٣٠٠ ، وكنا يكره استقبال الشمس والقمرلانهما من آيات الله الباهرة. (البحرالرائل ، كتاب الطهارة، باب الانجاس، ( ١٣٣٧) ط: سعيد،

😁 "نفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ٢٨٨١) ط: وشيديه.

﴿ وَفَا لَمُعَارُهُ كُتُابِ الطَّهَارَةُ، بابِ الأنجاس ، (٢٣٢/١) ط: سعيد.

# پیٹاب کرتے وقت کلمہ یا آیت پڑھنا

با با با ناند با <sup>اقت</sup>بار استار و التان بان ما ما با بان ایست ا مدیمهٔ باش طروع شهد (۱)

> پیثاب کرتے وقت وضوکرنا پیٹاب کرتے وقت ونمو مرکز ہے ونموزیں نہ کا یہ (۱)

پیشاب کرتے ہوئے کھھانا بینا

بیٹاب، پاخانہ کرتے وقت کچھ کھانا پینا کروہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

بیثاب کرنے کے بعد

" مند کی خارج ہونے کے بعد "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۱/۲)

را) ولايذكر الح تعالى. ( الختاوى، الهنتية، كتاب الطهاوة، الباب السابع. القصل الثلاث ، ( ١ / ٥٠) ط: دشينيه)

ية المحرالزائق، كتاب الطهارة ، باب الانجاس ، (٢٣٣/١) ط: معيد.

.» ودوي عن ابـن عبـاس رضـى الله عنهـما : أنّه كره أن يذكر الله تعالى على حالين على الخلاء والوجـل يوقع أهله وهو قول عطاء و مجاهد . ( عمـلة القاري : (٢٦٩/٢) كتاب الوضوء ، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ، ط: دار إحياء التراث)

را (ولاينجوز) أي لاينسنج (له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول) الأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تشاطره ينمنع صحة الوضوء. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاري: (ص: ٣٣) كتاب الطهارة ، باب الأتجاس ، فصل في الاستجاء ، ط: لليني) خشامي: (١/٣٣/) كتباب الطهبارة ، بناب الأتجاس ، فصل في الاستجاء ، فروع في

الامعنجاء ، ط: معيد . < اللفقه الإسلامي وأدلَّته : (٢٩٨/١ ) الباب الأول : الطهارات ، الفصل الثالث : الاستجاء ،

. ٣٠ ومن آدايسه أن لايباكيل ولا يشسرب في البخيلاء . ( شرح البخاري للسفيري : (٣٢٢/٢) المجلس الثاني والأربعون ، ط · دار الفكر ) المراز ا

پیٹاب کھڑے ہوکر کرنا

" كور بيثاب كرنا" عنوان كے تحت ديكھيں -(١٤٧/٢)

بيثاب كابار يك جمينكس

بیٹاب کی اسک باریک جمینئیں جونظرندآ ئیں معاف ہیں،ان سے کڑالا بدن تا پاک نہیں ہوتا،ایے کڑے بہن کرنماز پڑھنے سے نمازی ہوجائے گی،گر احتیاط کے خلاف ہے۔

احمیاط کے طاف ہے۔ (۱) سوال: یا خاند جانے کی جم الرج دعاہ، ویٹاب کے دت کی محل کو دعاہ یا جس

(۱) حوال: إعاز جاري. المراد عام التحاب عدات المار المارة المحام الفقية كما في اكتر الاحكام الفقية كما في الراب المحام الفقية كما في الراب المحام الفقية كما في الراب المحام الاستجاء. (اداولا أمار) مراب المهارات في أن الاستجاء. (اداولا أمار) مراب المهارات في أن الاستجاء العنوان: "وثاب عيماً".

(٣) البول المنتضح قدر رؤوس الابر معلو للضرورة وان امتلاً المتوب، كلنا في التبيين. (التناد) الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثاني ، ( ١٠١٦) ط: رشهدية)

د: الدرالمختار مع حاشية الطحطاري، كتاب الطهارة، باب الاتجاس، فصل في الاستنجاء (١٠) ١٦١ - ١٦٠) ط: رشيدية.

البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب الانجاس، (٢٣٥٠) ط: سعيد.

#### ببيثاب كأتميل

بعض لوگوں کا پیٹاب بند ہونے کی جہ سے ڈاکٹر ناف نے آئی پان ہور ہے۔ ہوں کا ہوتھی میں ہور ہے، اور تھی میں میں ہوتار ہتا ہے، اور تھی میں ہوتار ہتا ہے، اور وہ تھیلی ہیں ہیں ہوتار ہتا ہے، اور وہ تھیلی ہمیشہ آدمی کے ماتھ دہتی ہے، توا سے لوگ مفدور ہیں، اس مالت میں بھی نماز معاف نہیں ، پڑھنا ضروری ہے، ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد تازہ وضوکر لے اور جتنی نمازی اواکر تا جا ہے اواکر ہے، اگرا سے وہی کور نہیں اور اگر کو میں اور اگر میٹھ کر پڑھیں اور اگر کو میں اور اگر کو میں اور اگر کو ہیں ہوتھ کے تو بھے کو یہ کے اثارہ سے روھیں گرچھوڑیں نہیں۔ (۲)

(۱) السنحاضة ومن به سلس البول او استطلاق البطن او اتفلات الربح او رعاف دائم او جرح الإيرقا يشوضنون لوقت ما شاء وا من الفرائض والمنطون بللك الوضوء في الوقت ما شاء وا من الفرائض والمندوالل مدكفا في البحرالوائق. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الوابع، (۱/۱) ط:وشيدية)

(٢) (فوله: تعلو عليه القيام او خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد) لفوله تعالى: اللين يلكرون الله قياما و قعودًا وعلى جنوبهم خال ابن مسعود وجابر وابن عمر: الآية نزلت في الصلاة اى قياما ان قدودا وقعودا ان عجزوا عنه وعلى جنوبهم ان عجزوا عن القعود ولحديث عمران بن حميان اخرجه الجماعة الا مسلما قال: كانت بي بوامير، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلاة فقال صلى الله عليه وسلم عبل قالما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنك، واد النسائي: فان لم تستطع فعلى جنك، واد النسائي: فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الاوسعها. (البحرالوائل، كتاب الصلاة المريض ، (٢/٢) ا ) ط: سعيد)

ية البحرالرائق، كتاب الطهارة بهاب الحيض، (٢١٥/١٦) ط:سعيد.

حاشية الطحطارى على المدر، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١٥٥/١) ط: رشيفية.

ح الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع عشر م(١٣٦/١) ط: وشيدية.

ه حاشية الطبعطاري على الدركتاب الصلاة، باب صلاة المربض ، (٢١٨/١-٢١٤) ط: وشيدية.

بینابادر بنانوری وجہ نے بیں اور عالم برزخ ، عالم آخرت کا مقدمہ ہے، اور ان میں منا برے یہ نظری عالم برزخ کہ جے بیں اور عالم برزخ ، عالم آخرت کا مقدمہ ہے، اور آیا مت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے بہاناز کا اور بندہ کے حقوق میں سب سے بہاناز کا اور بندہ کے حقوق میں سب سے بہانات کی والی کرنے کا حساب ہوگا، اور نماز کی مالی کے بالی مالی کرنا ہے، اور بالی کی جائز کی جائز کی عام وجہ نعیت اور لوگول کی جائز کی مالی کرنا ہے تو نعیت اور لوگول کے درمیان چنانور ری کرنا ہے تو نعیت اور چنانوری ناحق تی کی کا مقدمہ ہے۔ کے درمیان چنانوری کرنا ہے تو نعیت اور خمی ان دونوں چیز وال سے نہ بجے برقرکا کی مالی مقدمہ ہے۔ اور خمی ان دونوں چیز وال سے نہ بجے برقرکا کی مالی مقدمہ ہے۔ اور خمی ان دونوں چیز وال سے نہ بجے برقرکا کی مالی میں سبت ہے ترمیانی میں سبت ہوتی میں ان دونوں چیز وال سے نہ بجے برقرکا کی میں سبت ہے ترمیانی میں سبت ہوتی میں ان دونوں چیز وال سے نہ بجے برقرکا کی میں سبت ہے ترمیانی میں میں سبت ہے ترمیانی میں میں سبت ہے ترمیانی میں سبت ہے ترمیانی میں سبت ہے ترمیانی میں میں سبت ہے ترمیانی میں میں سبت ہے ترمیانی میں سبت ہے ترمی

ای مناسبت ہے بہر- کاعام برز ک ہیں ان دووں پر رس مصصہ ہے برم (۱) عذاب ہوتا ہے۔

نی کریم ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جہنم میں چارتم کے لوگ ایے

ہوں مے کہ ان سے دوسر سے جہنمی پریشان ہو تکے ،اورا یک دوسر سے کہتے ہول

مے کہ ہم خور تکلیف میں جتلا ہیں،اورانہوں نے اپنی جینے پکار سے ہماری تکلیف می

اضافہ کررکھا ہے،ان میں سے ایک شخص انگاروں کے تابوت میں بند ہوگا ادرا یک

فخص اپنی آنتیں کھینچتے ہوئے چلا ہوگا ،اورا یک شخص کے منص سے خون اور ہیپ بر

رہا ہوگا ،اورا یک شخص خودا نیا گوشت کھار ہا ہوگا۔

جوفض انگاروں کے تابوت میں بند ہوگا اس کے عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ ال کے ذمہ لوگوں کے مال تھے (اورای حالت میں اس کا انتقال ہوگیا اورلوگوں کا مال اور خوص کے مال تھے (اورای حالت میں اس کا انتقال ہوگیا اورلوگوں کا مال اور جوفض اپنی آئتیں کھینچ رہا ہوگا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کو چیشا ب لگ جاتا تھا، اور اسے وحوت نہیں تھا، اور جس کے منہ سے خون اور

١) نقده تحريحه نحت العوان "پيڻاب سيجيّ"

ہوگائی کی بجہ بیہ ہوگی کہ وولو گوں کا موشت ( نمیت کر کے ) کھا تا تھا۔ (<sup>1)</sup> طِد (۱) پیشاب کی طرف د کھنا پیٹاب پاخانہ کرتے وقت بلامرورت بیٹاب پاخانہ کی طرف نہ ویمے ۔ ' '' پیشاب کی ملکی مو " بيثاب كي تعلي "عنوان كي تحت ريكميس (١٠٣/١) پیشاب کراست سے سفیدیانی نکلے

"سفيد مانى"عنوان كے تحت ديكميں - (٢١٤/١)

پیثاب کے مریض

المج بعض لوگ بیثاب کے قطرے کوروکنے کے لئے بیٹاب کے سوراخ

(١) وعن شفى بن ماتع الاصبحى عن رسول الله صلى الله عليه وسله لتدفال: اوبعة يؤخون اعل الناز على منابهم من الأذي يستعون بين الحميم والجمعيم يدعون بالويل والثبور، يقول نعل النز معسهم لمصعن: منا بمال هنؤلاء للد آفاتا على ماينا من الاذي؟ قال: فرجل مفلق عليه تابوت من جسر وزحل يجو اصفاء ه ورجىل يسيىل لموه ليحاودها ورجل ياكل لحمه، قال: فيقال لصاحب التابوت مابال الإبعد فيد آذاتها عبلي منا بنا من الاذي؟ قال: فيقول أن الابعد مات وفي عنقه أموال التاس، ماييعد فها فعضاء او وفحاء، شم فعال لسلس يبجر امعاء ٥: مايال الابعد قد آذاتا على ماينامن الاذي؟ فقال: ان الإبعد كان لاينالي ابن اصاب البول منه لايفسله، لم قال للذي يسبل فره قيحا و دما: ما بال الإبعد لمَدَ ٱلْمُلِمَا عِلَى مَا بِسَنَا مِنَ الأَذِي؟ فَيقُولَ: أنَّ الأبعد كان ياكل لحبِّ النَّاس. ومجمع الزوائد، كس الطهاوة، باب الاستزاه من البول والاحراز منه لما فيه من العلب، ( ١١ / ٢٠٩) ط: دار العكر،

ئ المعجم الكبير: (١٠/٤) ، وقم الحديث: ٢٢٢٦، ط: مكتبه ابن تيميه.

ح كثرَ العمال: ( ٦ / ١ / ١) وقم الحديث: ٢٣٩٤٩ ، الفصل الرابع: الترهيب الردعي من الإكمال ، ط: مؤسسة الرسالة.

(٢) ولاينظر الى ما يخوج منه. (البحوالوائق، كتاب لطهازة، باب الاتجاس ، و ٢٠٣٦) ط. سعيد،

« الخطوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ١٠٠١) ط: رشيدية.

ت ح**التية الطبحطيوي صلى ال**يلوء كتاب الطهازة، باب الارجاس، فصل في الاستبياء ، <sub>و</sub> ا « 111)ط:رخينية.

میں روئی رکھ دیتے ہیں ،اگر ایسی روئی کا اندرونی حصه تر ہو گیالیکن ظاہری حدیثیری بھر ایک طاہری حدیثیری بھر اور ہوا تو دضونہیں ٹوٹے گا۔

جہ جس کو پیٹاب کا مرض ہو، اگر وہ فض اپ بیٹاب کے سوران کر رہ ہو جائے ہیں اور باہر کا حصہ بیٹا ب سے تر ہوجائے تواس کا بر اور باہر کا حصہ بیٹا ب سے تر ہوجائے تواس کا بر ابر کا حصہ بیٹا ب سے تر ہوجائے تواس کا بر ابر کا حصہ بیٹا ب سے سوراخ سے اور انجا کی بیٹا ب کے سوراخ سے اور انجا کی ہوئی ہو، یا اس کے برابر ہو، اور اگر وہ سوراخ کے سرے نبی ہے ہیں اور انجری ہوئی ہو، یا اس کے برابر ہو، اور اگر وہ سوراخ کے سرے نبی ہے ہیں اندر کی طرف ہے تواس صورت میں روئی تر ہونے سے وضوئیس ٹوٹے گا، کی بی رہ مورت میں قطرہ نگلنا نہیں یا یا گیا۔ (۱)

اکروہ روئی سوراخ سے نکل کرکر گئی، تو اگروہ ترہے تو وضوٹوٹ جائے؛ اور اگر ختک ہے تو وضوٹوٹ جائے؛ اور اگر ختک ہے تو وضوئیس ٹوٹے گا۔ (۲)

#### پیشاب کے وقت ان چیزوں سے بچا جا ہے پیشاب، یا خانہ کرتے وقت بات کرنا۔

( ) ( كسما) يستقبض لو حشا احليله بقطنة وابيل الطرف الطلعي هذا لو اللطنة عالمة او معتباً لو معتباً لواس الاحليل وان متسبقيلة عنه لا ينقض و كذا الحكم في المدير و الفرج الماحل (واذابنا) الطيرف (الداخل لا) ينقض. (الدوالمنعتار مع ود المعتار ، كتاب الطهاوة ، ( ١٣٩/١-١٣٨) ط: وشيئية)

- تُ الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصيل الخامس ، ( 1 / 1 ) ط:رشيغية.
- ت لمتاوی فاضی شمان علی هامش الهندیة، کتاب الطهارة، باب الوطوء و الغسل، فصل فیمایت. الوطوء ، ( ۲۵/۱) ط:رشیدیة.
- (٢) لوخرجت القطنة من الاحليل وطبة انتقض لخروج النجاسة وان قلت وان لم لكن (طأ<sup>ني</sup> ليس بها الرابات السلامة القض. (ودالمحتار ، كتاب الطهارة ، (١٣٩/١) ط:سعية)
   البحرالرائل، كتاب الطهارة ، (١٠/١) ط:سعيد.
- ت فتناوی قنانسی شنان عسلی هامش الهندی**د،** کتاب الطهار**ة ، باب الوضوء والغسل فعل<sup>ین</sup> پنقض الوضوء ، ( ۲۷/۱) ط:رشیدید.**

ریال کاانسائیگویڈیا مین ماضرورت کمانسا۔

پیشاب گراہے زمین پر

اگرز من پر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست وغیرہ کری ہے،اوردحوب سے سوکھ

(۱) ويكوه ان يستخبل فى البخيلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى او شيئ من القرآن، كذا فى المسراج الوهاج — ولايت كلم ولايسلاكر الله تعالى --- ولايت حنح -- ويكره ان يبول قائما او مطبط جعا او متجردا عن لوبه من غير علو فان كان بعلو فلا باس به. (القتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (۱/۰۵) طنوشيدية)

ى ودالمحارة كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ، ( ٣٣٥/١) ط:معيد.

البحرائرائل، كتاب الطهارة، باب الاتجاس ، ﴿ ١٣٣٨) ط: معيد.

الله عن عبدالله بن ابني قتادة عن ابيه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الما بال احدكم فلا المسس ذكره بهميته وافا اتي الخلاء فلا يتمسح بهميته وافا شرب فلايشرب نفسا واحدا. رسنن لمي داود، كتاب الطهاوة، باب كراهية مس اللكو بالهمين ، (١٦/١) ط:رحماتيه)

- أوسن الاستجاء بنحر حجر . لابعظم وروث وطعام ويمين. (كنز الفلائل مع البحر ، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، ( ٢٣٠ ٢٣٠) ط:سعيد)
  - <sup>ث وفالمحتار ، كتاب الطهاوة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ، ( ٣٣٠/١) ط:سعيد.</sup>
- <sup>ب حافية</sup> الطحطارى على الدر، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ، ( ا / <sup>178</sup> ) ط:رفيدية.

بيثاب كركميا كنوس مي

بیٹاب نجاست غلظہ ہے، (۲) اور نجاست غلظہ کرنے سے کواں اپار ہوجاتا ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ سے کہ کویں کا سارا پانی نکال لیاجائے۔ تب کواں پاک ہوجائے گا، (۲) اور اگر نیج سے پانی آنے کا سلسلہ جاری رہے ک وجہ سے سارا پانی نکالناممکن نہ ہوتو کویں کے اندر موجود پانی کا اندازہ کر کے اتا پانی نکال دیاجائے۔ (۳)

# بیثاب نمراور تالاب کے کنارے پر کرما

"نهرك كنارب برباخانه بياب كرنا"عنوان كحت ديكمس (١٩٢/٦)

ا ) تطهر الأرض المصحصة بالبطاف اذا ذهب الر النجاسة لمصبوز الصلاة عليها ولايبوز الهم ويجيّمتها لالر عائشة ومحمد بن الحقية: ذكاة الارض يسبها اى طهادتها. (البحرالرائل، كف المطهارة، باب الالجاس ، (٢٢٥/١) ط:معيد)

- ت الفتاري التقار خفية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني ، ( ١٦/١ ٣) ط:ادارةالقرآن.
  - ت الدر المختار مع الرد، كتاب الطهارة، ياب الاتجاس، ( ١٠١ ٣) ط: سعيد.
    - (١) للنم لخريجه تحت الحوان: "وثاب" و "وثاب عيما".
- (٣) إذا وقعت في البرنجاسة نزحت وكان نزح مافيهامن العاء طهارة لهاباجماع السلف وحبهم الأ
- كلظى الهداية. (القتاري الهداية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، القصل الاول، (١١/ ١٩) ط: رئيدية،
  - 🤝 و قالمحتار ، كتاب الطهارة، ياب المياه، فصل في البئر ، و ٢٠١٦ ٢١١) ط:معيد.
    - ت البحرالرائل، كتاب الطهارة ، (١٠/١) ط: سعيد.
- (م) (وان تحلن نزح کلها لکرنها معنا (فیلدر ما فیها) وقت ابتداء النزح ، قاله الحلی(یؤخذ فلک بیلترل رجلین عقلین لهما بصارة بالماه)به یفتی. (ردالمحتار ، کتاب الطهارة، باب المیاه فصل فی البتر ، (۲۱۳/۱) ط:معید) =

#### ببيثاني

پیٹانی کے اوپر کے قصے ہے جہرے کی لمبائی کی عدشر دع ہوتی ہے، عام طور پرانسان کا جبرہ بیٹانی کے اس کنارے سے شروع ہوتا ہے جہاں بال اس کے ہیں، (۱) مجرمر کے بالوں کی ایک صورت ہے کہ یا تو انسان ''اصلع'' (مجنب) ہوگا یعن جس مرکے بالوں کی ایک صورت ہے کہ یا تو انسان ''اصلع'' (مجنب) ہوگا یعن جس مرکے بال آھے کی جانب سے اڑ گئے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایسا ہوگیا کو یا اس کے بال بیدائی نہیں ہوئے۔

الی صورت میں میکم ہے کہ مخاہونے کی وجہ سے جوجگہ بالوں سے خال ہوگئی ہے اس کو دھوتا واجب نہیں بلکہ صرف وہاں تک دھوتا واجب ہے جہال عام طور پر سے بال ہدا ہوتے ہیں یعنی بیٹانی سے کسی قدراد پر کے حصہ تک دھوتا واجب ہے، باتی پرسم کے بال پر سے کرے۔ (۱)

یا انسان" افرغ" ہوگا یعنی جس کے بال اتنے بردھ مکے ہوں کہ اس کی بیٹانی پر آ جا کیں، اور بعض لوگوں کے پکوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں "اغم" یعنی" بادلوں کی طرح جمائے ہوئے بال والا" کہتے ہیں۔

<sup>=</sup> ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الاول ، ( ١٩/١) ط: رشيدية.

د: البعر الرائق، كتاب الطهارة ، ( ٢٢٣٠١) ط: سعيد.

<sup>(</sup>١) وهو من مبدأ سيطنع جبهت الى نسفل ذك طولا. (تنوير الأيصاد مع النوء كتاب الطهادة ،

<sup>(</sup>۱/ ۹۱) ط:سعد)

ح القناوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الأول ، (٢٠١-٣) ط: رشيانية.

د البعر الراق، كتاب الطهارة بر١٢/١) ط:سعيد.

<sup>(</sup>٢) والإصلع هو الذي اتحسر مقدم شعر واسه. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، (١٩٤١) ط: سعيد)

قان زال شعر مقدم الراس بالصلع الاصح أنه لا يجب إيصال العاء اليه. (خلاصة القناوي،

القصل الثالث، سنن الوضوء ، ( ٢٢٠١ ) ط: وشيلية )

ح الفتاى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول ، (٢٠١) ط: رشيدية.

ح البحر الرائل، كتاب الطهارة ، ( ۱۳/۱) ط:سعيد.

الی مورت میں جی کے طرح بیٹانی سے کی قدراو پرتک و موران نے اکثراد اکثراد اور کے سرکے بال ای جا۔ پیدا : وقتے ہیں ایسی مورستانی مورستانی ایک مورستانی ایک مورستانی ایک مورستانی ایک میں دی کی جیروی کی جائے گی۔

۱٬٬۱۱۵ کوئی شخص بدائش الور پراکٹر انسانوں ہے مختلف : وتواس بر انسانوں کےمطابق حکم : وگا ،اس ہے ہٹ کر کوئی نیا حکم عائمزین : وکا\_()

ينے کا یا نی

لوگوں کے بینے کے لئے جوپانی رکھا ہوا ہوجیے گرمیوں کے موہم میں راستوں کے اطراف میں پانی رکھا ہوا ہوجیے گرمیوں کے موہم میں راستوں کے اطراف میں پانی رکھ دیتے ہیں،اس سے وضوء شل درست نبیل بہال اگر پانی زیادہ ہوتو مضا گفتہ ہیں ہے،اور جوپانی وضو کے لئے رکھا ہواس کو بین درست ہے۔

ا والالحرغ الذي يشؤل شعره الى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل من حد الدلي
 (البناية شرح الهداية، كتاب الطهارة ، (٩٢/١) ط:رشيدية)

ت الفناوي الهندية، كتاب الطهارة، الياب الاول ، (٢/١) ط:رشهدية

م (قوله:لهم الأغم) هو اللى مال شعر رامه حى طبق اليبهة. (و دالمحار، كتاب الطهارة، و (أام عاد) ط:معد)

الاضم الذي على جبهته شعر لايكلى غسله من قصاص شعره. (البحر الراي)، كتاب الطهاؤة.
 (١/ ١١) ط:سعيد)

<sup>(°)</sup> السماء السمسيسل في الفلاة لايمنع التيمم ما لم يكن كثيرًا فيعلم أنه للوضوء أيضا ويشرب ما للوضوء.

<sup>(</sup>لحوله: لا يسمنع التيمسم) لانه لم يوضع للوضوء بل للشرب فلايجوز الوضوء به وان صع — المسبسل للشرب منه و كان القرق ان الشرب المسبسل للشرب منه و كان القرق ان الشرب المسبسل للشرب منه علاة لأنه لله بدلا فياذن صاحبه بالشرب منه علاة لأنه أنفع. (دوالمحتار، كتاب الطهارة، باب التهمم ، (٢٥٣/١) ط:سعيد)

<sup>🖰</sup> حاشية الطحطاوي، كتاب الطهاوة، باب التيمم ، (١٣٣/١) ط: رشيدية.

<sup>-</sup> يعلى زير ركاب المعارة ، يالى كاستعال كاحكام ، كيار بوق حد ، (ارعاع ) دوروا شاعت

#### ﴿....ئ

### تاجركتب

ا با تاجران کتب کے لئے بھی بے وضوقر آن مجیداو چیونا بار بنین ہے۔ رومال سے جیمو کمیں اور جیمری اور قلم سے اور اق کھول کر دکھا میں بے وضو ہاتھ نے لگا کم ۔ (۱)

میر جن کتابول می قرآن مجیدگی ایک دوآیات کھی ہوئی ہوں ، انہیں ب وضو مجمونا اور پڑھنا جائز ہے، البتہ جہاں پرآیت لکھی ہوئی ہے اس کو بے وضو تجوزہ مائز نبیں ہے۔ (۲)

#### تالاپ

وہ تالاب جو کسی کی ذاتی زمین پڑیس ہے،اس کے پانی سے عام لوگ قائدہ افعا کتے میں کسی کواس کا پانی استعمال کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے۔

را ، يجوز للمحدث الذي يقرأ القرآن من المصحف تقليب الاوراق بقلم أو عود أو سكين. والبحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (٢٠٢٠١) ط:سعيد)

- ◄ لايسجوز لهسما وللجب والمحدث من المصحف الايفلاف متجاف عنه كالغريطة والجلد الفير المشرز .... لا يما هو متصل به. (الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، (١/١-٣٩) ط: رشهدية)
- والمحار، كاب الطهارة، مطلب: يطلل الدعاء على ما يشمل الشاء ، (١٤٣/١) ط: سعيد
   لا يسجوز مس المصحف كله المكتوب وغيره بخلاف غيره فاته لا يمنع الا مس المكتوب.
   الميمر الرائل، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (١/١) ط: سعيد)
  - ح رفالمحار، كتاب الطهارة، ياب الجيش ، ( ١٧٦/١) ط:معيد.
  - <sup>ى حاشية الطعطاوي على الدر، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (١/٥٥١) ط:رشيدية.</sup>
- الله المسلمان السهاه على الواع والثاني ماه الاودية العظام كجيمون وسهمون ودجلة والمفرات للناس فيه حق الشفة على الاطلاق وحق سقى الارض. والهداية مع نتاتج الافكار، =

تالب کے کنار ہے پر پا خانہ بیشاب کرنا

"نبر کے کنار ہے پر پا خانہ بیشاب کرنا "عنوان کے تحت دیکھیں۔ اسلمان ان کے تحت دیکھیں۔ اسلمان کی تحت دیکھیں۔ اسلمان کے برتن میں بھر ہے ہوئے پانی سے وضوکرنا

تا نے کے برتن میں پانی کیکر وضوکرنا جا کڑے۔

تا نے کے برتن میں پانی کیکر وضوکرنا جا کڑے۔

تا ہے کے برتن میں پانی کیکر وضوکرنا جا کڑے۔

تا ہے کے برتن میں پانی کیکر وضوکرنا جا کڑے۔

حضرت عرمه نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس منی اللہ عنما تا ہے کہ میں اللہ عنما تا ہے کہ میں اللہ عنما تا ہے کہ می سے وضوفر مالیتے تھے۔ (۱)

= كتاب احياء العوات، فصول لمى مسائل الشرب، لمصل لمى العياه ، (\* ٩٣/١) ط: داوالكب المعليم

بعة تبيين الحقائل، كتاب احياء العوات، مسائل الشرب ، (٨٧/٤) ط: معيد.

ار مصنف عبد الرزاق: (١/ مصنف عبد الرزاق: (١/ المعنف عبد الرزاق: (١/ المعنف عبد الرزاق: (١/ المحتود) عن عكرمة ، عن ابسن عبداس أنه كان يتوضأ في آنية النحاس، ط: المكتب الإسلامي، و ٥) وقد المحتودة ، ال

كز العمال: (١/١/٩) وقم الحديث: ٢٤٠٠٥ ، من حرف الطاء ، كتاب الطهارة من قسم
 الافعال ، باب الوضوء ، مباح الوضوء ، ط: مؤسسة الرسالة.

جامع الأحاديث للسيوطي: (١٥٦/٨) وقع المحليث: ١٩٠٨٥ ، مستدعيد الله بن على
 رضى الله عنهما ، ط: دار الفكر.

 ٢١) وفي مستند أحسد بستد صحيح عن زيت بنت جعش أنَّ النَّي صلى الله عليه وسلم كان يعوضاً بمن مخطب من صفر . الصفر ، بعثم الصاد : هو النحاس الجيد . ( عملة القاري : (٩٨) ٨٩) كتاب الوضوء، باب الفسال والوضوء في المحطب، ط: دار إحياء المتراث المويي، ط: بيروت)

ح مستند أحسد: (۳۳۲/۳۳) وليم البحديث: ۲۹۵۵۳ ، مستد النساء ، حليث (۱۳۲۶ مستد النساء ، حليث (۱۳۳۶ مستد النساء ، حليث (۱۳۳۶ مستد النساء الرسالة .

ارواه الفليل في تخريج الأحاديث: (10/1) كتاب الطهارة، ط: المكتب الإسلامي الدائم.

يرسائل كاانسائيكوپيدُيا

#### تحية الوضو

جر وضوکرنے کے بعدا گر کروہ وقت نہ ہوتو دور کعت تحیۃ البضو ادا کرنا (۱) متی ہے۔

جہ حضرت ابو ہریم اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ ملم نے (ایک بار) حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال! مجھے اپنا کوئی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال! مجھے اپنا کوئی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال! مجھے اپنا کوئی ہیں نے ابسااسلامی عمل بتاؤجس پرتم کواجر وثواب کی امید سب سے زیادہ ہو، کیونکہ میں نے تہمارے چپلوں کی آواز جنت میں اپنے آھے آھے تی ہے۔

حفرت بلال رضی الله عند نے جواب دیا کہ مجھ کوا ہے اٹال میں سب ہے زیادہ تو اب کی اسلامی کی دقت رضو زیادہ تو اب کی امیداک مل پر ہے کہ میں نے دن رات میں جب بھی کی دقت رضو کیا ہے اس وضو سے حسب تو فق مجھ نماز ضرور پڑھی ہے۔ (۲)

د الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، ألباب التاسع، (١١٢/١) ط: رشيدية.

ج البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوثر والنوافل ، (٥٢/٢) ط:سعيد.

وم المستعن المن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثتي بهرجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف تعليك بين بدى في الجنة، قال: ماعملت عملا لوجي عندني انبي لم الطهر طهور إفي ساعة ليل أو نهار الاصليت بللك الطهور ما كتب لي أن أصبلي: (صحيح المتحاري، كتاب المتلاة، باب التهجد ماب قضل الطهور بالليل والنهار، فضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، (١٩٥١) ط: للديمي)

د المسجيع لمسلم : (٢٩٢/٣) كتاب الفضائل ، باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك و بالأل ، ط: قليمي . و منوع میں کل کا انسانیکا و پیڈیا ۔ منوی کی بوری انجہ اور بنٹر کی جانب کے ساتھ پڑھے آتا کے گئے جنتے اور بنٹر کا بنتے اور بنٹر کے بنتے اور بنٹر کا بنتے اور بنٹر کے بنتے اور بنٹر کا بنٹر کا بنٹر کے بنتے اور بنٹر کے بنٹر کے بنٹر کرنے اور بنٹر کے بنٹر کا بنٹر کا بنٹر کے بنٹر کے

تربوز کا بانی تربوز سے جو بانی ذکلا ہے اس سے وضواور مسل کرنا در ست نبیل ہے۔ ا

زتيب

وضوہ کے اعضاء دھونے اور سے کرنے میں ترتیب کالحاظ رکھناسنت ہے (۲)

ترجمه

اگرقرآن مجيد كاتر جمكي اورزبان على موتوضي يه كدال كاوى كم منه و آن كريم كابي يوتوسي والي ورت كاأس بيد و آن كريم كابي وضوء جنابت والي خص اور حيض والي ورت كاأس بيد و عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: مار نو يسو حال حسن الوضوء ، ويصلى ركعنين بقله و وجهه عليها بالا وجبت له الجنة . (الترجر والسرهب : (۱/ ۵) ولم المعديث : ۲۵۷، كتاب الطهارة ، الترغيب في ركعنين بعد فودو . . ط: دار الكب العلمية)

- الصحيح لمسلم: (١٢١/١) كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ، ط: قليم
  - د مشكاة المصابيح: (ص: ٣٩) كتاب الطهارة ، الفصل الأوّل ، ط: قديمي.
- (\*) لابسبوزالتوضيل بسماء السطيخ والقناء .... (الفناوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب فتلت الفصيل المناتي ، (٢١/١) ط: وشيدية)
  - د البحرالراثق، كاب الطهارة ، ( ۲۹۰۱ ) ط:سعيد.
  - ردالمحتار، کتاب الطهارة، باب المیاه، (۱۸۰۱–۱۸۱) ط:سعید.
- ، <sup>۲</sup>) (قوله: والترتيب المشعبوس) أي كنما ذكر في النص . . . وهو منة مؤكلة عنف<sup>تا عل</sup>م الصحيح. (البحر الرائق، كتاب الطهارة ، ( ۲۷/۱ ) ط:سعيد)
  - ت الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الثاني ، ( ٨/١) ط:رشيدية.
    - ه ردالمحتار، کتاب الطهارة، (۱۲۲/۱) ط:سعید.

ترى كالكانا

اگرکسی کواستنی و کرنے کے بعد بھی تری تی ہے، فرصیہ سے ورز توہے کے بعد دوبار و دوبار دوبار

تشبيك

وضو کے بعد تشیک منع ہے ، اور تشیک کامفہوم یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں ک انگیوں کوایک دوسرے میں ڈالے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے مردی ہے کہ نبی کریم ملی اللہ عند وسم نے فرما اید عند وسم کے فرما اید عند وسم کے فرما اید جسم نماز کے لئے وضوکر وتو الکیوں سے تشبیک ندکرو۔ (۳)

 ا) ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسة يحرم على الجب والحائض منه بالاجماع وهو الصحيح. (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، و ٢٠١١) ط:سعيد)

< ودالمحاره كتاب الطهارة، باب الميض ، و ٢٩٣٨) ط:سعيد.

< الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السنادس، الفصل الرابع ، ( ٣٩٠١) ط:زشيدية.

( / ، يستحب للرجل أن يحتشى أن رأيه الشيطان ويجب أن كان لاينقطع الآيه قدر ما يصلي.

(اللز المختار مع الرد، كتاب الطهارة ، ( ١٥٠/١ ) ط:سعيد)

~ الفتاوي الهنفية، كتاب الطهاوة، الباب الاول، الفصل الخامس ، ( 1 / 4 0) ط: رشيدية.

~ البحرالوائق، كتاب الطهارة ، و ٢٠٠١) ط:معيد.

"، عن أبي عريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توصأ أحدكم للصلاة فلايشبك بين أصابعه. (مجمع الزوائد : (٢٠ - ٢٠) وقم الحبيث : ١٢٣٢ ، كتاب الطهارة ، باب فيسن لم يحسن الوطوء ، ط: مكتبة القلس ، القاهرة )

<sup>من ال</sup>مصحيم الأومسط: (٢٥٦/١) وقيم الحقيث: ٨٣٨، باب الألف، من اسمه أحمد، ط: دار العرمين، القاهرة. = ( نوٹ ) مسجد میں ہمی تشبیک کرنامنع ہے۔

تفسير

اگر آفیرکی کتابوں میں قرآن مجیدگی آیوں تے نمیرکی مقدارزیادہ ہے، آر اس کو با وضوباتی لگانا جائز ہے، گر جہال پر قرآن لکھا ہوا ہو، دہال پروضو کے افتح باتھ دگانا منع ہے۔ (۲)

الأقوال ، الباب الناتي ، الفصل النائث في مفسلات العبلاة ... النع ، ط: مؤسسة الرسالة المواد المائة الرسالة الأقوال ، الباب الناتي ، الفصل النائث في مفسلات العبلاة ... النع ، ط: مؤسسة الرسالة المن عن سعيد بين السسيب قبال : قبال وسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان احدكم في المستجد فبلايشبكن أصابعه . (مصنف ابن أبي شيبه : (١٠/١) وقم العديث : (٢٠١٨م، كتاب العبلاة، من كره أن يشبك الأصابع في العبلاة في المستجد، ط: مكتبة الرشد ، الرياض من كنز العبال: (١/١٥٥) وقم العديث: ٥٠٠٠، حرف العباد، كتاب العبلاة من أسم الأولى المباب العبلاة من أسم الأولى المباب العبارة من مفسلات العبلاة ومحظوراتها وآدابها، ط: مؤسسة الرسلة

د: مستند أحسد: (١ / ٧٤٧) ولم الحديث: ١٢٨٥ ، مستد المكثرين من الصحابة، مستد محمد الخدوي وضى الله عنه، ط: مؤسّسة الرسالة.

قد جوز اصبحاباً مس كتب التفسيس للمحدث ولم يفصلوا بين كون الاكثر تفسيرا لو معالم قبل به اعتبارا للغالب لكان حسنا قلت لكنه يخالف ما مر فتدبر.

ولى الرد: ولى السراج عن الايضاح: ان كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله ان يمس فيره و كذا كتب الفقه اذا كان فيها شيء من القرآن بخلاف المصحف فان الكل فيه تبع للقرآن. والمحاصل انه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعلمه ولها الله في النهر: ولا يخفى ان مقتصى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا لان من البتها حتى في التفسير نظر المي ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا لان من البتها حتى في التفسير ايضا الا ان يقلل المي ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا لان من البتها حتى في التفسير ايضا الا ان يقلل التي ما في المراع ان القرآن فيه أكثر من غيره اى فيكره مسه دون غيره من المكتب الشرعية - قال ط: وما في السراع الوفق بالقواعد. الول: الاظهر والاحوط القول الثالث اى كراهته في التفسير دون غيره لظهور القرق فان القرآن في التفسير اكثر منه في غيره وذكره فيه مقصودا استقلالا لا تبعا فشبهه بالمصحف ظرب من شبهه ببقية الكتب. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، (١/ ١/ ١٤ ا – ٢٦ ا) ط: سعد)

حاشية الطحطاوى على المو، كتاب الطهاوة ، (١٠٠١) ط: رشيدية.

الفقه على الملاهب الأربعة: (٥٢/١) كتاب الطهارة، حكم الوضوء و مايتعلل به من مس مصحف و نحوه، ط: المكتبة الحقيقة.

## تغییر کو بے وضو ہاتھ لگانا تغیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانا کروہ ہے۔ (۱)

# تقاضا کے وقت نمازنہ پڑھنے کی وجہ

" بيتاب، بإخانه كے تقاضه كے وقت نمازنه برخ منے كى وجه "عنوان كے تحت ديموس ـ

# تلاوت کی نیت سے تیم کیاہے

اکر کسی مریض کے لئے پانی استعال کرنامعنرے،اوراس نے وضونہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید تلاوت کرنے کے لئے تیم کیاتواس تیم سے نمازنہیں پڑھ سکتا،نماز کے لئے دوبارہ تیم کرنالازم ہوگا۔ (۱)

اوراگرنا پاک مریض نے جس کونہانے کی حاجت ہوتر آن مجید کی عاجت ہوتر آن مجید کی عاجت ہوتر آن مجید کی عادت کی نیت ہے تیم کیا ، تواس تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

#### تمباكو

#### الرتمباكوكي وجها تنانشه وكميا كداجي طرح جلانبيس جاتا اورقدم إدهرأوهر

(١) لتظر إلى العاشية السابقة، رقم: ٢، على الصفحة: ٢١٧، (وقد جوز اصحابيا)

: ٢ ، ولوتسمم للراء ة القرآن عن ظهر القلب او عن المصحف وصلى بللك النهم اختلفوا فيه، قال عامة العلماء: لا يجوز. (فتاوى قاضى خان على هامش الهنفية، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١/٥٣-٥٣) ط: رشيفية)

- ح القطوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الاول ، (٢٧/١) ط: وشيدية.
  - ت اليجرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٥٠/١ ) ط: سعيد.
- (") و البحق التقصيسل فيها فان ليمم لها وهو جنب حاذٍ له ان يصلى به مسائر الصلوات، كلَّا في البقائع. (البحرائراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٥٠/١ ) ط:معيد)
  - بغالع الصنائع، كتاب الطهارة بيان كيفية التيمم ، (١٤٩/١) ط: رشيفية.
    - 😇 رفالمحار، كاب الطهارة، ياب اليمم ، ( ٢٢٥/١) ط:سعيد.

تنگی وقت کی وجہ سے تیم کرنا ''وقت کی تکی کی وجہ سے تیم کرنا''عنوان کے تحت ریک میں۔(۲۸٤/۲)

توليه بي بي فنك كرنا

" یانی کوتولیدوغیرہ سے ختک کرنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ ۱۱۸۷۸۱

. تھوك

ج تھوک نکلنے ہے وضوئیں ٹو ٹما ہخوا ہ منے بحر کر بھی نکلے تب بھی وضوئیں ٹو ٹما ہ کے اگر خون ملا ہواتھوک خارج ہوتو جو غالب ہوگا اس کا تھم ہوگا یعن اگرخون غالب ہوگا تو وضوٹو ٹ جائے گا ،اوراگرتھوک غالب ہوگا تو وضوئیس ٹوٹے گا۔ (۲)

الی چیز کے ساتھ قے میں نکلے جو پاک ہو، تو اس تھ قے میں نکلے جو پاک ہو، تو الی میں مورت میں اگر تھوک زیادہ ہواور وہ چیز کم ہو، اور اس تدر ہوجس سے منع ند جر سے تو وضو نبیں ٹوٹے گا، اور اگر تھوک اور دوسری چیز برابر ہو گر دونوں میں کوئی اس تدر نہ

، · ، ويشقطنه إغماء ومكر بأن يدخل في مشيه تسايل ولو بأكل الحشيشة . ( اللو المنجر

مع دد المحتار: (۱۳۳۱) كتاب الطيارة ، مطلب : نوم الانبياء غير ناقص ، ط: سعيد) - الافراد تند و الدر الماري من التناوي المناوية .

الإغماء ينقض الوضوء قليله و كثيره وكذا الجنون والغشي والمسكر وحد السكر في طا المال.
 لا يعمر ف الرجل من السمرلة عند بعص المشائخ وهو احتيار الصدر الشهيد ، والصحيح ماقل الديمان السمولة عند بعص المشائخ وهو احتيار الصدر الشهيد ، والصحيح ماقل الديمان المسائل المالية المسائل المسائل المسائل المسائل المالية المالية المسائل المالية المسائل المالية المسائل المسائل المسائل المالية المسائل المسائل المالية المسائل المالية المسائل المسائل المسائل المالية المسائل المسائ

شمس الأثمة الحلواتي أنّه إذا دخل في بعض مشبته تحرك كفا في الذخيرة. (الفتاري الهندية: (ال

١٢) كتاب الطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء، الفصل الخامس في نوافض الوضوء، ط: رشياه)

حاشية الشلبي على التبيين: (١٠/١) كتاب الطهارة ، ط: اصداديه ملتان.

ا وان خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بهنه وبين الريق. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهادة، الله
الاول، الفصل الخامس ، ( ١ / ١ ) ط: رشيدية)

بدائع الصنائع، کتاب الطهارة، نوافض الوضوء ، (۱۲۲۱) ط: رشیدیة.

م ردالمحار، کتاب الطهارة، ، (۱۳۹ -۱۳۸) ط:معبد.

رر نر کا انسائیگو پیڈیا نے من بمر سکے تب بمی دخونیس ٹوٹے گا۔(1)

ر الرتموك من خون معلوم مو وتو الرتموك من خون بهت كم ب اورتموك كا م کے سنید ، زردی مائل ہے، تو وضوئیس ٹوئے گا ، اور اگر خون زیادہ ہے یا برابر اور 

المرات الله كالحرف تحوكنا منع ب، الكروضوكرت موع قبله كي طرف منه موهمر معے زین کی طرف تعو کے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، چنانچہ مدیث شریف میں ے کہ نماز میں اگر تھو کئے کی ضرورت چین آئے تو یا دال کے بنچے تھوک دے، اس وقت نمازی قبلہ رُخ ہوتا ہے،اس کے باوجود نیے کی طرف تمو کنے کی اس وقت نمازی قبلہ رُخ ہوتا ہے،اس کے باوجود نیچے کی طرف تمو کنے کی امازت دی کی ہے۔

، • ) (لا) يستقطه ليئ من (بلغم)على المعتمد (اصلا) الا المخلوط بطعام فيعتبر الفالب وأو استويا

وقع الرد: (لوله: فيعتبر الغالب)فان كانت الغلبة للطعام وكان بسمال لو انفرد ملاً الفم نفض وان كلت الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد ملاً الفم كانت المسألة على الاختلاف بتاتارخانية. (ود المحار، كاب الطهارة، مطلب تواقض الوضوء ، (١٣٨/١) ط: سعيد)

ج يفاتع المناتع، كتاب الطهارة الراقض الوضوء ، ( ١٣٦/١) ط: رشيلية.

ت القناري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول،القصل الخامس ، ( ١٠١١) ط: رشيدية.

. ٢ ؛ ولم بـزق فـخرج معه الدم ان كانت الغلبة للبزاق لا يكون حفظ لانه ما خرج بالوة ناسـه وان كالست الغلبة للدم يكون حدثا لان الغالب اذا كان هو البزاق لم يكن محارجا بقوة نفسه فلم يكن مساليلا وان كيان البضالب هو المدم كان خروجه بقوة نفسه فكان مسائلا وان كانا سواء فالمياس ان لإيكون حدل وفي الاستحسان يكون حدثا. (بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، (۱۲۳۱۱) ط:رشیلیل)

القطري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المخامس ، ( ۱ / ۱ ) ط: رشيشية

ت رفالمحار، كتاب الطهارة، ، ( ١٣٩ / ١٣٩) ط:معية

۔ اگر ہاتھ یا پیریس تیل رکایا اور پھروضوکیا، پانی اس کے اوپرے بہر کیا،اہر چکنا کی کیا عث عضو میں پانی جذب نے ہواتو بھی وضویح ہوجائے گا۔(۲) چکنا کی کے باعث عضومیں پانی جذب نے ہواتو بھی وضویح ہوجائے گا۔(۲)

، عن اس بن مالک ان النبی صلی الله علیه وسلم رای نخامة فی اللبلة فشق ذلک علیه سر ولی فی رجهه فقاله پناجی ربه او ان ربه بهنه ولی فی صلاته فاته پناجی ربه او ان ربه بهنه و بین القبلة فلا ییز قن احد کم قبل قبلته ولکن عن یساره او تحت قلمیه ثم انحذ طرف ردانه فیم و بین القبلة فلا ییز قن احد کم قبل قبلته ولکن عن یساره او تحت قلمیه ثم انحذ طرف ردانه فیم فیم و بین الفیاری، کتاب الفیاری، باب حکی فیم نام در است الفیاری، کتاب الفیاری، باب حکی البزاق بالد من المسجد ، (۱۸۸۱) ط:قلیمی)

برى بري بري بري بري بري بري الله الما بزق يبزق عن يساره ولا يبزق امامه تشريفا لللبلة ولا يرق امامه تشريفا لللبلة ولا يرق ما يسبت تشريفا لليمين ..... قال النووى هذا في غير المسجد اما فيه فلا يبزق الا في لوبه. (عمدا برياء المسجد، (۱۳۹/۳) ط: دار إحماء التران المسجد، (۱۳۹/۳) ط: دار إحماء التران لاعدم)

د مرقلة المفاتيح، كتاب الصلاة، باب الساجد ومواضع الصلاة، الفصل الاول، ، (٢٠١/٢) ط: مكيه امداديه.

ر ٢ ، ولا يبزق في البول. (ودالممحنار ، كتاب الطهارة ، باب الانجاس ، ( ٢ / ٣٥٥) ط: معيد) به الفتارى الهندية ، كتاب الطهارة ، الباب السابع ، الفصل الثالث ، ( ١ / • ٥) ط: وشيدية. فه البحر الرائق ، كتاب الطهارة ، باب الانجاس ، ( ٢ / ٢٣٣) ط: معيد.

. ٢٦، قال في الشرنبلالية: قال المقلمي: وفي الفتاوي، دهن رجليه ثم توضأ و أمر العاء على وجليه ولم يقبل العاء للنصومة جاز لوجود غسل الرجلين. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في ابحاث المنسل، (١٥٣/١) ط:معيد)

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الاول ، ( ٥ / ١) ط: رشيدية.

- فتح القدير (١٤/١) كتاب الطهارة، ط: رشيدية.

تيتم

تیم ان تمام اعمال کے لئے کرنا جائز ہے جن کے لئے المبارت کی شرط نہیں ہے، لئے المبارت کی شرط نہیں ہے، لئے اللہ اللہ تیم سے مثافر پڑھنا جا کر نہیں ہے، مثلاً پانی ہونے کے باوجود ویت رفت یا سلام کا جواب دینے کے لئے تیم کرنا جا کڑے گراس تیم سے نماز پڑھنا جا کر اس تیم سے نماز پڑھنا جا کڑھیں ہے۔ (۱)

ی کی تیم جائز ہونے کی صورت میں نماز کا وقت داخل ہونے ہے پہلے بھی تیم کرنا جائز ہے۔

ہ کا اورا کیک سے زیادہ فرض نماز پڑھنے کے لئے بھی تیم کرنا درست ہے۔ ہ نفل نماز ول کی طرح فرض نماز ول کے لئے بھی تیم کرنا جائز ہے۔ ہ ہمارے نزد یک تیم وضواور شل دونوں کا بدل ہے، لہذا ایک تیم سے ہتی فرض اور نفل نمازیں پڑھنا جا ہے پڑھ سکتا ہے، جس طرح ایک وضوے جتنی

را ) وقالوا: لوتسمم لمدخول مسجد او لقراء ة ولو من مصحف او مسه او كتابته او تعليمه او لزيارة قبور او عيادة مريض او دفن ميت او الحان او اقامة او اسلام او سلام او ردة لم تجز الصلاة به عسما المامة، بمخلاف صلاة جنازة أو سجفة تلاوة فتاوى شيخنا خير الفين الرملي. للت: و طاهره أنه يجوز فعل ذلك فتأمل.

وفي الرد: اي لفقد الشرط وهو امران كون المنوى عبادة مقصودة وكونها لا تحل الا بالطهارة. (رد المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ٢٣٥/١) ط:سعيد)

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ، ( ٢٦/١) ط: رشيدية.

كالمحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٥٠/١) ط:سعية.

<sup>:</sup> ٢ ، لو تيمم لبل دخول الوقت جاز عندنا مكله في الخلاصة. ( الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ، ( ٢٠٠١) ط:رشيدية)

المحيط البرهائي، كتاب الطهارات، الفصل المخامس ، ( ٢٠١٦) ط: ادارة القرآن.

<sup>🗢</sup> وبالمحارة كتاب الطهارة، باب التهم ، ( ١١١) ط: سعيد.

وضو کے سائل کا انسائیکوپیڈیا اس کاری روز می اور انسانیکوپیڈیا ہے۔ زمن اور نظل نمازیں پڑھنا جا چاپڑھ سکتا ہے۔

تیم امت محربی کے ایک خاص تخفہ ہے بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں (گزشتہ انبیا وکرام کے) اور اللہ میں اللہ علیا کی گئے۔ پرخاص طور پرتمن چیزوں کے ذریعہ نسیلت عطاکی گئے ہے۔

پر میں روبہ میں ہیں ہیں۔ ای منیں، فرشتوں کی مفول کی طرح قراردی کی منیں، فرشتوں کی مفول کی طرح قراردی کی منیں بہت زیادہ قرب اور کی منیں بہت زیادہ قرب اور کی ماصل ہوتی ہے، ای طرح نماز اور جہاد کی منیں بنانے سے بھی بہت زیادہ قرب اور بزرگی حاصل ہوتی ہے۔
قرب اور بزرگی حاصل ہوتی ہے۔

﴿ ہارے لئے ساری زین نمازی جگہ بنائی گئے ۔ ﴿ اس (زین) کی مٹی کو ہارے لئے پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، ہی

مورت میں کہ یانی ہمیں دستیاب ندہو۔

### 

سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں نماز پڑھنے کے لئے جماعت اور مف بندی
کی پابندی نبیں تھی، وہ جس طرح چاہتے تھے ای طرح نماز پڑھ لیتے تھے، ان کی نماز
ان کی فاص عبادت گاہ کنائس (چیج)''نیج'' (معبد) کلیسا کے علاوہ کی اور جگہ پر منا جا بُر نبیں ہوتی تھی، اور ان کو تیم کی سہولت بھی نہیں دی گئی تھی، امت محد پیل معاجم التحیة والسلام کو سابقہ انبیاء کرام کی امتوں پرجن چیزوں کے ذریعہ اقمیاذی

<sup>.</sup> ويصلى بالتيمم الواحد ماشاء من الصلوات فرط او نقلا. ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الجاب الرابع، الفصل الاول ، ( ٢٠/١) ط:رشيدية)

<sup>🤝</sup> ودالمحتار، کتاب الطهارة، باب النيمم ، (۲۲۱/۱) ط:سعيد.

<sup>:</sup> البحرالرائل، كتاب الطهاوة، باب التيمم ، ( ١٥٦/١ ) ط:سعيد.

ز ند بردتواب ملنے کی امیددلائی می اورمسلمانوں کو بوری زمن پر ر بر ہو کہ ماف جگہ پرنماز جائز ہونے کی مہولت دی می اور پانی نہ لئے یا بہر ہو کے ستر سے معذور ہونے کی صورت میں تیم کرنے کی اجازت دی گئے۔ (۱)

تعیم ان چیزوں سے جائز نہیں ہے ریر بوچیزمی کاتم سے نہیں ہاس ہے تیم کرنا جا ترنہیں ہے۔ ريبوجزي آم من جلانے سے زم موجاتی ہيں، بلمل جاتی ہيں يا جل كرراكة بوجاتى بين اوروه مى كانتم سينيس جيد كيرا الكرى وغيره جل كرراك ہوہ نے ہیں اور سونا جا عدی وغیرہ جلنے سے زم ہوکر پکمل جاتے ہیں ان سے تیم کرہ ج تزئیں ہے۔ (۲)

. العدلت الوسكر بن اليي شيئة قال فا محمد بن فطيل عن الي مالك الاشجعي عن وبعي عن حلينة لأل: لمال زسول الله صلى الله عليه وسلم : لمصلنا على الناس بشاوت جعلت صفوفنا كصفوف الملاسكة وجعئت كنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا المالم تجد الساء وذكر خصلة الري (الصحيح لمسلم) كتاب المساجد ومواضع الصلالة ( ١٩٩/١ ) ط: قليمي)

ت الديث خنصبال لند تكن لهم واحدة منها لان الامم السالفة كاتوا يقفون في الصلاة كيفما للقن ولند تنجز لهذ الصلاة الافي الكنائس والبيع ولم يجز لهم المناهم. (مرقاة المقاليع، كتاب فطهازة الاسالنيسد الفصل الاول الاحمام طائمكته امعاديه

٥ لبعر الرائق، كتاب الطهازة، باب التيميم ، (١٣٨/١) ط: معيد.

<sup>&</sup>lt; فتح القنيره كتاب الطهازة، بات التيميم ، ( ١٧١ • ١ ) ط وشيدية.

<sup>· \*</sup> يُ<u>سمومناهر مرجم الأوق ،</u> كفا في النبين. كل ما يحرق فيمير ومانا كالحطب والحشيش وللحوهد أوما ينطبع ويلين كالمحفيد والصفر والنحاس والزجاج وعين اللعب والقطنة ونحوها فليس من جنس الازطر ﴿ تُقَدُّونَ الْهِسَعِيمَ كَتَابِ الْطَهَارَةَ، الباب الرابع، الفصل الأول، ﴿ ١٠ ٢ ٢) ط وشيعية )

<sup>&</sup>lt; البحرائرائل، محاب الطهارة، باب النيسية و ١٠٥١١) ط:سعيد

<sup>🗢</sup> فتع الكنيرة كتاب الطهازة، باب التيمية ، ( ١٩٢١) وط.وشيفية

تيتم ان چيزوں سے جائزے

ہے می امنی کہتم ہے جو چیزیں ہوں ان سے تیم کرنا جائز ہے۔

ہے جو چیزیں آگ میں جلانے ہے زم نہیں ہوتی ہیں، اورجل کررائی نہیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں مٹی کہتم سے ہیں تو ان سے تیم کرنا جائز ہے نیے نہیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں مٹی کہتم سے ہیں تو ان سے تیم کرنا جائز ہے نیے رہے ، فیروزہ ، سنگ مرم ، ہڑتا ل ، سکھیا وغیر ، وریت ، مخلف تتم کے پھر عقیق ، زبر جد ، فیروزہ ، سنگ مرم ، ہڑتا ل ، سکھیا وغیر ، وریت ، مخلف تتم کی قتم سے نہ ہوں ، مگر ان پر کر دوغبار ہوتو کر دوغ

کی وجہ ہے اس ہے تیم کرنا جائز ہے، جیسے کسی کیڑے یالکڑی یاسونے جاند کی دنیہ: پرغبار ہوتو ان ہے تیم کرنا جائز ہے۔ (۲)

ہے کہ کمی ناپاک چزیر گردد غبار ہو، تو اگروہ غباراس پر ختکی کی حالت مگر ہ ہو، اوراس سے تیم کرنے میں نجاست کے کسی چیز کے آنے کا خوف نہ ہوتوائر ۔ تیم کرنا جائز ہے ورنہ ہیں۔ (۳)

(۱) أنظر إلى الحاشية السابقة، ولم: ٢، على الصفحة: ٢٢٣، (يتبعير بطاهر من يجتب الأرف، ثول المعلود المنطقة من الأرض دون الماء والبحس والمسبحة المنطقة من الأرض دون الماء والبحس والمحسود المنطقة من الأرض دون الماء والبحس والمحسود والمحتب والمحتب والمعتبي والملخش والمعرد والزبرجة وبالمغتب والمعربان. (الفناوئ الهندية: (١٧١/١) كتاب الطهاوة، الباب الرابع في التيمم، ط: وشيبة شابحر الرائق: (١٣٤/١) كتاب الطهاوة، باب التيمم، ط: معيد.

ن فتح القليم : (١٢/١) كتاب الطهارات ، باب النيمم ، ط: رشيليه.

ا / الاصبورة التيمم بالفيار أن يعترب بيده لوبا أو لبدا أو وسادة أو ما لمشبهها من الأعيان الص<sup>يمة</sup> التي عمليها غياد فساطا وقسع الفياد على يديه تيمم. (الفتاوى المتاتار خاتية، كتاب الطهاو<sup>ة، خصو</sup> غير اللغامس الوع آخر فيما يجوز به التيمم » ( ٢٣٠١) ط:ادرة القرآن)

ته وقالمعتار ، كتاب الطهارة، باب النيمم ، ( ٢٣٩/١) ط:معيد.

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول ، ( ٢٤/١) ط: رشيدية رسم، الفصل الأول ، ( ٢٤/١) ط: رشيدية رسم، الخالف التي الباب الرابع، الفصل الاول، ( ١/٢٠) ط: رشيدية)
 د: ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب النيمم ، ( ١/١١) ط: معيد. =

المان يا انسان يا النان يا الن جے می نے جماڑودی،اس سے غباراڑ کر منھاور ہاتھوں پر پڑجائے اور ہاتھ ل ابق

ا اگر کوئی ایسی چیزمی سے ال جائے جس سے تیم کرنا جائز نبیں ہے تو عاب كااعتبار بوگا ، اگرمنی وغیره غالب ہے تو تیم جائز ہوگا در نہیں۔ (۱) اناج مثلاً میرون، جو، باجره وغیره پراگرگرددغبار موتوتیم کرناجائزے

# تیم ان صورتوں میں جائزہے ا اگروضو یا مسل کے لئے یانی استعال کرنے کی صورت میں مریض کے

 القتاوى التاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخر فيما يجوز به الهمم، (١/ . ٢٠٠ ط: العارة القرآن.

را) ولو اصاب الغيار وجهه ويديه فمسح به ناويا للتهمم يجوز وان لم يمسح لا يجوز، كذا في **طايعية. (طان**تاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ، (٢٤/١) ط:رشيدية) د ربالمحتار، کتاب الطهارة، باب النيمم ، (١/١/٢) ط:معيد.

🗢 فشاوي قنانسي محان على هامش الهندية. كتاب الطهارة، باب النيمم، فصل في صورة التهمم، (١/ ٥٣) طنرئيتية .

\*، واذا خالط التراب ماليس من جنسه لطعبرة للغلبة، هكمًا في الظهيرية. (الفتاري الهندية، كاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ، (٢٤/١) ط: رشيدية)

🗢 وبالمحتار، كتاب الطهارة، باب النهمم ، ( ١٠١ ٢٣) ط: سعية.

🗢 البحرظرائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٣٨/١) ط:سعيد.

١٦، ولو وضع يديه على حنطة أو شعير أو غير ذلك من الحبوب فلصل ببديه غبار فأن بأن الره جناز بـه التيسم، كلنا في الـــراج الوهاج. (القناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الارل، (١٧٦١) ط:رشيدية)

ت رفالمحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ٢٠٠١) ط:سعيد.

البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب النيمم ، (۱۳۸/۱) ط:سعيد.

میں ہر مان مان میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں کے است میں ہوجی ہوتا ہے۔
عنسل کرنے میں مرض یا موت کا اندیشہ ہواور کوئی ایسا کپڑ اوغیرہ نہ ہوجی کو وضویا
عنسل کے بعد اوڑھ کرگر مائش حاصل کی جائے تو وہاں پرتیم کرنا جائز ہوگا،خواہ یہ
جا مد میٹ ہیں رہیتے مد

مورت جنگل میں چین آئے یابستی میں۔

اون دواضح رہے کہ بخت سردی میں ہیشہ تیم کرنا جا کزنہیں ہوتا کونکہ بخت سردی میں ہیشہ تیم کرنا جا کزنہیں ہوتا اور مرتا سردی میں بھی گرم پانی ہے مسل کرنے کی صورت میں آدی بیار بھی نہیں ہوتا اور مرتا بھی نہیں، ہاں اگر کوئی فاص ایسا مقام ہے جہاں اتفاق سے ایسی سردی ہوکہ گرم پانی سے بھی ضرر ہو، اور ایسا کیڑ اوغیرہ نہ ہوجس کونسل کے بعداوڑ ہے کر گرمائش حاصل کی جائے تو دہاں پر تیم کرنا جائز ہوگا۔ (۱)

تیم بخار می کرنا "بخار میں تیم کرنا"عنوان کے تحت دیکمیں۔(۱۲۰/۱)

ن تقدم لخريجه تحت العنوان " إلى كاستمال عددوراون كمورتم".

طد (۱)

تیم نوٺ جا تا ہے

مرُ الْرُ وضوكا يَهُم كيا به يَوْ وضوار إلى مندار بالى ملي منه أو من ال اگر یانی اس مقدارے کم طابق تیم نیس او اے کا 🗥

ائد اگر بیاری کی دجہ الم یا ب اور نیاری م ،ونی اب إلى ،و، اور عنسل کرنے میں نقصال نہیں ہو تیم ٹوٹ جائے گا اب و نسار اور کا اور واجب اوگا۔

ائم جننی چزوں سے وضواؤث جاتا ہاں سے بم بمی نوٹ باتا ہے، اور ا استعال کے لئے یانی مل جانے سے بھی تیم ٹوٹ جاتا ہے۔ استعال کے لئے یانی مل جانے سے بھی تیم ٹوٹ جاتا ہے۔ استعال

الم جو چیز عذر کی دجہ سے جائز ہوتی ہے،اس عذر کے دور ہو جائے کے بعد، یاطل ہوجاتی ہے۔ <sup>(م)</sup>

و ١٠ ويشقطسه القلومة على استعمال الماء الكافي الفاضل عن حاجته. كذا في البحر الرابق والقناوي الهندية، كتاب التيمم، الباب الوابع، القصل الناني ، و ١ / ٩ ٢) ط وشهدية،

وي القصاوي السائدار خاتية، كتاب الطهارة، القصل الخامس، نوع آحر في بيال ما بيطل به السميم وما لا يبطك ، ( ٢٣٩/١) ط: انارة الكرآن.

ردالمحار، کاب الطهارة، باب التيمم، (۲۵۵/۱) ط:سعبد

: ٣ : اذا زال المرض المبيح ينتقض ليممه. والقناوى الهندية، كناب النهمية الباب الرابع، المصل ، الناتي ، ( ٢٩/١ ) ط:رشيدية /

د و دالمحدار ، کتاب الطهارة ، باب التيمم ، ( ۱/۱ ۲۵ ) ط: سعيد.

د: البحرالراثل، كتاب الطهارة، باب النيمم ، ( ١٥٢/١ ) ط: سعيد.

. ") اعسله ان منا يسطل به الوضوء ينظل به التهميد. والفتاوى التاتار حانية، كتاب الطهارة، المصل الخامس، نوع آخر في بيان ما يبطل به النيمم وما لا يبطله ، و ١٣٣٩ م: ادارة القرآن،

الفتاوى المهندية، كتاب التيسع، الباب المرابع، الفصل الثاني ، و ٢٩٧١ ط وشيدية

ان ودالمحتاره كتاب الطهارة، بات التيمه ، و ٢٥٣/١ ط سعيد

فلأ والبشر الجاسسة فيساعه أراقيه

لان ما جاز بعدُر يطل بزواله (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب النيمية، ( ١/١ ١/٥) ط سعيد)

تیم توڑنے والی چیز پیش نہ آئے ''ناتش تیم چیش نہ آئے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۶٤/۲)

تیم جائز ہونے کی ایک خاص صورت

ہے ہیں ہی تمازوں کے لئے بھی کرناجائز ہے جن کی تضاءاور بدل نہیں ہے، اور وضوکر نے کی صورت میں ان کے فوت ہوجانے کا خوف ہو، جیسا کہ عیداور جنازہ کی نماز فوت ہوجانے جنازہ کی نماز فوت ہوجانے جنازہ کی نماز فوت ہوجانے کا ڈر ہوتو تیم کر کے نماز میں شامل ہوجانا جائز ہوگا، کیونکہ عیداور جنازہ کی نمازوں کی قضاءاور بدل نہیں ہے۔

ا اگروضوکرے کا تو وضوکر تے کئے اگر وضوکرے کا تو وضوکر تے كرتے سورج اور جاند كہن ختم ہوجائے كااى طرح سنت مؤكدہ أكر وضوكر كے ادا كرے گاتو وقت نكل جائے گاتوان صورتوں ميں تيم كر كے نماز اواكر نا جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر پانی ایک میل ہے کم دوری پر ہے، ملازم یا خادم پانی لینے کیا ہے جین اس آدی کویقین یاظن عالب ہے کہ جب ملازم یا خادم یانی لے کرواہی بنے گا تو اس وقت نجر کی نماز کا صرف وضوکر کے مشکل سے صرف فرض اوا کرنے کا وقت کے گاتوالیے مخص کے لئے تیم کر کے فجر ک سنت پڑھنا جائز ہے لیکن فرض نماز وضوكركے برد هنامرورى ہے، كيونكدسنت كى قضا وہيں ہے اور فوت ہونے كى صورت میں بدل نبیں ہے، لیکن فرض کا بدل ہے، فوت ہونے کی صورت میں قضاء ہے۔ فجر كاسنت فوت بوجانے كے خوف كى شرط اس لئے ہے كدا كريہ خوف ہوكہ فرض کے ساتھ سنت بھی نوت ہوجائے گی ، تو پھرتیم کرنا جائز نہیں ہوگا ، کیونکہ جب فجر کے فرض اور سنت دونوں فوت ہوجاتے ہیں تواس دن زوال ہے پہلے تضاہ ن درت میں فرنس کی قضا و کے ساتھ سنت کی قضا وکر تا نہی جائز ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

تتيم جن چيزوں سے نوٹ جاتا ہے

ائے۔ ہے اور ہے ہیں جیز ول سے وضواہ ما اسبان سے وضو کا تیم بھی اُو ہے جا ہے،

اور جن چیز ول سے مسل واجنب اوتا ہے ان سے مسل کا تیم بھی اُو ہے جا ہے۔

اور جن چیز ول سے مسل واجنب اوتا ہے ان سے مسل کا تیم بھی اُو ہے جا ہے۔

الم وضواور مسل دونوں کے لئے ایک ہی تیم کیا ہے ، آوجب وضواہ ہے ہے گا، تو دہ تیم وضو کے حق میں اُو ہے جائے گا اور مسل کے حق میں باتی رہے گا

جب می مسل واجب کرنے والی کوئی چیز میں پائی جائے گی ۔ (۲)

راء (ل) جاز (لنعوف فوت مسلاة جنازة) اى كل تكبيراتها (او) فوت (عيد) بفراغ امام او (وال شعب (ولو) كان بينى (بناء) بعد شروعه متوطئا وسبق حلله (بلا فرق بين كونه اماما او المحلى الاصبح لان السمناط خوف الفوات لا الى بغل فيماز لكسوف وسنن رواتب ولو سنة فيمر عيف فوتها وحلها.

ونى الرد: (أوله: خاف أولها وحدها) اى فيتهم على لياس قولهما اما على قول محمد فلا لاتها الما فلات الشهرة المنافريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشهر عنده وعندهما لا يقضيها اصلابهم وصورة أولها وحدها لو وعده شخص بالماء او امر ظيره بنزحه له من بتر وعلم انه لو تشظره لا يمترك سوى الفرض يتهمم للسنة لم يتوضا للفرض ويصلى قبل المطلوع وصورها شبخنا بما اذا فانت مع الفرض واراد قضاء ها ولم يبق الى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلاة وكحين ليتهم ويصلها قبل الزوال لانها لا تقضى بعده لم يتوضا ويصلى الفرض بعده وذكر لها طمورتين أخرتين. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب التهم ، ( ١ / ٢٣٣ – ٢٣١) ط:معد) عناهموالرائق، كتاب الطهارة، باب التهم ، ( ١ / ٢٣٣ – ٢٠١١) ط:معد)

حكاب المبسوط ، كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ( ٢٦٠١) ط:المكتبة اللفارية .

(١) تقلم لخريجه تحت العنوان "تيم ثوث جا تاب".

(") --وان لقيض ليسمم الوصوء كبل ما نقض الفسل لكن لا ينقض ليمم الفسل كل ما نقض الوحوء لاته اذا ليسم عن جنابة لم بال مثلا فهذا ناقض للوحوء لا ينقض به ليسم الفسل بل لتنقض طهارة الوحوء التي في حسنه فيبت له احكام المحلث لا احكام البحنابة فقد وجد ناقض الوحوء ولم ينظم ليسم البحنابة. (و دالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب الميسم ، ( ٢٥٣/١ ) ط: سعيد) حمد المعتارى التعامل المعامل، نوع آخر في بيان ما يبطل به الميسم ( ما لا يبطل به الميسم العلم المعامل المعامل، نوع آخر في بيان ما يبطل به الميسم ( ما لا يبطل به الميسم المعاملة ، ( ١ / ٢٥٠٠ ) ط: ادارة القرآن =

وضوے سائل کا انسائیکلوپیڈیا ہے۔

ہوا اگر کوئی شخص تیم کرنے کے بعداس طرح سور ہاتھا جس سے وضوئیں اوٹا ہے ہے۔ اس کا تیم نہیں اوٹا ہے ہوئے ہوئے ہالی کے پاس سے گذر سے تواس کا تیم نہیں اوٹے لئے کے اس حالت میں یانی پر یہو نچاتھا جس میں اس کو پانی کے استعمال میں اس کے کہ دورانی حالت میں پانی پر یہو نچاتھا جس میں اس کو پانی کے استعمال پر تیرونی تھا۔

یا طسل کے عوض میں تیم کیا ہوا مثلاً کوئی شخص محور سے یا گاڑی پر بیٹا ہوا سوجائے ادر راستہ سے گذرتے ہوئے اسے کوئی چشمہ یا ندی وغیرہ طے تواس کا تیم

> نبیں ٹوٹے گا۔ میس

اور سل كيتم كثرطاس لئے بكرو فوكاتيم سونے سے توث جاتا ہے۔ (۱) البعر الرائن، كتاب الطهارة، باب النبعم، (۱۹۲۱) ظ: معید.

المسافر اذا تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح له التهمم لو كان مقيما لم تجز له الصلاة
 بللك التيمم لان اختلاف اسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الاولى عن الثانية وتصير

الاولى كأن لم تكن، كذا في الفصول العمادية في احكام المرضى في كتاب المطهارة. (القتاوي الهندية، كتاب المطهارة، المباب الرابع، الفصل الثاني ، (١/٣٠-٣١) ط:رشيدية)

ختاری قاضی خان علی هامش الهندیة. کتاب الطهارة، باب الیمم، فصل فیما یجوز له
 الیمم، (۵۸/۱) ط:رشیدیة.

ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيميم ، ( ١٥٢/١ ) ط: سعيد.

( \*) واعلم ان مرود الناعب على الماء ينقض تيممه سواء كان عن حدث او عن جنابة متمكنا او لا، ومرود النائم مثله لكن لو كان غير متمكن مقعلته وكان تيممه عن حدث يكون الناقض النوم لا السعرود كما يعلم من البحر وبه يعلم ما في كلام الشارح فكان الصواب ان يقول ومرود ناعب مطلقا او نائم متيمم عن جنابة او عن حدث وكان متمكنا فالمهم. (ودالمحتار، كتاب الطهارة باب التيمم، ( 104/ ) ط:معيد) =

ادرراستر من جلتي مولي ريل ساس كو بإنى بيشت ، ندى و في و أخر من الم َ اللَّهِ مِي اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُونِكُما كَ صورت عِنْ وَبِإِنْ سَاسَةٍ مِنْ لِي وَنِينِ مِنْ مِنْ ا المن جس آدى نے يالى ند ملنے كى وجدت يم كيا تما أكروه ايدا يانى وجيد جس کے استعال پر قادر ہوتو اس کا تیم ٹوٹ جائے گا۔

ا المركمي آدى برقسل كرناوا جب تعاماوراس في شرق مذر كي ويديت بنم كرا و n عذر كفتم مونے كے بعدوہ تيم بحل نوث جائے كا مثلًا يانى ند ملنے كى وجد تيم كافا، تواكرياني ل كيااوراستعال كرفيرقدرت بوكي توجنابت كالنيم أوت جائ م، اگرمرض کی وجہ ہے تیم کیا تھا تو جس ونت وہ مرض زائل ہوجائے گا تیم بھی ٹوٹ مائے گا، یا حسل واجب کرنے وال کوئی بات یائی جائے تو تیم ٹوٹ جائے گا۔ (۲) جنابت کے عسل کے عوض میں کیا ہوا تیم وضوتو زنے والی چیزوں سے نبیر نوفے گا مثلاً ممى مرض كى وجدے يا يانى ند النے كى وجدے جنابت كا تيم كيا بحروضو

ه 🐟 الفتاري الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل التاتي ، ( ١٠/ م) ط: رشيعية.

ن إيران قاضي خان على هامش الهندية. كتاب الطهارة، باب اليمم، لصل ليما يجوز له هيم، (٥٦/١) طائر شيلية.

<sup>(</sup>١) و إن مير عبلي السماء وهو في موضع لا يستطيع النزول اليه لخوف عدو او سبع لم ينطقن، مكنا في السراج الوهاج. ﴿ الفتاوي الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الناتي ، (١١٪ ٠٠) ط: رځيليا)

<sup>&</sup>lt; البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٣٢/١) ط: سعيد.

م التدير ، كتاب الطهارة، باب اليسير ، (١١٩/١) ط: رشيدية.

رًا) ويستفيضه القيفولة عبلني استعمال الماء الكالي الفاضل عن حاجته، كذا في البحر الرائل (المتارى الهندية، كتاب النهمم، الياب الرابع، الفصل الثاني ، ( ١٠١٠) ط: رشيدية)

<sup>\*</sup> الفناوي النات وخاتية، كتاب الطهاوة، القصل الخامس، نوع آخر في بيان ما يبطل به التيمم ومالا يطله ، و ١٠٩٨م ط: ادارة القرآن.

ح رفالمجاز، كتاب الطهارة، ياب التهمير، (٢٥٥/١) ط:سعيد

سیم دوس نے کرایا

اً رکی دوسرے نے اپنے ہاتھ زمین پر مارکر کسی کا تیم کرادیا ،اوراس میز ے دوسرے آ دی کا ہاتھ زمن پر مارنے سے پہلے تیم کا تصداور نیت کر لی تمی ہتر تیز

مميم شرائط كساته وضوكا قائم مقام موتاب

یانی دستیاب نہونے یا یانی کے استعال سے معذور ہونے کی صورت مر تيم ، ونسواور مسل كا قائم مقام موتاب، اوربيالله تعالى كى ال عظيم نعتول من ي ايك ب،جواس فاسي تفل وكرم سعمرف امت محديك ماحبا الحية والسلام عد ولى من المرام الميم السلام كى امتول من تيم كرن كى اجازت بين تقى ـ

فارتيمه لجاية ، ثم انطعل تيممه لم يعد جنيا ، بل يصير محدثا حدثنا أصغر ، فيجوز له أن المرا القرآن ، ويدخلا المسجد ، ويمكث فيه . ( الفقه على المسلمب الأربعة : ( ٩٤/١ ) كتاب الطهارة ، مباحث النبعم ، مبطلات التيمم ، ط: داد المغد المجليد )

 فارتهم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لاجنبا فيتوضأ . ( اللو المختار مع ود المحتار : ( ا/ ) ٢٥٦) كتاب الطهارة ، باب النيدم ، مطلب : فاقد الطهورين ، ط: صعيد)

- الفقه الإسلامي وأوكنه: (٢٠٣/١) المساب الأوّل العلهاوات ، القصل السادس: التيمم • السطلب السابع: بوالمعل التيسم أوميطلاته ، ط: داد المفكر

· فعلو أمره غيره بأن يتيمنه جاد يشرط أن ينوى الآمر (شامي: (١٣٤/٢) كتاب الطهادة ٠ باب التيمم ، ط: معيد)

مويض يسب غيره فالنية على البويض دون البيسم ، كلًّا في الكنية. (المقتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، المصيل الأول ١ ( ١ / ١ ) ﴿ طَارَشَيْفِيةً ﴾ البحرالوائق، كتاب الطهاوة، ياب النيب ، ( ١ ١٥٥١) ط. معيد

تیم می ہونے کی شرطیں

ایم سیم ہونے کی شرطیں سے ہیں:

سلمان ہونا ، کا فرکا تیم می نہیں ، یعنی کفری عالت میں تیم کرے اسلام نبول کرنے درکا اسلام نبول کرنے درکا کرنے کے بعد اس تیم سے نماز پڑھنا میں جو البتہ اسلام تبول کرنے کے بعد اسلام تعب ہوئی کے وقع تیم کیا ہے تو اس کومتحب ادا کرنے کا کرنے کا درکا کرنے کا درکا کے وقع تیم کیا ہے تو اس کومتحب ادا کرنے کا کوئی ہوئی کے وقع تیم کیا ہے تو اس کومتحب ادا کرنے کا کہ اسلام کا کا درکا ہے گا۔

اس تیم کی نیت کرنا، جم حدث کی وجہ سے تیم کیا جائے ، یااس سے طہرت کی نیت کی جائے ، یاجہ پیزے کے لئے تیم کیا جائے اس کی نیت کی جائے ، یا اور جازہ کی نماز کے لئے تیم کررہا ہے ، یا قرآن ٹریف کی تلاوت کے لئے تیم کررہا ہے ، یا قرآن ٹریف کی تلاوت کے لئے تیم کررہا ہوں کی نماز پڑھنے کے لئے تیم کررہا ہوں ) گرنمازاس تیم سے جمج ہوگ بوں ، یا قرآن مجید کی تلاوت کے لئے تیم کررہا ہوں ) گرنمازاس تیم سے جمج ہوگ بوں ، یا قرآن مجید کی تلاوت کے لئے تیم کررہا ہوں ) گرنمازاس تیم سے جمج ہوگ بوں ، یا قرآن مجید کی تلاوت کے لئے تیم کررہا ہوں ) گرنمازاس تیم سے جمج ہوگ بین میں بالی کے باکی حاصل کرنے کی نیت کی گئی ہو ۔ یا کسی اس کی عبادت مقصورہ کی نیت کی گئی ہو جو طہارت کے بغیر نیس ہو گئی (عبادت مقصورہ وہ عبادت سے جمل کی نیت کی گئی ہو جو طہارت کے بغیر نیس ہو گئی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے ہو ، کی مضامندی ہو تو اس کی مضامندی ہو ، کی مضامندی ہو تو کی کا کھور کے گئے ہو کی مضامندی ہو تو کی کھور کے گئے ہو کی کی مضامندی ہو تو کہ کور کی کی مضامندی ہو تو کی کھور کے گئے ہو کی کی کھور کی کھور کی کھور کے گئے ہو کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے گئے ہو کی کھور کی کھور کی کھور کے گئے کہ کور کی کھور کے گئے کی کھور کے گئے کھور کے گئے کی کھور کے گئے کھور کے گئے کہ کی کھور کے گئے کھور کے کھور کے گئے کہ کھور کے گئے کھور کے کھور کے گئے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھ

<sup>:</sup> مطَّاعر حل، كتاب الطهارة، باب التيميم ، ( ٣٨٧،٣٨٣) ط: داوالاشاعت.

والكافر إذا ليمم للإسلام فأسلم لا يجوز له أن يصلى بقلك التيمم عند أبي حيفة ومحمد كفا في العلامة (العناري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الاول، (٢١/١) ط. رشيفها)

وفالمعتاز، كتاب الطهاوة ، باب المنهم ، ( ١٧١) ط:مسمية.

لمعوالوائل. كتاب الطهاوة، باب النيمج ، ( ١٠١٥) ط:صعية.

دوسری عبادت کے اداکرنے کے لئے اس کی مشروعیت نہ ہو، جیسے نماز ،البتہ ونوور قرآن مجدو چھونے اور مجد مل جانے کے لئے جو تیم موتا ہے، اس سے م ز نو اب مقصود میں ہوتا بلکہ دوسرے عباد توں کو بھی اداکر نامقصود ہوتا ہے)۔

لہذا نماز کے تیم ہے قرآن مجید چھوٹا جائز ہے، لیکن قرآن مجید وغیرہ مجون كے لئے جوتيم كيا ہاں سے نماز پڑھناجا رُنبيں ہے، نماز پڑھنے كے لئے دوبار تیم کرنا ضروری ہے۔ (۱)

(۲) بورے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کہنو ل سمیت سے کرنا۔ جم رکسی ایسی چز کاند مونا جوسے کے لئے مانع مورمثلاً تیل، چربی موم عب الموخي اور <u>حملے وغيرہ - (٣)</u>

 ( ) منها النية، وكيفيتها ان ينوى عبادة مقصودة لانصبح الا بالطهارة ونية الطهارة او استباسة الصلا تقوم مقام ادائمة العسلاة... لو تيمم لصلاة البحازة او لسجدة التلاوة اجزاه ان يصلى به المكوية بالإخلاف كلافي المحيط ولوتيمم لقراءة الكرآن عن ظهر القلب اوعن المصحف اولزيارة القبور تو لنطن العيت او للافان او للاقامة او لدشول العسبعد او لتعروجه بان دشل العسبعد وهو متوطئ لم معيث او لسس المصحف وصلى بللك التيمم قال عامة العلماء لا يجوز كفا في فتاوى قاطيخان (القتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الياب الرابع، القصل الاول، (١١ ٢٦-٢٥) ط: رشيدية) و والمحار، كتاب الطهارة، باب التيمم، (٢٣٠/١) ط:سعيد.

د البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ١٢٩/١ – ١٥٠) ط: سعية.

، ٢) ومنها الاستبصاب ، استبعاب العصوين في التيمم واجب في ظاهر الرواية ، كلا في معيط السرخسي، وهو المختار كلا في المضمرات. (الفناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع؛ القصل الأول بر ٢٦/١) ط:رشهدية)

- 🗢 وقالمحتار، كتاب التيمم، باب التيمم ، (١/ ٢٣٠) ط:سعيد.
- ت البحر الرائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٣٣١ ) ط:معيد.

**(7) لعمة: زاد في نورالايتضياح في الشروط شرطين آخرين .. .. والثاني: زوال مايمنع المستح** عبلي البشيرية كشمع و شحم لكن يفني عن الثاني الاستيعاب كما لا ينعفي. (و دالمحتار <sup>، كتاب</sup> الطهارة، باب النهم ، (٢٧١/١) ط: سعيد)

🗢 البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٣٣/١) ط:سعيد.

فتح القدير، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١١١١) ط: رشيدية.

ری دونوں ہاتھول سے یا سے اکثر دھ سے کرنا۔ (۱) رون کی الی عورت تیم کرے گی تو تیم میے نہیں ہوگا۔ (۱) الناس دالی عورت تیم کرے گی تو تیم میے نہیں ہوگا۔ (۱) و ہے۔ اور اگر ایسی عبادت کے لئے تیم کیاہے جوطہارت کے بغیری نہیں ہوتی، ۔ سرں میں ہوں، بناز، قرآن مجید کوچیونا وغیرہ تو تیم ملح ہونے کے لئے پانی کے استعال ہے (۲) تتم عزرك بغيركرنا "غذر کے بغیرتیم کرنا عنوان کے تحت دیکھیں ۔(۷۱/۲) تيم كاحكم الله جن چزول کے لئے وضوفرض ہان کے لیے وضوء کا تیم بھی فرض الے،ادرجن کے لئے وضوواجب ہان کے لئے وضوکا تیم مجی واجب ہے،اورجن ومهاطعهم بثلاثة اصابع لا يجوز المسمع باقل من للالااصابع كعسم الراس والمخفق، كفا ليين (اقتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الاول، (٢٤/١) ط: رشيدية) أر: لمحار، كتاب الطهارة ، باب اليمم ، ( ١/ ٢٣٠) ط:معيد. (تعرافه تخاب الطهارة، باب النيميم ، ( ۱۳۲۱) ط:سعيد. أ تنسة: زاد في نور الايضاح في الشروط شرطين آخرين، الإول: اللطاع ما ينافيه من حيض او أِلِ الرحات. ( ردالمحار ، كتاب الطهارة ، ياب اليسم ، ( ٢٣١ / ٢٣١) ط:معيد) مِّ برقي القلاح مع حاشية الطحطاوي : (ص: ١٢١) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: قديمي. الإلمة على المذاهب الأربعة : ﴿ ٩٠/٨) كتاب الطهارة ، مباحث التيمم ، شروط التيمم ، ط: وللالجليد 🖣 ومها علم القلوة على الساء. والقناوى الهندية. كتاب الطهادة، الباب الرابع، القصل الاول: [[۱۵۱]طنوشیدی <sup>8</sup> (المعملودكتاب الطهاوة ، ياب التيمم » ( ٢٣٠) ط:سعية. خ لعزفويخ، كتاب الطهازة، باب المنيعم ، ( ۱۳۹/۱) ط:سعيد.

کے لئے وضوسنت یامتحب ہے ان کے لئے وضوکا تیم بھی سنت مامتی یمی حال عسل کے میم کاب، (مثلاً کوئی وضوکرنے سے معذور ہے اور وو وفور بدلے میں تیم کرے گا تو وہ تیم بھی فرض ہی رہے گا )(۱)

یں ہے۔ اگر کمی برسل واجب ہو،اس عسل سے پہلے اس کومجر میں جانے) سخت ضرورت ہوتو اس پر تیم کرنا واجب ہے۔

الله جن عبادتوں کے لئے دونوں صدثوں سے طہارت شرط نہیں، جیسے سلام ہیں سلام کا جواب وغیرہ ،ان کے لئے وضوو شل دونوں کا تیم عذر کے بغیر ہوسکتا ہے۔ (۲)

· · ) يستقسم التيمم إلى قسمين : الأوّل : التيمم المفروض ، الثاني : التيمم العنلوب ، فيفرد · ( · ) التيسم لكل مايفترض له الوضوء أو الفسل من صلاة ومس مصحف ، وغير ذلك ويندب لكم مايندب له الوضوء ، كما إذا أواد أن يصلى نفلا ولم يتوضأ به ، فإنَّه يصبح له أن يتيمم ويعلم. فالشفل مندوب والتيمم له مندوب ، يعني أن يثاب عليه ثواب المندوب . (الققه على المناس الأربعة: (١/٩/١) كتاب الطهارة ، مباحث النيمم ، ألحسام النيمم ، ط: دار الفد الجديد)

🗢 البحشفية زادوا قسيماً ثالثًا ، وهو التيمم الواجب ، وقد عرفت معا تقدم في سنن الونوءالّ الحنفية قالوا : إنَّ الواجب أقلَّ من الفرض ، فيجب التيمم لطواف ، بحيث لو طاف بدون وهوه وتبسم فإنَّه يصحّ طوافه ولكنه يألم إلما أقل من إلم ترك الفرض . (الفقه على الملاهب الأربعة

( ١ / ٨٩) كتاب الطهارة ، مباحث التهمم ، أقسام التهمم ، ط: دار الغد الجديد )

(°) ولو احتلم فيه (أي في المسجد) إن خرج مسرعًا تيمم نلبًا، وإن مكث لغوف فوجوبًا. (فه ليسمسم نسلبًا السنح أفحاد فلك في المنهو توفيقًا بين إطلاق مايفيد الوجوب وما يفيد التلب أقول والنظاهر أن هندًا في البخروج، أمَّا في الدخول فيجب كما يقيد ما نقلناه آنفًا عن العنابة. (اللام الرد: (١٤٢/١) كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل المثاء، ط: سعه) من مسافر مو بسمسجد فيه عين ماء وهو جنب و لايجد غيره فإنّه يتهمم لدخول المسجد الأ البعشابة لمستعدمن دخول المسبعد على كل بحال عنلنا سواء قصد المكث فيه أو الإجبة (المبسوط للسرخسي: (١١٨/١) باب التيمم ، ط: دار المعرفة )

(") لأنّ السلعب أن التيسم مسحيح، وإنّما الكلام في جواز الصلاة به، ولهذا قال قاضياتها أنها الملام في جواز الصلاة به، ولهذا قال قاضياتها أنها فتاراه: ولو ليمم للسلام أو لرده لا يجوز له أداء الصلاة بللك التيمم، ولم يقل لا يجوز ليمه الم أن جواذ الصلاة به حكم آخر. (البحوالوائق: ( ١/ ٥٥٠) كتاب الطهارة، باب النيمم، ط: سع<sup>ه)؟</sup>

بو كسائل كانسائيكوپيديا

ران شریف کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کرنے یااذان وغیرو دینے کے لئے طہارت (پاکی) شرط نہ ہو، جسے فران شریف کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کرنے یااذان وغیرو دینے کے لئے طہارت فران شریف کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کرنے یا اذان وغیرو دینے کے لئے طہارت بران کے لئے عذر کے بغیر بھی وضوکا تیم کرنا درست ہے۔ (۱) میں مخلوک پانی ہوجسے کرھے کا جموٹا پانی توالی حالت میں وضویا شنس کے باس مخلوک پانی ہوجسے کرھے کا جموٹا پانی توالی حالت می وضویا شنس کے بعد تیم کرے۔ (۲)

772

# تیمیم کا حکم **سردملکوں میں** ''سردملکوں میں تیم کا حکم' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۲۸)

عن طبعاقية على هامش الهندية: ( ١ / ٥٣) كتاب الطهارة، باب التيمم، فصل في صورة التيمم، ذ:رئيديه.

ه فتح البارى لابن رجب : (٢٣٥/٢) كتاب التيمم ، باب التيمم في المعضر إذا لميجد الماء و مفافرت الصلاة ، ط: مكتبة الفرياء الألرية.

را: ولوليسم لدخول السسجد أو الأفان أو الإقامة لايؤدى به الصلاة الأنّها ليست بعادة طصودة وأساعي أتباع لغيرها وفي التيسم لتلاوة القرآن ووايتان، وفي العناية: الصحيح أنّه لايجوز. (أوله: وأنّه البعون أي لجواز القراء ة بدون الوضوء. قال في شرح الوقاية: وإن تيسم لدخول المسجد ومس لمصحف لاتصبح به الصبلاة الأنّه لم يشو به قربة مقصودة لكن يحل له دخول المسجد ومس لعمض. (بيين الحقائل مع حاشية الشلبي: ( ١ / ٩ م) كتاب الطهارة، باب التيسم، ط: امتاديه ملتان) حرفهم الرائق: ( ١ / ٥ ٠ ١ ) كتاب الطهارة ، باب التيسم، ط: سعيد.

<sup>ح قرع الوقاية</sup> : ( ا / 9 9 ، • • 1 ) كتاب الطهارة ، ياب التيسم ، ط: امشاديه ملتان.

"السؤد البغل والحسار مشكوك والصحيح انه طاهر وانما الشك في طهورينه كلا في لغوى البخل والمستود البهما وتيمم و أيهما لغوى الجمهور كلا في الكافي ، فإن لم يجد غيرهما لوضا بهما وتيمم و أيهما لمع بمناز ، كلا في السراج الوهاج والايجوز الاكتفاء باحدهما كلا في خزانة المفتين، والأفضل للبم الرضوء والاغتسال به عندنا كذا في البحر الرالق. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب فعلن الفضل الثاني ، ١ ( ٢٣/١) ط: وشهدية)

" فتع القليم؛ كتاب الطهارة، ياب الماء الذي يجوز به ولطوء ، فصل في الآسار وغيرها ، ( ا / \*\* <sup>( ) ط</sup>:وشيدية

" فيعمالواتق، كتاب الطهارة، باب التهدم ، (١٣٥/١) ط:سعيد.

تیم کا حکم نازل ہونے کا واقعہ نام کا حکم نازل ہونے کا واقعہ

شعبان ۲ ه من نیم کاظم نازل موا- (۱)

ہے تیم کا تھم اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا احسان اور مسلمانوں کے لئے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ابتدا و کا حال حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رمنی اللہ و بنیا کے بیان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جناب رسول لله سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تعمی کہ جب سفر کا ارادہ فریاتے تو از واج مطہرات کے تام کا قرعہ ڈال لیتے تھے از واج مطہرات میں سے جس کا نام لکا اس کوسفر میں ساتھ لے جاتے۔

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ایک دفعہ سنر کا ارادہ فرمایا ، اور عادت کے مطابق قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کا نام نکلا ، (اکثر علاء کے نزدیک بر مخروہ کی مصطلق 'کا سنر تھا جس کو 'غزوہ مریسیع'' بھی کہتے ہیں )، چنانچہ نی پاک صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ صنی الله عنها کوا ہے ساتھ سنر میں لیا۔

سفرے واپسی میں جب ' ذات الحیش' کے مقام پر بینجے، اور ذوالحلانہ (بیرطی) کے پال ' صلحل' ٹائی جگہ پر قیام فرمایا، (وہاں سے مدینہ منور وزیاد ورد الدور فریس تھا) وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک ' ہار' ٹوٹ کر گرگیا، نی کریم صلی اللہ علیہ وہلی تقام خادموں کے ساتھ وہاں تفہر گئے، اور اس کو تلاش کرنے کریم سلی اللہ علیہ وہلی تعام خادموں کے ساتھ وہاں تفہر گئے، اور اس کو تلاش کرنے کے لئے جلیل القدر انصاری صحابی حضرت اُسید بن حفیر رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کرائ

را) لم غزا بنى المصطلق من خزاعة في شعبان منة ست .... وقال موسى بن عقبة منة الجباء في المنا المنازي موسى بن عقبة من علة في لمن الكاتب في لسنغ البخاري واللي في مفازي موسى بن عقبة من علة طرق اخرجها السحاكم وابو صعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم منة خمس وقفة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب لم قاتل دسول الله بني المصطلق و بني لحيان في شعبان غن موسى بن عقبة عن ابن شهاب لم قاتل دسول الله بني المصطلق و بني لحيان في شعبان خمسس. (عسملة القاري شرح الصحيح البخاري، كتاب المفازي، باب غزوة بني المصطلق خزاعة وهي غزوة المربسيع ، (٢٠٥ - ٢٠٠) ط: المكتبة السلقية)

رمنرر فرایا، ابھی تک تلاش کرنے پروہ ہارئیں ملاتھا کہ فجر کی نماز کاوقت آئیا،
رمنرر فرایا، ابھی تک تلاش کرنے پروہ ہارئیں ملاتھا کہ فجر کی نماز کاوقت آئیا،
رہاں قریب کہیں پانی بھی نہیں تھا، محابہ کرام کونگر ہوگئی کہ کیسے بے موقع بھنے ہے۔
بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایات کی کہ دیکھئے حضرت
بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر روک دیا جہاں پانی کانام ونشان تک نہیں اور
ہائڈ رمنی اللہ عنہانے لوگوں کوئیسی جگہروک دیا جہاں پانی کانام ونشان تک نہیں اور
ہاز کاوقت آرہا ہے۔

حضرت ابو بحرصد بی رضی الله عنه رسول مقبول سلی الله علیه وسلم کے فیمہ میں خوریف لے اور حضرت عائشہ رضی الله عنها کو چھڑکنا شروع کیا اور کہا کہ تو ہمیشہ لوگوں کو پریشانی میں ڈالتی ہے ، ایک ہار کی وجہ ہے بی کریم صلی الله علیه وسلم کو اسی جگہ روک دیا جہاں بالکل پانی نہیں ، حضرت ابو بحرصد بی رضی الله عنه نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پہلو میں کو چیس بھی ماریں، لیکن حضرت عائشہ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا ، اور ذرا ہلیں بھی نہیں ، کیونکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری رات کے سفر اور نہیں دیا ، اور ذرا ہلیں بھی نہیں ، کیونکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری رات کے سفر اور کبیراری کی تکلیف اٹھا کر اس وقت ذرا آ رام فر مار ہے تھے ، ہار کو بار بار تلاش کیا مگر اور سل کو کہ اور بار والی سلم ہے کہیں نہیں طا ، اُسید بن حضیر رضی الله عنہ وغیر ہ بھی کوشش میں ناکام ہوکر والی آ گئے ، اور سب لوگوں نے مجبور ہوکر وضو کے بغیر نماز اوا کر لی ، اور ہار والیس ملنے ہے بایوس موکر روائی کا اراد ہ کر لیا ، ای وقت الله تعالی نے سور ہ ماکہ و کہ دوسرے رکوع کی آئیں ناز ل فرما کہیں ، جن میں تیم کا تھم اس طرح بیان کیا گیا ہے :

وان كنتم مرضى اوعلى سفراوجاء احدمنكم من الغائط الأستم النساء فلم تجدواماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ترجم: اورا كرتم يجار به ويا حالت مغرض بوياتم عن حوك فض اشتج آيا

ہویاتم نے بیمیوں ہے تربت کی ہو پھرتم کو پانی نہ طبیقہ تم پاک زمین ہے تیم کرلیا کرو، یعنی اپ چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ بھیرلیا کرواس زمین پر سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیس، کین اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک وصاف رکھے ، اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تا م فر مادے تا کہ تم شکرادا کرو۔ جناب نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فر مایا: اے عاکشہ جہارا ہار نہایت ہی برکت والا ہارتھا، آپ صلی اللہ علیہ سلم کے بیان سے ابو بکرونسی اللہ عند کو نہایت مرت ہوئی ، اور خوشی میں تمین بار فر مایا کہ 'اے جی تو نہایت ہی مبارک اور نیک بخت ہے'۔

حفزت أسيد بن حفير رضى الله عنه جو ہاركى تلاش منى بہت محنت الما يحكے ہے، فرمانے گئے "اے ابو بحركى اولا داية م لوگول كى كوئى بہلى بركت نبيس ہے، بلكداس سے پہلے بھى بار ہا تمہارى وجہ سے مسلمانوں پر الله تعالى كا حسان ہوتے رہے ہيں"۔ الله تعالى كے احسان ہوتے رہے ہيں"۔ الله تعالى كے اس انعام واحسان سے معزز اور مسر ور ہوكر سب لوگ اسباب باند ھنے اور كيا و سے كئے ہے۔

حضرت عائشرض الله عنها كى سوارى كے اون كوا تھايا تو ہاراس كے ينج سے لم ميا، جس سے حضرت عائشرض الله عنها كى خوشى دوبالا ہوگئ، اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كواطمينان ہوگيا، اور سب مسلمان الله تعالى كى مهريانى كاشكراداكرت ہوئے خوش كے ساتھ مدينه منورہ واليس آمكے، اى روز سے پانى موجود نه ہونے اور مرض وغيرہ كى حالت عن پانى استعال كرنے سے نقصان ہونے كى صورت عن تيم كا حكم جارى ہوگيا (۱)، اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "اكت عيد المقات فليت بُ طَهُورُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشُرَ مِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَا فَكُورُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشُرَ مِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَا فَكُورُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشُرَ مِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَا فَكُورُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشُرَ مِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَا فَكُورُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشُرَ مِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَا فَكُورُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ مِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَعَا فَلَان عَرِجامِع مَن الله مِن الله عله وسلم الله عله الله من الله عله وسلم الله صلى الله عله وسلم الله وسلم الله عله وسلم الله وسلم الل

ترجہ: پاک مٹی سلمان کو پاک کرنے کے لئے کائی ہے، اگر چہ دی سال تک ہیں پانی میں سلمان کو پاک کرنے کے لئے کائی ہے، اگر چہ دی سال کر لے۔

تیم کا تھم نازل ہونے کے وقت چونکہ تمام سحابہ کرام آپ سلی الله علیہ دسلم

سے ساتھ موجو ذہیں تھے، اس لئے بی تھم آہتہ آہتہ لوگوں کومعلوم ہوا، بعض دفعہ نا رائنیت کی وجہ سے لوگوں کو دفتہ بیش آتی تھی، چنانچہ نی کریم سلی اللہ علیہ دسلم اور دیمر ما برام لوگوں کو موقع محل کی مناسبت سے مختلف اوقات میں تیم کے بارے میں منابہ کرام لوگوں کو موقع محل کی مناسبت سے مختلف اوقات میں تیم کے بارے میں آگاہ کی کریم سالی اسلام کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے۔ (۲)

= فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على النماسه و أقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس الى بي بكر الصديق فقالوا: الا ترى ما صنعت عائشة ؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ووسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على في لمان ققال حبست وسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء للملت عائشة فعاتبنى ابو بكر وقال ماشاء الله أن يقول وجعل يطعننى بهده في خاصرتى فلا يمنعنى من المنحرك الا مكان وسول الله صلى الله عليه وسلم على فخلى فقام وسول الله صلى الله عليه أوسلم على فخلى فقام وسول الله صلى الله عليه وسلم على فخلى فقام وسول الله صلى الله على وسلم على فخلى المنا المعدير ما هى وسلم حين أصبح على غير ماء فانزل الله عز وجل آية النيمم لحيمموا القال اسيد بن المعنير ما هى باول بركتكم يا آل ابى بكر قالت فيمنا المعير اللي كت عليه فأصبنا العقد تحته.

رالرله: في بعض اسفاره) اى في غزوة بنى المصطلق، وهي غزوة المريسيع التي كان فيها قصة الأفك. ١٢ فتح البارى (حاشية صحيح البخارى، رقم الحاشية: ١، ١/٨٨ ط: قديمى)
(١) جامع الترمذي: (١/٣/) كتاب المفازي ، باب غزوة بنى المصطلق من خزاعة وهي غزوة المراسع ، ط: دار إحياء التراث العربي.

ت مشكاة المصابيع: (ص: ٥٣) كتاب الطهارة ، باب النيم ، الفصل الثاني ، ط: قليمى . ح مجمع الزوائد: (١/٥٨) وقم الحليث: ١٠٥١ ، كتاب الطهارة ، باب النيم ، ط: دار الفكر . (١) وعن جابر رضى الله عنه قال: خوجنا في سفر ، فاصاب رجلاً حجر ، فشجه في رأسه فاحتلم فسأل اصبحابه: هل تجدون لي رخصة في النيم ؟ قالوا: مانجد لك رخصة وأنت لقلو على النيم على الله عليه وسلم أخبر بللك ، لقلو على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بللك ، لل : فسلم الله عليه والم أخبر بللك ، الله فات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بللك ، الله فعلم الله عليه وسلم أخبر بللك ، الله فعلم الله عليه وسلم المنا كان يكفيه أن يحمد عليها ، وبغسل سائر جسده . = يتسمسم ، وسعصب على جرحه خرقة ، لم يسمسح عليها ، وبغسل سائر جسده . =

# تبتم كامسنون طريقته

ہے ہے کہ کاطریقہ ہے کہ "بسم اللّه السرحمن الموحیم" پڑھ کرنیت
کر کانے دونوں ہاتھوں کو کی ایسی مٹی پر مارے جس پرنجاست نہ گی ہو یا نجاست وہوکر زائل کر دی گئی ہو،اپ دونوں ہاتھوں کو تصلیوں کی جانب سے الگیوں کو پھول کر مارکر لیے، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کران کی مٹی جھاڑ ڈالے، پھر پورے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کران کی مٹی جھاڑ ڈالے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کران کی مٹی جھاڑ ڈوالے، پورے منہ پر لیے، اس طرح دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارکر لیے، اور پھران کی مٹی جھاڑ ڈالے، اور بائی ان مٹی جھاڑ ڈالے، اور بائی ہاتھ کی شہادت کی انگی اورا تکوشے کے علاوہ باتی تین انگلیاں ڈائی ہاتھ کی انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب دکھ کر کہنوں تک بھینے کرلائے دائی ہاتھ کی انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب دکھ کر کہنوں تک بھینے کرلائے اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی ہے گئی کو دوسری جانب رکھ کرانگی تک بھینے جائے، اس طرح کہ بائیں کو دوسری جانب رکھ کرانگی تک بھینے جائے، اس طرح کہ بائیں کا متھی کو دوسری جانب رکھ کرانگی تک بھینے جائے، اس طرح کے بائیں ہاتھ کی متھیل کو دوسری جانب رکھ کرانگی تک بھینچا جائے، اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی متھیل کو دوسری جانب رکھ کرانگی تک بھینچا جائے، اس طرح کے بائیں ہاتھ کی متھیل کو دوسری جانب رکھ کرانگی تک کھینچا جائے، اس طرح کے بائیں ہاتھ کی متھیل کو دوسری جانب رکھ کرانگی تک کھینچا جائے، اس طرح کے بائیں ہی گئے۔ اس طرح کے ہائیں ہی کہائے کا سے بھی کی کے دونوں کی کھینچا جائے ، اس طرح کے بائیں ہاتھ کی کھینچا جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی کھی ہو جائے ، اس طرح کے اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے کی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے ، اس طرح کے بائیں ہی کھی ہو جائے کے بائیں ہی کھی ہو جائے کے بائی ہی کھی ہو جائے کی کھی ہو جائے کی کھی ہو جائے کی کھی ہو جائے کے بائیں ہی کھی ہو جائے کی کھی ہو جائے کے بائیں ہی کو کھی ہو کے کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کے بائیں ہی کھی ہو کھی ہو کھی

<sup>= (</sup>مشكاة المصابيح: (ص: ۵۳) كتاب الطهارة، باب النهم، الفصل الثاني، ط: قديمي)

حدث حدث ابو معاوية عن الأعمش، عن شقيق قال: قال أبوموسي لعبد الله: ألم تسمع قول عمار:

بعشني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد
كما تمرغ اللهابة، لم أتبت النبي صلى الله عليه وسلم، فلاكرت ذلك له، فقال: إنّما يكفيك أن
قول بيديك هكذا، لم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، لم مسمع الشمال على اليمين وظاهر
كفيه و وجهه، فقال عبد الله أو لم تر عمر لم ينتع بقول عمار. (مصنف ابن أبي شيبة: (١/
١٣٦) وقم الحديث: ١٦٤٤، كتاب الطهارات، باب في التيمم كيف هو ؟ ط: مكبة الرشد)

د: عن موسى ابن عقبة عن ابن شهاب، ثم قاتل وسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطالق
وبني لحيان في شعبان سنة خمس، وقال الوظدي: كانت ليلين من شعبان سنة خمس في
من خزاعة وهي غزوة المريسع، ط: دار إحياء التراث المربي)

حز (صحبح المخارى، كتاب التهميم، (١٨/١) ط: فلديد.)

رہوں کے میں میں میں کا طریقہ ایک ہی ہے، اور اگر دونوں کی نیت کی ہے، اور اگر دونوں کی نیت کی جاتے تو ایک ہی ہے۔ (۱)

تیم کتنایانی ملنے سے ٹوٹنا ہے

اگر دضو کا تیم ہے تو دضو کے موافق پانی ملنے سے دضو کا تیم ٹوٹ جائے گا، اورا کرخسل کا تیم ہے تو عسل کے موافق پانی ملنے سے عسل کا تیم ٹوٹ جائے گا،اگر پانی اس سے کم ملاتو تیم نہیں ٹوٹے گا۔

# مجیم کر کے مر**لہ ہوگیا** "مرتہ ہوگیا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹٤/۲)

(') سنن التيسم سبع: الجبال الهديين بعد وضعهما على التراب وادبارهما ونفضهما وتفريج الإصابع والتسمية في اوله والترتيب والموالاة كلا في البحرالرائق والنهر الفائق. وكفية التيمم لا يطرب يديه على الارض يقبل بهما ويدبر لم يرفعهما وينفض كذا في التبيين ، بقد ما يستالر فراب كذا في الهداية. ويمسح بهما وجهه بحيث لا يقى منه شيئ لم يضرب يديه على الارض كفلك ويمسح بهما فراعيه الى المرفقين، كلا في التبيين. قال مشايخنا ويمسح باربع اصابع بعده المسرى ظاهر يده اليمنى من رؤس الاصابع الى المرفقين لم يمسح بكفه اليسرى باطن يده المسنى الى الرسنغ ويسر باطن ابهامه اليسرى على ظاهر ابهامه اليمنى لم يفعل باليد اليسرى كفلك وهو الاحوط كذا في محيط السرخسى و هكذا في البدائع. (الفتاوى الهندية، كتاب فطهارة، الباب الثالث، الفصل الثالث ، ( ١٠/١) ط: وشيدية)

<sup>\*</sup> البعرالرائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٣٦١ - ١٣٥ ) ط:معيد.

<sup>&</sup>lt;sup>ن</sup> كتاب العبسوط ، كتاب الطهارة ، باب المتيعم ، ( ٢٣٥/١ ) ط:العكتبة الففارية .

<sup>&</sup>quot; المستقطعة القدرة عملى استعمال الماء الكافي الفاصل عن حاجته، كلا في المبحر الواتق.

<sup>(</sup>الفتارى الهندية، كتاب التيمم، الباب الرابع، الفصل التاتى ، ( ٢٩/١) ط: رشيدية) \*\* الفتارى التالسار خانية، كتاب الطهارة، الفصل المخامس، نوع آخر في بيان ما يبطل به التيمم

ومالا يبطله ، (٢٣٩/١) ط:ادارة القرآن.

ت ريالمحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ٢٥٥/١) ط:سعيد.

تیم کر کے **نماز پڑھ لی پھر مانی مل ممیا** "نماز کے بعد پانی مل کیا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۹/۲)

تيم كر كنماز برصنے كے بعد بانى مل كيا

ایک روایت بی ہے کہ دو صحابہ کرام سفر بیس تھے، وضو کے لئے پائی نہیں لا تو دونوں نے تیم کر کے نماز اوا کرلی، لیکن مجرنماز کا وقت نگلنے سے پہلے پائی لی کی، ان دونوں بی سے ایک صحابی نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ کی، دوسر سے صحابی نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ کی، دوسر سے صحابی نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی، دونوں نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر حال بیان کیا، جس صحابی نے پائی سے وضو کر کے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تی، اس محابی کے تم نے مسنون طریقہ اور شرکی قاعدہ پڑکل آب مسلی اللہ علیہ دسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے مسنون طریقہ اور شرکی قاعدہ پڑکل کیا اور پہلی بی نماز کا فی ہوگی، اور دوسر سے صحابی کوار شاد فرمایا کہ تم کوڈیل ثواب مال ہوا)۔ (۱)

# تیم کرنے کے بعد مرض پیش اسمیا

اگر کی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیم کیا تھا،اس کے بعد ایسامرض پیش آگیا جس میں پانی استعال کر نامعز ہے، لیکن پانی مل محیا، تو اب اس پہلے تیم سے نماز پڑھنا

را) عن ابى سعيد الخلوى قال خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتهما معيدا طيبا لصليا لم وجدا الماء فى الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر لم أنها وسول الله صلى الله عليه وسلم فسلكرا ذلك له فقال للذى لم يعد اصبت السنة و اجزأتك صلاتك ولمال للذى لويد احبت السنة و اجزأتك صلاتك ولمال للذى لوضا واعاد :لك الاجر مولين. (سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب فى المعتمم يجد الماء بعد ما يصلى فى الوقت ، (١/١٦) ط:رحماتيه)

د: منن السائي، كتاب الطهارة، باب اليسم لمن يجد الماء بعد الصلاة، (1/ 20-72) ط: قليمي. ت السنس الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب المسافر يتيسم في اول الوقت برقم الحديث: ١ ٣٠١ ، ( ٢٣١/١) ط:مكتبة دار الباز، مكة المكرمة.

تیم کرنے کے لئے عذرا دمیوں کی طرف ہے ہے . "عذرآ دمیول کی طرف سے ہے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲)

تتمیم کرنے والا امام بن سکتا ہے

تیم کرنے والا امام بن سکتاہے، وضوکرنے والوں کونمازیر ھاسکتاہے۔(۱)

تنیم کرنے والا وضوکرنے والوں کا امام بن سکتا ہے تیم کرنے والا وضوکرنے والوں کونماز پڑھاسکتاہے۔ (T)

تعمیم کوئی سے خاص کرنے کی وجہ

''مٹی ہے تیم کوخاص کرنے کی وجہ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۵۷)

; <sup>ا ) ال</sup>مسافر اذا ليمم لعدم الماء لم مرض مرضا يبيح له التيمم لو كان مقيما لم تجز له الصلاة بللك البسم لان اختلاف اسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الاولى عن الثانية وتصير الإلى كأن لم تكن، كنا في فصول العمادية في احكام المرضى في كتاب الطهارة. (الفتاوى للهنلية، كتاب الطهارة، المياب المرابع، الفصل الثانى ، (٢٠١-٢٩) ط:وشيلية) <sup>ح فشا</sup>وی قساطسی خسان عسلسی هسامسش الهندیة. کتاب الطهارة ، باب النیمم، فصل فیسا پیموز له

فيتم (٥٨/١) ط:رشيلية.

<sup>ن البع</sup>رالرائق، كتاب الطهارة، باب النيمم ، (١٥٢/١) ط:سعيد.

المرز ان يؤم العتيمم العتوضئين عند ابي حنيفة و ابي يوسف وحمهماالة تعالى ، هكذا في الملاية (الفتارى المهندية، كتاب الصلاة، الهاب الخامس، الفصل الثالث ، (١/٨٨) ط: رشيدية)

" الفتاوى التالياد خالية، كتاب البطهارة، الفصل الحامس، نوع آخو .... وفي امامة المتيمم

للمتوطشين • ( ا /٢٥٤ ) ط:ادارة القرآن.

الته العنوال مع المرد، كتاب الصلاة ، باب الامامة ، ( ٥٨٨/١) ط:سعيد.

تیم کووضواور عنسل کا خلیفه تهمرانے کی وجہ

الله رب العزت كى عادت يه ب كه بندول پرجو چيزي وشوار بوتى م وہ ان برآسان اور بہل کر دیتا ہے، اور آسانی کی سب سے بہتر صورت میہ ہے کہ جم، کام کوکرنے میں دنت اور پریٹالی ہواس کوسا قط کر کے اس کابدل دیاجائے، تاک اس بدل کی وجہ ہے آسانی بھی ہواورول میں پریشانی بھی نہ ہو،اورجس نماز کوانتا کی یابندی کے ساتھ اداکررے تصاحیا تک مبادل کے بغیرترک کرنے کی دجہے م اور يريثاني نهو،اورطهارت وياكى كوچور نے كاوك عادى نه موجاكي ،اس لئے الله تعالی نے ضرورت کے وقت تیم کو وضوا ورقسل کا نائب اور خلیفہ بنادیا ،اور تیم کو وضو دغیرہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ایک قتم کی طہارت اور یا کی مقرر کر دیا گیا۔ (۱) اور یانی سے طہارت حاصل ہونا فطرت مستقیم اور عقل سلیم کے موافق ہے۔

 إ ا ) قال الله تعالى: ﴿ وإن كتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الفائط أو لمستم النساء فلم لجدوا ماء فتيتموا صعيدًا طيًّا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطهّر كم وليتمّ نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ﴾ [سورة المائلة: ٦]

ح لم ذكر تعالى حكمة مشروعية التيمم ، وهو التيسير على النَّاس و دفع الحرج عنهم ، فأبان أنه تعالى مايريد ليجعل عليكم فيما شرعه من أحكام الوضوء والغسل والتيمم في مثله الآية وغيرها حَرِجًا أي أَدَنَى طَبِيلَ وَأَلَلُ مَسْقَةً ؛ لأنَّهُ تَعَالَىٰ عَني عَنكم ، فَلايشرع لكم إلَّا مَا فيه الخير والفَّغ لكم ولكن يريد ليطهّركم من الدنس والرجس المادى بإزالة الأقذار ، والرجس المعنوي بطرد الكسل والفتور الحاصل عقب الجنابة ، وبعث النشاط ، لتكون النفس صافية مرتاحة في مناجاة ربُّها . (الطبير المنير للزحيلي : (١١١٦) سورة المائلة : ٦ ، ط: دار الفكر ، دمشق)

٥٠ وأحسب أن حكسة مشروعية التيسم تقوير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين، وتقوير حرمة العسلامة، ولوليسع شسأتها في نفوسهم، فلم لتوك لهم حالة يعدون أنفسهم مصلين بدون طهادة تعظيمًا لمناجاة الله تعالىٰ، فلللك شرع لهم عملاً يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أتفسهم متطهرين. (التفسير الوصيط للطنطاوي: (١٦٥/٣) صورة النساء: ٣٣٠ ط: دار نهضة مصر)

ت التحرير والتوير: (1976) سورة النساء· ٢٣٠، ط: المقار التونسية، تونس.

الله تعالی نے پانی اور مٹی کے درمیان قدرتی اور شرعی طور پر بھائی جارگ والى لہذاان دونوں كوطہارت كے لئے جمع كيا،اس كى وجديہ ہے كہ اللہ تعالىٰ نے والدين اوران كى اولا دے لئے مٹى اور يانى كويا كہ والدين ہيں\_(ا)

# تيتم كي اجازت

تیم کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ پانی کے استعال پر قدرت نہ ہو، جوآ دی یانی استعال کرسکتا ہے اس کا تیم جائز نہیں ہے،اوراس کی نماز بھی سیج نبیں ہوگی۔

اور یانی کے استعال پرقدرت نہ ہونے کی دوصورتیں ہیں: ایک بے کہ یانی ميسرندآئے، بيصورت عام طور برسغر ميں پيش آسكتى ہے، اگرياني ايك ميل دور ہے، یا کوال تو ہے مرکنویں سے بانی نکالنے کی کوئی صورت نہیں، یا یانی برکوئی درندہ بیضا ے یا پانی بروشمن کا قبضہ ہے اس کے خوف کی وجہ سے یانی تک پہنچنامکن نہیں ، توان تمام صورتوں میں اس محف کو کو یا کہ یانی میسرنہیں ، وہ وضوعسل کے لئے تیم کر کے نمازیز صکتا ہے۔

دوسری صورت مدے کہ بانی تو موجودے مگروہ بارے، اوروضو یا سے جان کی ہلاکت کا یا کسی عضو کے تلف ہوجانے کا یا بیاری میں اضافہ ہونے کا یا بیاری

<sup>(1)</sup> ومسما يسطن أنّه على خلاف القياس باب التيمم ....ولعمر اللّه إنّه خروج عن القياس الباطل المستنساد للسليس وهو على وفق القياس الصنعيح، فإنَّ الله سبحانه جعلٍ من الماء كل شي حي، وخلطتنا من التراب، فعلننا مادلان: العاء والتراب، فيعمل منهما نشأتنا وأقوإتنا، وبهما تطهرنا ولعبسلناً؛ فالتراب أصرًا ما شيئًا منه النَّاس. (إعلام العلَّقين: ( ٢٠٠٠) فصل: ليس في الشريعة لى على خلاف القياس، فصل: التهمم جاد على وفق القياس، ط: دار الكتب العلمية بيروت) م لغسير العناد: (١٠٨/٥) مورة النساء: ٣٣، ط: الهيئة العصرية.

وضوك مسائل كاانسائكلوبيذيا علاق کے طول کڑنے کا اندیشہ ہے، یا خودوضو یا خسل کرنے سے معذور ہے، اور کوئی دومرا آدی تیم کے مسکتا ہے۔ (۱) آدی وضویا آدی تیم کرسکتا ہے۔ (۱) تیم کی اجازت ہونے کے باجودوضو پر مجبور کرنا '' رضو کرنے کو ہر حال میں لازم بھنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۲۲) تتيتم كاسنت 🛈 تیم کے شروع میں بسم اللہ کہنا۔ و تیم میں پہلے منہ کاسے مجردونوں ہاتھوں کاسے ترتیب سے کرناسنت ہے۔ @ یاک مٹی پر ہتھیلیوں کی اندرونی سطح کو ملناسنت ہے، پشت کوہیں۔ @ دونوں متعلیوں کوئی بر ملنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی مٹی جماڑ ناسنت ہے۔ @ مثى ير باته مارت وقت الكيول كے درميان فاصله ركھنا سنت بتاكه غباران کے اندر بھی بہونچ جائے۔ کم ہے کم تمن الگیوں ہے کرناسنت ہے۔ <u> سلے دائیں عضوکا سے کرنا بھر بائیں عضوکا سے کرنا سنت ہے۔</u> ۵ مٹی ہے تیم کرناسنت ہے مٹی کے ہم جنس ہے ہیں۔ مند کے معدداڑھی کا خلال کرناسنت ہے۔ 🛈 تیم میں ایک عضو کے مسے کے بعد بلاتا خیر دوسرے عضو کامسے کرنا

و ١) تقدم تخريجه تحت العنوان: " ميم ان مورق عن ما زي" -

٢٠) وسستنه لعائية: الطرب بباطن كفيه والجالهما وادبادهما ونقطهما وتقريج اصابعه ولسمية ولرئيب وولاء.

و في الرد: وزاد سيدي عبدالغنبي في السنن للالة:الاولى: التيامن كما في جامع الفتاوي والمسجنبي، الشائية: خنصوص النضرب على الصعيد لموافقته للحديث قال في النعابة ذكر \*

# تعیم کی نیت کے بارے میں قاعرہ

قاعدہ یہ کہ اگر کی ایسی عبادت کے لئے تیم کیا جوخود ذاتی طور پرعبادت
ہوکی ادر عبادت کا دسیلہ نہ ہو، اور اس کے لئے طہارت و پاک بھی ضروری ہو، تو اس
تیم سے نماز پڑھنا سے ہے، ورنہ سے نہیں ہے، اگر یہ دونوں شرطیں بائی جا کیں تو اس
سے نماز پڑھنا ہے ہوگی، اور اگر یہ دونوں شرطیں یا ان میں سے کوئی ایک شرط مفقو دہوگی تو
اس تیم سے نماز پڑھنا سے جنہیں ہوگا۔

مثل اگربے وضوآ دی نے زبانی تلاوت کے لئے تیم کیاتواس میں طہارت مردی ہونے کی شرط موجود نہیں ہے کونکہ زبانی تلاوت کرنے کے لئے وضو ضروری نہیں ہے، اورا گرقر آن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے تیم کیاتواس میں عبادت مقصودہ ہونے کی شرط مفقو و ہے ،اس لئے ان دونوں صورتوں میں اس تیم سے نماز پڑھتا جائز نہیں ہے،البتہ اگر تیم کرتے وقت طہارت کا لمہ کی نیت کرے،صرف تلاوت کی بیت نہ کرے تواس سے نماز پڑھتا درست ہے۔ (۱)

" في الاصل انه يضع يديه على الصعيد وفي بعض الروايات يضرب يديه على الصعيد وهذا اولى ليدخل السراب في الناء الاصابع اهـ النالئة ان يكون المسبح بالكيفية المخصوصة التي قلمناها عن البدائع وفي الفيض ويتخلل لحيته واصابعه ويحرك المخالم والقرط كالوحوء والمعسل. فلت: لكن في المخالبة ان تخليل الاصابع لا بد منه ليتم الاستيماب. وقال في البحر وكذا نزع المخالم او لحريكه اهـ فيقي تخليل اللحية من السنن فصار المزيد اربعة ويزاد خاصة وهي كون المخالم الكفين ايضاكها علمت تصحيحه ولم از من ذكر السواك في المسنن مع انهم المحروه في الوضوء والفسل فينفي ذكره. (و دالمحتار، كتاب الطهارة، باب التهمم: (١/ ٢٣٢) ط: معد،

<sup>&</sup>lt;sup>مرّ الخشا</sup>وى الهشلية، كتاب الطهاوة، الياب الرابع، الفصل المثالث » ( ٢٠٠١) ط:وشهلية.

و البحرالوائق، كتاب الطهاوق، ياب التهمم ١٣٦١ ط: سعيد.

المنها: النية، وكيفيتها ان ينوى عبادة مقصودة لاتصح الا بالطهارة ونية الطهارة او استباحة الصلاة المناوة المناو

تیم کے ہارے میں چندروایات آ''ٹریعت کے علم پرجان بھی قربان'۔(۵۱/۲) ('' تیم کرکے ناز پڑھنے کے بعد پانی مل کیا''۔(۲٤٤/۱) (''عر اور عمار شغر میں مھے''عنوانوں کے تحت دیکھیں۔(۷۷۲)

تیم کے بعد بیاری ختم ہوگی

اگر بیاری کی دجہ ہے تیم کیا ہے، تو جب بیاری ختم ہوجائے گی، دضوادر خسل سے نقصان نہیں ہوگا تو تیم ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد دضواور عسل کرنا داجب

= بهلاندلاف، كذا في المسحيط ولو ليدم لقراءة القرآن عن ظهر القلب او عن العصحف او لزبارة القيور او لنطن الديت او للاذان او للاقامة او للخول العسجد او لخروجه بان دخل العسجد وه متوضى لم احدث او لعس العصحف وصلى بللك النيمم قال عامة العلماء لا يجوز كنا في فتاوى العنيان. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الياب الرابع، الفصل الاول، (١/ ٢٦-٢٥) ط: وشيئة در دالمحتار، كتاب الطهارة ، باب النيمم ، (١/ ٢٢٠) ط: سعيد.

البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب التهمم ، ( ١٥٠١) ط: سعيد.

(١) فإنَّ ليمم الجنب لقراء ة القرآن ، صبح له أن يصلى به سائر الصلاة . (الفقه الإسلامى وأولَه:
 (١/ ٥٨٣) المساب الأوَّل: الطهاوات، الفصل السنادس: التيمم ، المطلب الثالث: النية عند مسئل الوجه، ط: داو الفكر ، بيروت)

ت لو ليمسم لصلاة الجنازة أو لسجفة التلاوة أو لقراء ة القرآن بأن كان جنبًا جاز له أن يصلى المسلمة المسالات الأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسها ، وهو من جنس أجزأه المسلاة للكنان نيتها عند التيمم كية الصلاة . (بغاتم الصنائع : ( ٥٢/١ ) كتاب الطهارة ، فصل : والتالم الركن ، ط : معيد)

ت البحر الرائل: (٥٠/١) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: سعيد.

بنوے سائل کا انسائیکلوپیڈیا (۱)

تتيم كے بعد پانی مل ميا

اگر جم کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے پانی مل کیا تو اس کا تیم باطل ئےگا۔

# تنتم كو صلي ساستجاء كرنا

جس ڈھلے سے تیم کیا ہے،اس سے یااس میں سے تو ژکراس کے کی حصہ ہے۔ است یا اس میں سے تو ژکراس کے کی حصہ ہے۔ است یا است یا یاک جگہ پروضوکرنے کو است کے استخاء کرنا جائز تو ہے مگرا چھانہیں ہے، فقہا ہ کرام نے ٹایاک جگہ پروضوکرنے کو ادب کے خلاف کہا ہے، وجہ سے کسی کے وضوکا پانی احرّ ام کے قابل ہے، لبذا تیم کا زمیلہ بھی احرّ ام کے قابل ہوگا۔ (۳)

ن للوليسم لمرض بطل ببرته او لبرد بطل بزواله. (ردالمحار، كتاب الطهارة، باب التهم ، (١/ ٢٥٦) ط:سميد)

- ت الحازال السعرض العبيح ينتقض ليعمه. (الفتاوى الهندية، كتاب التهمم، الباب الرابع، الفصل فالى، (٢٩/١) ط:وشيدية)
- <sup>ن القله</sup> على الملاهب الأربعة : ( ا / 42) كتاب الطهارة ، مباحث النيمم ، مبطلات النيمم ، ط: نار الفد الجديد.
- <sup>(1)</sup> ليشقطنه القدومة عسلى استعمال الماء الكافى الفاطيل عن حاجته، كلما فى البحرالوائل. الختازى الجنفية، كتاب التيسم، الباب المرابع، القصيل الثانى ، ( ٢٩/١) ط:وشيفية)
- <sup>تز المقشاوی المشانشان خانیة، کتاب الطهارة، الفصیل النعامس، نوع آخر فی بیان ما پیطل به التیسم <sup>وما لا</sup> پیطله ، ( ۲۲۹/۱ ) ط:ادارة القرآن.</sup>
  - <sup>ن</sup> رفظمحتار ، کتاب المطهارة، باب التيمم ، ( ٢٥٥١) ط:سعيد.
- <sup>(\*)</sup> ومكروهه ..... التوصل ..... في موضع نبعس لان لماء الوصوء حرمة. (الغوالمبختار مع الردء كت<sup>اب ال</sup>طهارة، مبحث مكروهات الوصوء ، ( ۱۳۳/۱ – ۱۳۱ ) ط:سعيد)
- (۱) پسن (ان پستنجی بعیبر منق) … (و نینوه) من کل طاهر مزیل بلامتر و لیس متلوما و لا معترما. (برهی افقلاح مع حاشید الطعطاوی، کتاب الطهارة، فعیل فی الاستنجاء، (۲۱۱) ط: مکتبه غولیه) \*\* فتح العلهم، کتاب الطهارة، باب الاستطابة ، (۲۰۲ اے) ط مکتبه دار العلوم کراچی.

تیم کے فرائض

ن تيم كرتے وت نيت كرنافرض ہے۔

ص می امنی کتم ہے کی چزیردومرتبہ ہاتھ مارنافرض ہے۔

• تمام منداور دونوں ہاتھوں کے اکثر حصہ سے لمنافرض ہے۔

اعضاء ہے ایس چیز کادور کر مافرض ہے جن کے سب سے می جم تک نہ

پہنچ سکے مسے رغن یاج لی وغیرہ۔ <sup>(۱)</sup>

تمم كے لئے دھيله كتنابر ابو

" (هيله كتنابر ابو" عنوان كے تحت ديكھيں۔ (١٠/١)

تیم کے لئے مٹی پاک ہونا ضروری ہے "
"مٹی پاک ہو' عنوان کے تحت دیکھیں۔(١٨٦٧٢)

تیم کے لئے مریض کی طبیعت یا و اکثر کے قول کا اعتبار ہے نیاری کے دفت تیم جائز ہونے کے لئے مریض کی طبیعت، تجربه اور گمان غالب کا بھی اعتبار ہے، اور ماہر ڈاکٹر اور طبیب کا قول بھی معتبر ہے، ان میں ہے جو بھی پایا جائے تیم کرنا جائز ہے۔ (۱)

١١) لقلم تخريجه تحت العنوان: " يُم يم يم بوغ كاثر طي" \_

 <sup>( ) (</sup>من عجز عن استعمال المعاء لبعده مهلا أو لمرض پیشند أو بعند بغلبة ظن أو قول حاذل مسلم ای وفی الرد: (قوله: او قول حاذل مسلم) ای اخرار در المعادد المعادد المعادد المعادد المعاد المعادد المعاد

البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب النيمم ( ۱ / ۴ ۰ / ۱ ) ط: سعيد.
 الفتاوى اليندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الأول ، ( ۲۸ / ۱ ) ط: رشيدية

# تنيم كے متحبات

ہ مسے کاای خاص طریقہ سے ہونامتحب ہے جو'' تیم کامسنون طریقہ'' منوان کے تحت لکھا گیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

ی جس مخص کواخیروقت تک پانی ملنے کا یقین یا کمان غالب ہو،اس کونماز کا خبروت تک پانی کا انتظار کرنامتحب ہے۔

مثال کے طور پر کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چرنہیں ہے، اور یعین یا گمان پال ہوکہ اخیروقت میں رتی یا ڈول مل جائے گا، یا کوئی شخص ریل میں سوار ہوا اور اس میں وضوکرنے کے لئے پانی نہیں ہے، لیکن یعین یا گمان غالب ہوکہ اخیروقت کی ریل ایسے اسٹیٹن پر پہنچ جائے گی جہاں پانی کل سکتا ہے تو آخروقت تک پانی کا انظار کرنامستحب ہے۔

# تتجم بيمعنى

🖈 "تیم" نفظ کالغوی معنی ہے:"قصد کرنا"

اورشریعت کی اصطلاح میں تیم کہاجاتا ہے:" پاکی حاصل کرنے کی نیت کے اورشریعت کی اصطلاح میں تیم کہاجاتا ہے:" پاکی حاصل کرنے کی نیت کے ایم مقام پھر، چوناوغیرہ کسی چیز کا تصد کرنا اوراس پاک کی وغیرہ کو منہ یا ہاتھوں پرلگانا"۔ (۳)

<sup>(&</sup>quot;، لقَعَمُ لِمُومِهِ لِمِتَ الْعَنُوانِ: " يَهُمُ كَامَسُونِ الْمِرِيتَ" -

<sup>&#</sup>x27;) (وندب لراجیه) رجساء فویا (آخر الوقت) المستحب ، ولو لم یوخر ولیمم وصلی جاذ ان گذیب لاین العاء میل والا لا. (ددالمعماد ، کتاب الطهادة، باب التیمم ، (۲۳۹۱) ط:سعید) شرخوالوائل، کتاب الطهادة، باب الیسم ، (۱۵۵۱) ط:سعید.

<sup>&</sup>quot; المتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب المرابع، الفصل الاول ، ( ۲۹/۱ ) ط: دشيدية.

<sup>(</sup>٢) (من لغة القصد و شرعا (قصد صعيد) شرط القصد لانه النية (مطهر) .... (واستعماله) ممليقة فر محكما ليعم النيمم بالحجر الاملس (بصفة مخصوصة ).... (ل) اجل (اقامة القربة). (والتعمال كتاب الطهارة، باب النيمم ، ( ١ / ٢٢٩ – ٢٣٠) ط:سعيد) =

ملاق

## تتیم کے واجبات

اگر کسی قرینہ ہے پانی کا قریب ہونامعلوم ہوتو اس کی تلاش میں ہوتر تک خود جانا یا کسی کو بھیجنا وا جب ہے۔ (۱)

ا اگر کسی کے پاس پانی ہوا دراس سے ملنے کی امید ہوتو اس سے طلب کر<sub>نا</sub> جب ہے۔ (۲)

تیم میں پاؤں اور سر پرمسے مشروع نہ ہونے کی دجہ

تیم ہاتھ اور منہ کے ساتھ فاص ہونے اور پاؤل اور سر پر تیم مشروئ نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ سر پر مٹی ڈالنا پندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ معمائب اور تکالف کے وقت سر پر مٹی ڈالنے کارواج ہے، اور تیم کرنا مصائب اور تکالف کے لئے نہیں ہے وقت سر پر مٹی ڈالنے کارواج ہے، اور تیم کرنا مصائب اور تکالف کے لئے نہیں ہوا، کیونکہ یہ بات اللہ تعالی اور ہے، اس لئے سر پر مٹی سے مسح کرنا مشروع نہیں ہوا، کیونکہ یہ بات اللہ تعالی اور لوگوں میں مکر وہ اور نا پندیدہ ہے۔

<sup>= =</sup> بدائع العنائع، كتاب الطهارة ، ( ٢٥/١) ط:سعيد.

ت البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٣٨/١ ) ط:سعيد.

<sup>( &</sup>lt;sup>1 )</sup> (ویسجسب) ای پیفتسر مش (طلبه) ولو بوسوله (قلو غلوة) للاث مائة ذواع من كل جانب ذكره السحلبی وفی البشائع الاصبح طلبه قلو ما لایطسر بشفسه و-رفقته بالانشطار (ان ظن) ظنا قویا (قوبه) دون میل بامارة او اخبار عشل.

وفي الرد: قال في النهر: بل معناه انه يقسم الغلوة على هذه الجهات فيمشى من كل جانب ماة فراع. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ٢٣٦-٢٣٧) ط:معيد)

ت الفتاوى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ، (٢٩/١) ط:رشيدية.

د¢ البحوالوائل، كتاب الطهازة، باب النيمم ، (١٦١٦-٢٠) ط:سعيد.

<sup>(</sup>٢) (ويـطـلبـه) وجـوبـا عـلى الظاهر من وفيقه (ممن هو معه) (و دالمحتار ، كتاب الطهارة، باب التيمـم ، (١/١١) ط:سعيد)

المتاوى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الاول ، (۲۹/۱) ط: رشيدية.

البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب النيمم ، ( ۱۹۲۱ - ۱۹۱) ط:معيد.

بريسائل كانسائيكوپيديا

منوع المرتبم میں بیروں پر ہاتھ پھیرنے کا تھم اس کے نہیں دیا گیا کہ بیرتو خودی اور ایسی جاتھ ہیں اور ایسی چیز کا تھم دیا جاتا ہے جو پہلے ہے نہ پائی جاتی مرد غبارے آلود ہ رہے ہیں ،اور ایسی چیز کا تھم دیا جاتا ہے جو پہلے ہے نہ پائی جاتے ۔

مزاکش میں اس کے کرنے ہے تنبیہ پائی جائے۔ (۱)

تیم میں رکن چھوٹ جائے

تنم میں رکن اورشرط حجوث جانے سے تیم نہیں ہوتا۔ (۲)

تتيم ميں شرط چھوٹ جائے

تمتم مں رکن اور شرط حجوث جانے سے تیم نہیں ہوتا۔ (۲)

تيتم ميسمنون امور چيوك جائي

تیم کرتے ہوئے بلاضرورت قصدُ امسنون چیزوں کوترک کرنا مکردہ ہے، لئم تیم میچ ہوجاتا ہے۔ (۳)

المراد في عصوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة ، فإن وضع التراب على الرء وس مكروه في العادات ، وإنّها يقعل عند المصائب والنوائب والرجلان محل ملابسة التراب في الحلوال ، وفي تتريب الوجه في المحضوع والتعطيم لله واللل له والانكسار لله ما هو أحب المائل إليه وأشقعها للعهد . (إعلام الموقعين : (١/٠٠٠) فصل ليس في الشريعة شئ على مائل المائل المائلة بيروت)

\* نفسير المثار: (١٠٨/٥) مـورة النساء : ٣٣ ، ط: المهنة المصرية.

\* فعملح العقلية للتهانوى : (ص: ٣٥) باب التيمم ، ط: داد الإشاعت.

" "الم الركن ما يكون فرضا داخل العاهية واما الشوط فعا يكون خارجها.

الرفرد: (قوله: داخسل السماهية)يعنى بان يكون جزء ا منها يتوقف تقومها عليه ، (وقوله: واما لنرط) وفي الامسطىلاح مايلزم من علمه العلم. (ودالمعتار ، كتاب الطهارة، لوكان الوضوء ، (ار ۱۴) ط:سعيد)

المنافعة المستن التيمم أله عند العنفية يكوه توك سنة من السنن العقلمة. ( المفقه المستومن بعضت مستن التيمم ، العطلب المستومي وأولت ، المفصل السادس التيمم ، العطلب المستن التيمم ، العطلب المستن التيمم و مكد و هاته ، ط: دار الفكر)

تنيتم مين مصلحت

بانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کرنے میں سب سے بڑی مسلحت یہ ہے کہ یہ اللہ باک کا تکم ہے، اور اللہ تعالی کورامنی کرنے کا ذریعہ ہے، اور آن مجدمی اللہ کا کا دریعہ ہے، اور آن مجدمی کیا حمیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا:

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے پانی نہ ملنے کی صورت میں من کو پاک کرنے والا ہے ای طرح پانی انسانی بدن کو پاک کرنے والا ہے ای طرح پانی انسانی بدن کو پاک کرنے والا ہے ای طرح پانی رقد رہ نہ ہونے کی حالت میں مثی ہے تیم کرتا بھی پاک کرنے والا ہے۔ (۲)
مثی پاک ہے، اور بعض چیز وں کے لئے پانی کے مانند پاک کرنے والی بھی ہے، مثل چیز ہے ہوار ، آئینہ وغیرہ پرنجاست لگ جائے تو مٹی میں رگڑنے ہے۔ موزے ، مکوار ، آئینہ وغیرہ پرنجاست لگ جائے تو مٹی میں رگڑنے

= ﴿ الْفَلَهُ عَلَى الْمَفْاهِبِ الأَرْبِعَةَ : (١/٩) كتاب الطهارة ، مباحث النيم ، مكروهات النيمم، ط: دار المفد المجليد.

(۱) ما يريد الله ليجمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعبته عليكم لعلكم تشكرون. [العائلة: ٢]

(٢) عن أبي ذر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنّ الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ..... الخ . (جامع الترملي : ( ٣٢/١) أبواب الطهازة ، ياب النيمم للبنب إذا لم يجد الماء ، ط: قديمى )

ب مشن أبي داود: ( ٥٩/١) كتاب الطهارة ، باب الجنب يتهمم ، ط: رحماتيه. الله مشن أبي داود: ( ٥٩/١) كتاب الطهارة ، باب الجنب يتهمم ، ط: وحماتيه.

ت وما شرع التيمم الألفع العرج ، قال الله تعالى: ﴿ ما يربد الله ليجعل عليكم من حرج ﴾
[المعالمة: ٢] ..... وقال صلى الله عليه وسلم: التراب طهود المسلم ..... التراب بعنزلاسار
المعالمات مع الماء في الوضوء فكما يختص الوضوء بالماء دون سائر الماتعات فكللك اليمم
وفيه إظهاد كرامة الآدمي فإنّه مخلوق من التراب والماء فخصا بكرنهما طهورًا لهذا . (المبسوط
للسرخسي: (١٩٨١) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: دار المعرفة)

خوے سائل کا انسائیگوپیڈیا ے پیچزیں پاک ہوجاتی ہیں، (۱) اور اگرنجاست زمین پرگر کر خاک ہوجاتی ہے تو ر) روسی یاک ہوجاتی ہے۔

نیز ہے کہ ہاتھ اور چہرہ پرمٹی ملنے میں عاجزی اور اکساری بھی ہے، اور بی مناہوں ہے معانی ماسکنے کی بہتر صورت ہے۔ (٣)

را) (ویسطهر عف وضحوه) کشعل (تشجس بلای جرم) هو کل مایری بعد الجفاف يزل به الرها. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، (٢٠١٠-٢٠١) ط:سعيد) ي بيين الحقائل ، ( ١ / • ٤) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، ط: امداديه ملتان .

ى حاشية الطحطاري على المراقي : ( ص: ٦٣ ) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، ط: قديمي . ٢٠) وتطهر نجاسة إستحالت عينها كأن صارت ملحًا أو ترابًا أو ظروفًا ، أو احترفت بالنَّار فتصير مِلاًا طَاهِرًا عَلَى الصحيح لتبدل الحقيقة . ( مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاري : (ص: ٦٥ ١) كتب الطهارة ، باب الأنجاس والطهارة عنها ، ط: لديمي)

 إذَ الأرض طهرت حقيقة ؛ لأنَّ من طبع الأرض أنَّها لحيل الأشياء وتغييرها إلى طبعها ، فصارت تبرابًا يسمرور الزمان ولم يق تجس أصلاً. (بفائع الصنائع: (٥٥/١) كتاب الطهارة • فصل: وأمَّا بيان شرائط ما يقع به التطهر ، ط: سعيد)

< لأنَّ النجاسة استحالت إلى أجزاء الأرض ١ كأنَّ من شأن الأرض جذب الأشياء إلى طبعها ، و بالاستحالة تطهر. (الاختيار لتعليل المختار : ( ٣٣/١) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس و تطهير، ط: دار الكتب العلمية)

اس، فيإنّ اللَّه مسحاته وتعالى جعل من الماء كل شئ حي ، وخلفنا من التراب ، فلنا مادتان : الماء والتراب ، فيجعل منهيميا تشباكننا وأقبوالنا ، ويهما لطهرنا ولعبلنا ، فالتراب أصل ما خلل به السَّاس... - وإن لوث طاهرًا فإلَّه يطهر باطنًا لم يقوي طهارة الباطن فيزيل دنس الطَّاهر أو يخففه ، ومنفا أمر يشهبنه من له بسعسر نبافسة بعقائق الأعمال وادتباط الطاعر بالباطن وتأثر كل منهما به الأخرو إصفعاله عنه .... وفي ترتيب الوجه من الخطوع والتعظيم لله والفل له والانكساد لله ما هو من أحب العبادات إليه وأتقمها للعبد . ( إعلام الموقعين : ( ٣٠١،٣٠٠) فصل ليس في الشريعة شئ على خلاف القياس ، فصل : التيمم جاز على وقف القياس ، ط: دار الكتب العلمية، برزت

<sup>ي</sup> لقسير العناد : (١٠٨/٥) صورة النساء : ٣٣ ، :ط: الهيئة المصرية.

<sup>ي</sup> المصالح الطلية : (ص: ٣٥ ) باب النيمم ، ط: دار الاشاعت.

وسوے ساں ہو اکہ مٹی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کوزائل اس معلوم ہوا کہ مٹی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کوزائل کرتی ہے اس لئے معذوری کے دقت پانی کے قائم مقام الی چیز بنائی مئی ہے جو پانی ہے بھی زیادہ آسانی ہے لئے ،اور ہر جگہ دستیاب ہو،اورز جمن الی بی ہے اوروہ ہر جگہ موجود ہے۔

ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ می انسان کی اصل ہے، اور اپی اصل کی اصل کی اسل کے ساتھ ساتھ می انسان کی اصل ہے، اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے میں گنا ہوں اور خرابوں سے بچاؤ ہے۔

# تيتم مس وہم كااعتبار بيس

ہے اگر پانی استعال کرنے کی صورت میں صرف مرض بڑھنے یا بیار ہوجائے کا دہم ہوتواس صورت میں وضواور حسل کے لئے تیم کرنا جائز نہیں ہوگا بحض وہم کا احتماز نہیں ، اگر کی فضل کی واقعی حالت الی ہوکہ وہ گرم پانی ہے بھی عسل کرلے و اعتبار نہیں ، اگر کی فضل کی واقعی حالت الی ہوکہ وہ گرم پانی ہے بھی عسل کرلے و بیاری بڑھ جائے یا بیار پڑجانے کا عالب کمان ہوتواس کو وضواور حسل کی جگہ تیم کی بیاری بڑھ جائے یا بیار پڑجانے کا عالب کمان ہوتواس کو وضواور حسل کی جگہ تیم کی

١١) انظر المرجع السابق.

وكلك كان يتسم بالأرض التي يصلى عليها ترابًا كانت أو سبحة أو رملاً. وصع عنه أنه قال : حشما أدوكت رجلاً من أمني الصلاة فعنده مسجده و طهوره . ( زاد المعاد : (١٩٣/١) لعسول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات ، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات ، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات ، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات ، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في

ت العصالح العقلية : (ص: ٣٥) باب التيمم ، ط: دار الاشاعت.

<sup>(\*)</sup> فالتواب أصل ما خلق به النّاس ... وإن لوث ظاهرًا فإنّه يطهر باطنًا ثم يقوي طهادة الباطن فيهزيل دنس الظاهر أو يخففه ، وهذا أمر يشهنه من له بصر نافله بحقائق الأعمال وإرتباط الظاهر بمالماطن وتأثر كل منهما بالأخروإتفعاله عنه . (إعلام العوقمين : (١/ • • ٣) فصل ليس في الشريعة شئ على خلاف القياس ، فصل : التيمم جاد على وقف القياس ، ط : داد الكتب العلمية، بيروت)

ي تفسير المثاد : (١٠٨/٥) موزة النساء : ٢٣ ، :ط: المهيئة المصرية.

ديم العصالع العقلية : (ص: ٣٥ ) باب التيمم · ط: دار الاشاعت.

m٩

ونو کے سائل کا انسائیکلوپیڈیا (۱)

وموت امازت ہے، اور شل کا تیم وہی ہے جو دضو کا ہے۔ (۲)

تيتم واجب ہونے كى شرطيں

تمتم واجب بونے كى شرطيں يہيں:

٠ مسلمان مونا ، كا فرير تيم واجب نبيس\_

﴿ بالغ مونا ، نا بالغ يرتيم واجب نبيس\_

ا عاقل مونا ، د يوانه ، مست اور بيموش پرتيم واجب نيس

صدث اصغریا حدث انجرکا پایا جانا، یعنی دضویاغسل کی حاجت ہونا، اور جس کو دضویاغسل کی ضرورت ہی نہو، یعنی پاک ہواس پر تیم کرنا واجب نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

جن چیزوں ہے تیم کرنا جا ئزہے،ان کے استعال پرقا در ہونا، جس شخص کوان چیزوں کے استعال پرقدرت نہ ہواس پر تیم واجب نہیں ہے۔

﴿ نَمَازِ کَے وقت کا تحک ہوجانا ، یعنی نماز کا اس قدر وقت ملنا کہ جس میں تیم

كرك نماز برصن كالمخبائش موشروع وقت ميس تيم واجب نبيس\_

(۱) الشائي : العلم المبيح للتيمم ..... ومن العلم حصول مرض يخاف منه اشتداد المرض أو بطه الجرء أو تحركه كالمحموم والمبطون ، ومن الأعلمار برد يخاف منه بغلبة الطن التلف لبعض الأعضاء أولسرض إذا كنان خنارج السمصر يعنى العمران ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن. (مراقي القلاح مع حاشية الطحطاوي : (ص: ١١٣ ، ١١٥) كتاب الطهاوة ، باب التيمم ، ط: قديمي)

<sup>ي حلي</sup> كبير : (ص: ٢٥) فصل في التيمم ، ط: سهيل اكيلمي لاهور.

» البعوالوائل : (١/١/١) كتاب الطهارة ، باب النيمم ، ط: سعيد.

<sup>1 )</sup> والتيسم من السجنساية والمحدث سواه يعنى فعلا و فية . ( الجوهر ة النيرة : ( 20/1) كتاب الطهارة، باب التيمم، ط: حقاتيه)

<sup>ين اللباب</sup> في شرح الكتاب : ( ٥٢/١ ) كتاب الطهارة ، باب التيسم ، ط : قليمى.

الله المام المام على المعلى المعلى المعلى الميام على الميام المام المام

(") لللم تغريجه تعت العنوان: " مَمْ مَجَ بون كَرُولِمَ " (" مَمْ كَات " -

نماز کااس قدرونت لمنا که جس میں تیم کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہو، اگر کسی کوا تناوفت نہ لیے تو اس پر تیم واجب نہیں۔ (۱)

تیم وضواور عسل کے لئے ایک ہی ہے عسل اور د ضوکا تیم ایک ہی ہے، ایک تیم دونوں کے لئے کانی ہے۔ (۱)

تیتم وقت سے پہلے کرنا

تیم کے جائز ہونے کی صورت میں نماز کے وقت سے پہلے بھی تیم کرنا (۲) ہے۔

(١) شروط وجوب فقط ، وهي ثلاثة : البلوغ ، والقدوة على استعمال الصعيد و وجود المعلث المسالحين ، أمّا الموقت فهو شرط لوجوب الأداء لا لأصل الوجوب ، فلايجب اداء التهمم إلاً إذا دخل الوقت ، ومعيقًا إذا ضاق الوقت . (الفقه على دخل الوقت ، ومعيقًا إذا ضاق الوقت . (الفقه على السناهب الأربعة : (١/١٩) كتاب الطهارة ، مهاحث التهم ، الأسهاب التي تجعل التهم مشروعًا، ط: دار المقد الجفيد)

(٢) و لايجب التمييز بين الحدث والجناية حتى لو ليمم الجنب يريد به الوضوء جاز كلا في التبيين وفي الشعساب وعبليه النفتوى. (القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، (١/ ٢٦) ط:رشيدية)

ت (والحدث والجنابة فيه سواء) وكلا الحيين والنفاس لما روى ان قوما جاء وا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اتا قوم نسكن هله الرمال ولاتجد الماء شهرا او شهرين وفينا البينب والحائض والنفساء فقال عليه السلام: عليكم بارضكم (فتح القدير، كتاب الطهارة، باب النيمم، (١/ ٩ - ١) ط:وشيدية)

ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٣٦/١) ط:سعيد.

(٣) ويسبسوذ الاتبنان بـه قبل دخول الوقت كالطهارة بالساء . ﴿ كَشْفَ الْأَسْرَارِ : (١٦٣/٢ ) باب

شرائع من قبلنا، باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط ، ط: دار الكتاب الإسلامي)

ت لو تيسمم قبيل دخول الوقت جاز عندنا . (الفتاوئ الهندية : ( ٣٠/١) كتاب الطهارة ، الياب الرابع ف النيمم ، الفصل الثالث في المنظرقات ، ط: وشيديه)

ت المقة على الملقب الأربعة : ( ٨٩/١ ) كتاب الطهارة ، مباحث التيمم ، شروط التيمم ، ط: دار الفد الجديد.

# تنین باردھونے کی حکمت

الله وضوی بر بورابورااثر بیدائیس بوتا، اور تفریط (کی) میں وافل ہے، اور رونے میں نفس پر بورابورااثر بیدائیس بوتا، اور تفریط (کی) میں وافل ہے، اور زیادہ وقر نے میں افراط (زیادتی، اعتدال کی صدے آگے نکل جاتا) اور اسراف ہے، کونکہ اگر دھونے میں المیک حد شعین نہ ہوتی تو وہی لوگ سارادن ہاتھ پاؤں ہی دھونے میں گذار دیتے، ہوسکتا ہے وہم کے دباؤ میں آگر پانی میں خوطہ لگا لیتے، اور این کی نماز کا وقت بھی گذر جاتا، کہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا" ہاں ہے۔ کہ ایک وضو میں بھی اسراف (نفنول خرجی) ہوتا ہے خوا و (وضو کرنے والا) جاری بیشے کہ وضو میں بھی اسراف (نفنول خرجی) ہوتا ہے خوا و (وضو کرنے والا) جاری بیٹھی کہ وضو میں بھی اسراف (نفنول خرجی) ہوتا ہے خوا و (وضو کرنے والا) جاری

## تنين بارسے زيادہ دھونا

آل وضو کے اعضا و کوتواب یا سنت کے اعتقادے بین بارے زیادہ دھوتا کردہ تین بارے زیادہ دھوتا کردہ تین کردہ تی ہے، اور اس اعتقاد کے بغیر بلاوجہ تین مرتبہ سے زیادہ دھوتا کردہ تیز کی اور اس اعتقاد کے بغیر بلاوجہ تین مرتبہ سے زیادہ دھو ہنو ضا، فقال:

ملالما السرف یا معد اقال: افی الوضوء سرف؟ قال: نعم ، دان کت علی نهر جاد . (مشکاة السرف یا معد اقال: افی الوضوء سرف؟ قال: نعم ، دان کت علی نهر جاد . (مشکاة المصابح: (من ۲۲) کتاب الطهادة، باب سن الوضوء ، اللصل المثالث ، ط: قلیمی)

حسن ابن صابحه : (من ۲۳) آبواب المطهادة ، وسنها ، باب ماجاء فی القصد فی الوضوء ، الراحدی فی الوضوء ، الکراحیة المتعدی فی الوضوء ،

مع مستند مستند أحسد: (۱ ۱۳۵۶) وقلم المبعديث : ۲۹ ۵۰ ، مستد عبد الله بن عموو بن المعاص وفنى الله عنه ، ط: مؤسّسة الوصالة.

" وأمسل أن ضوء غسسل الأطراف فضيط الوجه والبدين إلى المرفلين ؛ لأنَّ دون ذلك لا يحس الره، والرجمليس إلى الكمبين ؛ لأنَّ دون ذلك ليس بمعنو نام . (حجة الله البالغة : ( ٢٩٥/١) الواب الطهارة ، ط: دار الجيل) معزت على رمنى الله عنه ب روايت ب كه نبى كريم صلى الله عليه وملم نے وضو

ر) ومن المكروهات أن يزيد عن ثلاث مرات في لحسل وجهه ويديه، فإن زاد على ذلك كان فسل وجهه الربيه، فإن زاد على ذلك كان فسل وجهه الربيع مرات، او خدس مرات، فلا يخلو إنّا أن يعظد أن عذه الزيادة مطلوبة منه في اعتمال الوضوء كانت الكراهة تحريمية وإن اعتقد أنّها مطلوبة منه على اعتمال الوضوء كانت الكراهة تحريمية وإن اعتقد أنّها غير مطلوبة وإنّما يفعل ذلك لبرد في زمن الحر، أو النظافة أو نحو ذلك، فإن الكراهة لكون تنزيهية ..... وهذا كله فيما إذا كان الماء الذي يتوطأ منه معلوكًا له. أمّا إذا كان مولوفًا كساء دورات المساجد ونحوها، فإنّ الاسراف فيه حرام على كل حال. (القله على مولوفًا كساء دورات المساجد ونحوها، فإنّ الاسراف فيه حرام على كل حال. (القله على المسلمة) المعلوبة، ماحث الوضوء، مكروهات الوضوء، ط: دار الخد

(والاسراف) ومنه الزيادة على الثلاث. فيه تحريمًا ولو بماء النهر ، والمملوك له . أمّا الموقوف على من يتطهر به ، ومنه ماء الملاوس فحرام .

وفى الرد: (قوله: والاسراف) اى بان يستعمل منه قوق الحاجة الشرعية لما اخرج ابن ماجة وغيره عن عبدالله بن عسرو بن العاص ان رسول الأصلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يحوطا فقال: ما هدل السرف؟ فقال: ألى الوضوء اسراف؟ فقال: نعم، وان كت على نهر جار، حلية (قوله: ومنه) اى ومن الاسراف الزيادة على الثلاث اى فى الغسلات مع اعتقاد ان ذلك هو السنة لمناه من ان الصحيح ان النهى محمول على ذلك، فاذا لم يعقد ذلك وقصد الطماتية عند الشك او قصد الرضوء عملى الوضوء بعد القراغ منه فلا كراهة كما مر تقريره. (ود المحار، كتاب الطهارة، مطلب فى الاسراف في الوضوء، (١٣٢١) ط: معيد)

(٢) عن عسوان بن حصين قال : قال دسول الله صلى الله عليه وسلم : القوا وسواس الماء ، فإنّ للماء وسواسًا وشيطانًا . (السنن الكبرى للبيهقي : (١٠٦٠ ٣) دقم العديث : ٩٥١ ، كتاب المطهارة ، باب النهي عن الإسراف في الوضوء ، ط: داد المكتب العلمية)

ى مستىن ابىن مساجعه : (ص: ٣٣) أبواب الطهارة ومستنها ، ماجاء في القصد في الوضوء و كراهية التعدي فيه ، ط: قليمي .

ت مشكاة المصابيح: (ص: ٣٤) كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء ، الفصل التاتي، ط: قديمي.

فنوے سائل کاانسائیگوپیڈیا کیااوراعضا وکوتمن تمن مرتبدد حویا۔(۱)

حضرت عثان غنى رضى الله عنه سے منقول ہے كہ انہوں نے وضو كيا اور تمام اعضاء کو تمن تمن مرتبه دحویا اور فرمایا که ای طرح آپ سلی الله علیه دسلم نے کیا۔ (۱) حعرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه عدروى بكرة ب سلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایک جماعت پیدا ہوگی جوطہارت اور دعامیں بہت تجاوز (۲) - را کسکا-

(١) عن على رضى الله عنه أنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم : توضأ ثلاثًا ثلاثًا ..... والعمل على طلبًا عند عامة أهل العلم: أنَّ الوضوء يجزي مرة مرة ، ومرتين العنل ، والعنله ثلاث ، وليس بعده شع. وسنن لرملي : ( 1 / 4 ) أبواب الطهاوة ، باب ماجاء في الوضوء ثلاثًا ، ط: صعيد) المعجم الأوسط: (١٩/٤) (قم الحليث: ٤٠٣٠) وحرف المهم، من اسمه محمد، ط: دار الحرمين ، القاهرة .

 منن الغار قطني : ( ١٥٤/١) وقيم الحديث : ٢٠٠٠ كتاب الطهارة ، باب تجديد الماء للسبع ، ط: مؤسّسة الرسالة ، بيروت.

(٢) عن ابن شهاب أنَّ عطاء بن يزيد أخبره أنَّ حمران مولى عثمان أخبره أنَّه رأى عثمان بن عفان وها بهاتساء فأفرخ على كفيه للاث مراز ففسسلهما لم أدخل يمينه في الإناء فمعتمص واستشق لم خسل وجهه لهلاكًا ويديه إلى المرفقين للاث مراز لم مسيح برأسه لم غسل رجليه للاث مراز إلى الكميسن الم قبال: قبال ومسول الله صلى الله عليه وصلم: من توضأ نحو وحولي هذا لم صلى وكعتين لايسعنات فيهسسا تقسمه خفر له ماققهم من ذنبه . (صحيح البخاري : (٢٤/١) كتاب الوضوء ، باب الوضوء للانًا للانًا ، ط: قديمي ﴾

ح مشن في حاود: ( ١ / ٥ ) كتاب الطهارة، باب صفة وحوء النِّي صلى اللَّه عليه وسلم. ط: حقاتيه.

ت صحيح المسلم : (1/1) كتاب الطهارة ، ياب صفة الوضوء وكماله ، ط: قليمي .

(٢) عن أبي لعامة أنَّ حيد الله بن مغفل سمع فينه يقول : اللَّهم بنِّي أسئلك القصر الأبيض عن احمين المجنة إذا دخلتها ، فقال : أي يني سل الله الجنة وتعوذ به من النَّار فاتَّي سمعت رسول الله مسلى اللَّه عليه ومسلم يقول : مسيكون في طله الأمة قوم يعتدون في الطهود والمدعاء . (مستن ابي داود: (١٧٦١) كتاب الطهارة ، باب الإسراف في الوضوء ، ط: وحماليه )

ح مشكلة المصابيح: (ص: ٢٥) كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، الفصل الثاني، ط: لمديمي. ت السنس الكبرى للبيهلي : ( ٣٠٣٠ ) رقم الحديث : ٩٣٤ ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن الإمراف في الوضوء، ط: داد الكتب العلسية.

ور کلی تمن مرتبه کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۷/۲)

تین مرتبه تاک میں یا فی ڈالنا "ناک میں تمن مرتبہ یا نی ڈالنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۴/۲)

## **√.....**

# ثخنول تك بإول دهون كاراز

ہ پاؤں کو نخوں تک دھونے میں دازیہ ہے کہ وہ رکیس جو پاؤں ہے دہاغ کے بہتی ہیں دہ کچھ پاؤں کا انگلیوں سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام رکوں کو دھونے ہیں دہ نجھ پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام رکوں کو دھونے ہے دہاغ کے خراب بخارات بجھ جاتے ہیں، اس وجہ سے دضو میں پاؤں کا نخوں تک دھونا مقرر ہوا۔

ہ عام حالات میں پاؤل نخوں تک کھے رہے ہیں اور ان پر تکلیف بنجانے والی چزیں اور گردوغبار پر تارہتا ہے، اور جراثیم کا گذر ہوتا ہے، اس لئے باؤں وُخوں تک دھونے کا تھم ہوا ہے۔

ہ پاؤں کو نخوں تک دھونے میں بیراز بھی ہے کہاس سے کم میں عضونا کمل ہوتا ہے اس کے وضویر ہو۔ (۱) ہے اس لئے وضومی پوراعضود حونے کا تکم ہوا، تا کہ دھونے کا اثر پورے عضور ہو۔ (۱)

#### كمخنه

دونوں پیروں کے نخنوں کا دھونا واجب ہے اگر چیڑے کے موزے نہ پہنے بیائے ہوں۔ (۲)

ا) وأصل الوضوء غسل الأطراف فصيط لوجه واليدين إلى المرفقين ا لأنّ دون ذلك لا يحس كره وهرجلين إلى الكميين ا لأنّ دون ذلك ليس بعضو تام . (حجة الله البالفة : ( ٢٩٥/١)
 أواب الطهارة ، ط: دار الجيل)

<sup>\*\*</sup> المصالح العقلية: (ص: ٣٠٠) باب الموصوء ، عنوان: \*\*وضوء عن باكلكيمُوُل يُحَدَّهُ عَكَارَادُ\*\* ط: تارالانشاعت.

<sup>، &#</sup>x27;) والشائث غسسل الرجلين، ويدخل الكعبان في الفسل عند علماتنا الثلالة والكعب هو العظم الشائي في السباق الذي يكون فوق القدم، كلنا في المحيط. (الفناوي الهندية، كتاب الطهارة، الجب الإول، الفصل الاول ، ( ١ / ٥) ط:رشيدية) =

وضو كي ماكل كاانسانيكويديا میں ہے تیرافرض ہے کہ دونوں بیرول کو گنوں تک ایک وضو کے فرائف میں ہے تیرافرض ہے کہ دونوں بیرول کو گنوں تک رمویا جائے ،" مخنہ "اس مڑی کو کہتے ہیں جو پنڈلی کے نچلے کنارے پر پیر کے اور

ابرى بولى بولى ب-

نے وضوکرنے والے وضوکرتے وقت ایڑھی کے ڈھلوان کی طرف خام ر میان دیں ، ای طرح قدم کے نچلے دھے میں جو پھٹن ہواس کود مونے کی طرف فاص توجددی، تا که کوئی جگه ختک ندر ب، ورنه و مسحح نبیس موگا۔ ا کر پیر مخد سمیت کث کمیا ہے تو دھونا ساقط ہوجائے گا۔

#### فخذكنا موامو

# «مصنوی یا وَل "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۲/۲)

= ج ردالمحتار، كتاب الطهارة ،اركان الوضوء ، (٩٨/١) ط:معيد.

د الهداية: (١٩/١) كتاب الطهارة ، ط: المصباح.

e وملعب البعمهور صلى أنَّ الفرض في الرجلين الفسل دون المسبح ، وهو الثابت من فعل النبي مسلى الله عليه وسلم ودلت الآية أوجلكم على قراءة الجرأو الخطعش على مشروعية المسبح على الرجلين إذا كنان عليهما خفان. (الطسير المنير للزحيلي : (١٢/٦) سوداً المعدة: ٧، فقه الحياة والأحكام، ط: دار الفكي

 فالأرجل مفسولة على كلتا القراء لين ولا يجوز المست عليها إلَّا في حالة النخفف. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح: (ص: ٥٩) كتاب الطهارة ، فصل في أحكام الوضوء ، ط: لىيمى.

(١) نفس المرجع السابق.

٢٠) وقوله: ولو قبطع) قال في البحر: ولو قطعت بله او رجله فلم يبق من المرفق والكعب شعة سقط الغسل ولويقي وجب. ط. (ردالمحار، كتاب الطهارة، اركان الوضوء، (١٠٢١) ط:

ت رالفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ، ( ٥/١) ط:رشيدية) ٥ البحر الراثل: (١٣/١) كتاب الطهارة ، ط: صعيد .

### فخنه كمث كميا

مرکسی کا پیر فخند سمیت کث حمیا ہے اور دوسرے پیر پیس موز و پہنا ہو، تواس ان کے مرف ایک ہی موز و پرمنے کرنا جائز ہے۔ (۱)

شخفے ہے او پر پندلی کی طرف پانی پہنچانا

فنے سے اوپر بنڈلی کی طرف پانی پہنچانا متحب ہے، اس سے تیامت کے ران ہا معنا وزیادہ روشن ہول کے اور چیکیں گے۔

رے ہوئے دیکھا کہ دائم ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کے ہوئے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کے ہوئے ہوئے دیکھا کہ دائم سے کو دھویا اور پٹڈلی کی جانب تک پانی پہنچایا ، مجر اور پٹڈلی کی جانب تک پانی پہنچایا اور کہا کہ میں نے آپ ملی اللہ علیہ بائی کہا کہ میں منہ وائے دیکھا۔ (۲)

(١) ظلم لخريجه تحت العنوان: "طخنه"-

(۱) عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رايت أيا هريرة توضأ ففسل وجهه ، فأسبغ الوضوء لم فسل بنه المينى حتى أشرع في العضد ، لم يده اليسرى حتى أشرع في العضد لم مسح براسه ، لم فسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، لم فسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، لم لل : ذكا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال : قال وسول الله صلى الله عليه واسلم يتوضأ ، وقال : قال وسول الله صلى الله عليه واسلم : واسلم : قتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرقه المحجلة . (العسجيع لمسلم : (١١٦١١) كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الفرة المحجل ، ط: قلعد )

<sup>&</sup>lt; فسنن المكبري للبيهلي : ( ١ / ٢٢) كتاب الطهادة ، باب استعباب الإشراع في الساتى ، ط: الرالإناوت.

منام ان طله الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الفرة والتحجيل ..... وأمّا تطويل التحجيل في في في المسلما الأحديث مصرحة باستحباب الطويل المدحب بالإعلاف بين أصحابنا . (شرح النووي في في في المسلم : (١٢٦/١) كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الفرة والتحجيل في فرموا ، ط: لديد .)

#### شوپیر ۱۷۲۰/۲) نوان کے تحت دیکھیں۔(۱۲٦/۲) گوتھ برش گوتھ برش

ہے آگر ٹوتھ برش حرام بال کا بنا ہوانہ ہوتواس کا استعال جائز ہے، کین ہی ہے مسواک کی سنت ادانہیں ہوگی۔ (۱)

# ٹوتھ برش ہے مسواک کی سنت ادائیں ہوگی

ٹوتھ برش سے صرف صفائی کی سنت اداہوگی ، مسواک کی سنت ادانہیں ہوگی، مثلًا بیلویا کر وے درخت کی مسواک ہوتا ، اور ابتداء ایک بالش کمبی ادر چھوٹی انگی کی مقدار موٹی ہوتا وغیرہ ، سنتیں ٹوتھ برش سے ادانہیں ہوں گی۔ (۲)

(1) وإن كاتبت السينة تسحصل بكل ما يزيل صفرة الأسينان فينظف اللم كالفرشة ونحوها . (ف
 السينة لسيد السبابق : (١/٥٥) كتاب الطهارة ، سين الوضوء ، ط: دار الكتاب العربي)

ت ويستحب أن يكون السواك عودًا لينا ينقى الفم، ولا يجرحه، ولا يغنت له كالأواك والعرجون، ولا يغنت له كالأواك والعرجون، ولا يستاك بعود الرمان ولا الآس ولا الاعواد الفكية .... وإن استاك ياصبعه أو خرقة، فقد قبل: لا يصيب السنة الأنّ الشرع لم يرد به، ولا يحصل الانقاء به حصوله بالعود، والصحيح أنّه يصيب بقدر ما يحصل من الانقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. (السمائي لا بن قدامة: (١/١٤) كتاب الطهارة، باب السواك وسنة الوضوء، مسألة السواك سنة، ط: مكبة القاهرة)

الشرح الكبير على متن المانع: (١٠٢/١) كتاب الطهارة ، باب السواك وسنة الوضوء ،
 ط: دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup>۱) (ن) لذب إمساكه (بيمناه) وكونه لينا ، مستويًا بلاعقد ، في غلظ الخنصر وطول شبر تو ويكره بسمؤ د. (الدر المختار) قوله : وطول شبر ) الظاهر أنّه في ابتداء استعماله فلايضر نقمه بعد ذلك بالقطع منه لتسويته . قوله : ويكره بمؤذ) ..... ويستاك بكل عود إلاَّ الرمان والقصب . وأفضله الأراك لم الزيتون . (المدر مع الرد : (١١٣/١) ١١٥ ا) كتاب الطهارة ، مطلب في منافع السواك ، ط: سعيد)=

# مُصندُک کے زمانہ میں وضوکا ثواب مصندُک کے زمانہ میں وضوکا ثواب معنوان کے تحت دیمیں ۔(۱۰٤٠١) میں وضوکا تواب کھیراہوایا نی

مخبرے ہوئے پانی میں بیٹاب، پا خانہ کرنامنع ہے،اور کفہرا ہوا پانی وہ ہے بو بہتا نہ ہو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر حدیث روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھہرے ہوئے پانی میں جیٹاب کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

پیٹاب کرنے کی ممانعت میں یا خانہ کرنا بھی شامل ہے کیونکہ بیاس سے بھی بری برائی ہے،لہذاس کی ممانعت زیادہ تخت سے ہوگی۔

واضح رہے کہ وہ پانی جونفع پہنچانے کے لئے ہاس کوگندہ کرنابہت ہی ا زیادہ بری بات اورخراب خصلت ہے،مزیدید کہ اس سے متعدی امراض وغیرہ بداہوتے ہیں۔(۱)

عَ ثَلَامِ لَحَرِيجِهِ لَحَتَ الْمَثَوِانَ [[[[[[[[]]]]]

ح الفناري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الناتي ، ( ١ / ٤) ط: وشيلية

ن البعرالراثق، كتاب الطهارة ، (۲۰/۱) ط:سعيد.

<sup>\* \*</sup> تظر أيضًا الحاشية السابقة.

ا ا (وكلا يكره ..... بول و غالط في ماء ولو جاريًا ) في الأصح ، وفي البحر : أنّها في الراكد لحريسية ، وفي البحاري تنزيهية . (قوله : في ماء ولو جاريًا .... النع ) لما دوى عن جابر بن عبد فله دوسي الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وسلم : أنّه نهى أن يبال في الماء الراكد ، دواه مسلم وهستى وابن ماجد ، وعنه قال : نهى دسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجارى ، والما الطبراتي في الاوسط بسنند جيد . والمعنى فيه أن يقلوه وديما أدى إلى تنجيسه . وأمّا فراكد القبليل فيحرم اليول فيه ا الأنه ينجسه ويتلف ماليته ويفر غيره باستعماله . والنفوط في في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه. =

مِلرق

عظیرے ہوئے پانی میں پاخانہ بیشاب کرنا مند میں فرمی اینان مشاب کرناحرام ہے، زیادہ تنمیں سرید

تفہرے ہوئے پانی میں پاخانہ بیٹاب کرناحرام ہے، زیادہ تفہرے ہوئے پانی میں مردہ تحری ہے، اور جاری پانی میں مکروہ تنزیبی ہے۔

میکی کرم ہونے کی دجہ سے پانی کرم ہوگیا

"روه ب من ميكي كرم بمولى" عنوان كے تحت ديكھيں ۔ (۱۸۱ م)

فیکی میں پرندہ کرجائے

"برنده نیکی می گرجائے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۸۸)

فی دی ہے وضوانو شاہم یا جیس

"فلم بني سے رضور فرقا ہے انہيں"عنوان كے تحت ديكھيں -(١٦٧٢)

<sup>=</sup> لمكله ملموم فبيح منهى عنه. ( اللو مع المرد : ( ۱۳۲۲) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، فصل في الاستنجاء ، ط: معيد )

<sup>&</sup>lt; البحوالوائق: ( ٨٤/١) ط: كتاب الطهاوة ، ط: صعيد.

حاشية المطبح طاري عبلى مرالى الفلاح: (ص: ۵۳) كتاب الطهارة ، فصل ليما يجوز به
 الاستنجاء ، ط: لمديمي.

نفس المرجع السابل.

**€**.....**§** 

#### جاذب

« خاص حصه میں رونی وغیرہ جاذب رکھنا" عنوان کے تحت دیکسیں۔ (۲۱۸۷۱)

جانور نے خون فی لیا درجوک عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۵۸)

**جانوروں کے درمیان پیشاب یا خانہ کرنا** جانوروں کے درمیان میں پیشاب یا خانہ کرنا مکروہ تحری ہے۔(۱)

جرافيم سينجات

ہے اسلام نے زندگی کے ہرشعے میں طہارت اور پاک قائم کرنے کو ہوااہم
ترار دیا ہے، کونکہ پاکی اور صفائی انسانی زندگی کا ایک لازی جزء ہے، اس لئے
اسلام نے اپنے مانے والوں کوجم، لباس، گھریار، گلی بازار، جذبات وخیالات، مجد
رکت، آف، دفاتر، گویا کہ انسان کا جس چیز ہے بھی تعلق ہے اسے پاک صاف
رکتے کا تھم دیا ہے، اور جسم، لباس اور جگہ کی طہارت اور صفائی کا جومعیار اسلام نے
قائم کیا ہے وہ دنیا کے کسی اور ند ہب میں نہیں ہے، یکی وجہ ہے کہ شریعت میں قدم
قدم برپاکی پرزور دیا گیا ہے، اور قرآن مجید اور احاد یث شریف میں جگہ جگہ تاکید کی
گئے ہاس کی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی

<sup>(&#</sup>x27;) ويكره .... و بين الفواب. (البحرالراتق، كتاب المطهاة، ياب الانجاس ، ( ١ /٢٢٣) ط: صعيد)

ج القناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ١٠/١) ط: وشيدية.

ح وبالمعتار، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستنجاء، (٢٣٣١) ط:سعيد.

اطاعت ہے،ادر بید دونوں تھم لینی عبادت واطاعت ای وقت انسان پرلاگوہوتے ہیں جب انسان تندرست ادرطاقتور ہو، ادر جو انسانی جسم لاغر، کمزوراور معذور ہوتے اس پرشریعت نے نری کااصول رکھا ہے۔

انسان اپنجم، لباس، خوراک، رہنے کے لئے صفائی اور پاکی بہت ضروری ہے، اگر انسان اپنجم، لباس، خوراک، رہنے ہے اور عبادت کرنے کی جگہ کو پاک ماند نہیں رکھے گاتو وہ آئے دن مختلف قتم کی بیار یوں کا شکار ہوکر کمز وراور لاغر ہوجائے گا، اور عبادت کرنے کے قابل نہیں رہے گا، اس لئے اسلام نے وضوء شل مضرورت پوری کرنے کے آ داب اور نجاستوں سے پاک صاف ہونے کے احکام دیے ہیں، تاکہ جراثیم مرجا کیں اور انسان اپن صحت اور تندرتی کو برقر اررکھ سکے جو ہزار نعتوں سے بہتر ہے اور خبیث، مہلک بیار یوں سے محفوظ رہے۔ (۱)

(١) قال الله تعالى: ﴿ فيه رجال يحبون أن ينطهروا والله يحب المطهرين ﴾ . [ التوبة : ١٠٨] حوال أيضًا : ﴿ وليابك فطهر ﴾ . [ صورة المعلر : ٣]

 وعن أبي مالك الأشعري وضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيسمان..... البخ. (الصحيح لمسلم: (١٨/١) كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ط: قديمي)

المنطقة المستطعة فإن الله تعالى بنى الإسلام على النطافة ولن يدخل الجنة إلا كل المطلقة ولن يدخل الجنة إلا كل المطلف و طهروا طله الاجساد طهركم الله ، فإنّه ليس عبد يبت طاهرًا الا بات معه ملك في شعاره، والايطلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم الحفر لعبدك فإنّه بات طاهرًا. (كنز العمال: (١٩ شعاره، والايطلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم الحفر لعبدك فإنّه بات طاهرًا. (كنز العمال: (١٩ معارة المعارة ، المباب الأوّل في فصل الطهارة ، ط: مؤسّسة المرسالة)

ث قبال النبي صلى الله عليه وصلم: الطهور شطر الإيمان. أقول: المراد بالإيمان عهنا عياة نفساتية مركبة من نور الطهارة والإخبات، والإحسان أوضح منه في طلا المعنى، ولاشك أن الطهور شطره. أوله: صلى الله عليه وصلم: من توضأ فاحسن الوضوء خرجت الخطابا من جسله حتى لخرج من أظفاره. أقول: النظافات المؤثرة في جلر النفس تقلس النفس وللحقها بالملاتكة، ولنسسى كثيرًا من المحالات المغنسية فجعملت خاصيتها خاصة الوضوء هو شبحها ومطنها وعنواتها. (حجة الله البالغة: (٢٩٥/١) أبواب الطهارة، فصل في الوضوء، ط: دار الحيل)

#### אל כוני

مرقرآن مجید جزدان میں ہے، تواس کو بے وضو تیمونا کروہ نبیں ہے۔ (۱)

جممایکمشین ہے

انان کاجم ایک مثین کی طرح ہے، اگر مثین کو گردو غبارے صاف نہ کیا جائے، تو بجودن گذر نے کے بعد مثین گندگی کی وجہ ہے کام کرنا جیمور دے گی، ایسے ہی مسلسل محنت اور کام کاج کرنے ہے انسان کاجم گندہ ہوجاتا ہے، یا کی اور بجہ ہے جہم پرگندگی لگ جاتی ہے، اگر اس کوصاف نہ کیا جائے توجم ہے بدبوآنے گئے گی، اور مختلف تم کے جرافیم پیدا ہوکرانسان بیاریوں کا شکار ہوجائے گا، اگر منہ کی منائی کا خیال نہ کریں تو معدے، جگر اور کھلے کی بہت کی بیاریاں جم میں پیدا ہوجائیں گئے گی، اگر دانتوں کی صفائی نہ کی جائے تو انسان پائیر، یا تحفینے اور جوڑوں میں بدو افروز وں میں درد غیرہ کی خبیث اور جوڑوں میں اور دفیرہ کی خبیث اور موزی بیاریوں کا شکار بن جائے گا۔

<sup>&</sup>quot; (دالمحتار، کتاب الطهارة، باب الحيض ، (١٧٣١) ط:معيد.

م الفناوى الناتباد خانية، كتباب السطهادية الفصل الثانى ، بيان احكام المحدث، (١٣٤/١) طناوادة القرآن.

انظر أيضًا الحاشية السابقة.

ہوجائے گاادرانسان بھوڑے ، بھنسی ، دانے وغیرہ کا ہمیشہ شکارر ہے گا۔

غرض یہ کہ جسمانی صحت و تندر کل کے لئے ان اعضاء کو بار بار دھوتا، ان پر یانی بہانا اور تر رکھنا ضرر وی ہے جوغبار آلودہ ہوتے رہتے ہیں۔ (۱)

جسم كى تفاظت

ووجهم ایک مثین ہے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۲/۱)

جرم ورد پيرا بوتاب

"دريتك نه بيشي عنوان كتحت ديميس (٢٥١/١)

جلدجدا كردي

" جِملكا" عنوان كے تحت ديكھيں ۔ (٢٩٨٧)

جلدى جلدى وضوكرنا

بعض لوگ وضو کرتے ہوئے اعضاء میں اچھی طرح پانی پہنچانے کا اہتمام نہیں کرتے ،جلدی جلدی وضو کر کے نماز کے لئے دوڑتے ہیں، جس کی وجہ ہے بعض اعضاء ختک رہ جاتے ہیں، حالا نکدا گرکی عضو کی بال برابر جگہ بھی ختک رہے گی تو وضو صحیح نہیں ہوگا ،اگر وضو سی بروگا تو نماز صحیح نہیں ہوگا ،اور آخرت میں خت عذاب ان وعنه (ای عن ابی هربر فه وضی الله عنه باتل : قال وسول الله صلی الله علیه وسلم : بلا استفظ احد کے من منامه فوضا فلبت رائك ، فإن الشيطان بيت علی خشومه ، منفی عله . امنے فا المصابيح : (ص: ۵۲) کتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ، الخصل الأوّل ، ط: المدیمی د : (لوله صلی الله علیه وسلم فإنّ الشيطان بيت علی خيشومه . المول : معناه أن اجتماع المستخط والمصواد المفلوظة فی الخیشوم سب لبلد الله من وفساد المفکر ، فیکون امکن لتائیو الشيطان بالوسوسة وصده عن تدبير الأذكار . (حجة الله البائعة : ( ۱ / ۲ ۹ ۷ ) ابواب الطهارة ،

اس لئے دضوکرتے وقت جلد بازی نہ کریں ، بلکہ تمام اعضا ، میں اچپی طرح ان پنجانے كا استمام كرير.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ز مان ایردهیول کے ختک رہ جانے والول پر جنم کی ہلا کت ہے۔ (۲)

حضرت عبدالله بن عمرور منی الله عنه ہے مروی ہے کہ سنر کے موقع پرآ پ سلی الشعلية وملم في بلندآ واز سے اعلان كروايا كماين حيول كے ختك ره جانے والے بر جنم کی ہلاکت ہے۔

، اللي فشاوئ ما وراء النهر: إن بقي من موضع الوضوء قلو رأس إيرة أو لزق بأصل ظفره طين يهس أو رطب لم يسجز. ( الفتاري الهندية : ( ٣/١) كتاب الطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، المقصل الأوّل في سنن الوضوء ، ط: وشيليه )

 الملاة يغير طهارة معصية. (المبسوط للسرخسي: (١/١١) باب التيمم، ط: دار المعرفة) قوله صبلي الله عليه وسلم: لا يقبل الله صبلاة بغير طهور ولا صبقة من غلول. هذا الحديث نص في وجـوب البطهاة للصـلاة، وقد أجمعت الأمة على أنَّ الطهارة شرط في صحة الصـلاة..... وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب.... . ولو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثم. (شرح النووي على الصحيح لمسلم: (١٩٧١) كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة الملاة، ط: لليمي)

٢١) حسلتنا معمد بن ذياد قال : مسمعت أبا هريرة وكان يعر بنا والنَّاس يتوصَّــؤون من العطيرة -فمال: مسبغوا الوطشوء ، فيانُ أب القياسيم مسلى الله عليه وسلم قال : ويل للأعقاب من النَّادِ . (الصعيح للبخاري : ( ٢٨/١) كتاب الوضوء ، باب غسل الأعقاب ، ط: قليمي)

<sup>&</sup>quot; الصحيح لمسلم: (١٢٥/١) كتاب الطهارة ، باب غسل الرجلين بكمالهما ، ط: قليمي .

<sup>&#</sup>x27;' مش الترمذي : ( ١ / ١ ) أبواب الطهارة ، باب ماجاء ويل للأعقاب من النَّادِ ، ط: سعيد . (°) عن عبد الله بين عمرو رضى الله عنه قال: لخلف النِّي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة المرور على مسرور ملك المعلى المرود المسلم على الرجلنا، فنادى بأعلى صوله ويل للأعقاب المعلى ا من النسلوموليين أو للكناً. (الصحيح للبخاري: (٢٨/١) كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين وا (لايمسع على القلمين، ط: قديمى) =

ملره

جماعت فوت ہونے کا ڈر ہوتب بھی وضوکا مل کر رے ''وضوکا مل کرنا ضروری ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲۸/۲)

جما مواخون ناك ي أكلا

"ناك صاف كيا جما مواخون نكلاً "عنوان كے تحت ديكھيں۔ (٢٦٩/٢)

جعه کی نمازفوت ہونے کا خطرہ ہو

اگرجمعہ کی نماز فوت ہونے کا خطرہ ہوتو تیم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جمو کی نماز ایک جگہ فوت ہوجائے تو دوسری جگہ پڑھناممکن ہے،اورا گردوسری جگہ بھی نہ ملے تو ظہر کی نماز پڑھ لے، تیم کی اجازت نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>

جعد کی نماز کے لئے تیم کرنا

اگر جمعہ کی نماز فوت ہوجانے کا ڈر ہوتو تیم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جمعہ کی

<sup>=</sup> من صبحيسع ابين خزيسة : ( ٨٩/١) وقم العليث : ١٦٦ ، كتاب الوضوء ، باب التفليظ في المسبع على الرجلين . ... الخ ، ط : المكتب الإسلامي .

ت السنن الكبرى للبيهةي: (١٢/١) وقم الحديث: ٣٢٠، كتاب الطهارة ، جماع أبواب منة الوضوء وفرضه ، ط: باب التكرير في غسل الرجلين ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت. (١) السحنفية قالوا: إنّ الصلاة بالنسبة لهذه الحالة ثلاثة أنواع: نوع لا يخشى فواته أصلاً .... ونوع يخشى فواته لبدل و ذلك كالجمعة و المكتوبات ، فإن للجمعة بدلاً عنها ، وهو الطهر .... وأمّا المجمعة فهاته لا يتيسم لها مع وجود الماء، بل يفوتها ، ويصلي الظهر بدلها بالوضوء. (كتاب الفقه على المفاهب الأربعة: (١/١٢) كتاب الطهارة ، مباحث النهم الأسباب التي تجعل التيمم مشروعًا ، ط: دار المد الجديد)

ت البحر الرائق: ( ١٥٤/١) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: سعيد .

ث الدر مع الرد: ( ٢٣٩/١) كتاب الطاهرة ، باب التهمم ، مطلب في تقدير الفلوة ، ط: سعيد . ب مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي: (ص: ١١٨) كتاب الطهارة ، باب التهمم ، ط: لديمي .

ماز کابدل ظهر کا فرص قضا و کی صورت میں موجود ہے۔ (۱)

# جنابت کے سل سے بہلے وضوکر لیا کرے

ہے جنابت کے شمل سے پہلے وضوکر لیما چاہے ،اگر چاس سے پاکی عاصل نہیں ہوتی ، لیکن حدث (نا پاک) میں بچھ تخفیف ہوجاتی ہے ،اگر شریعت کے کسی تھم کی تقسید ہوجاتی ہے ،اگر شریعت کے کسی تھم کی تقسید ہے تھی ندآ نے تو یہ ہما راقصور ہے شریعت کا تصور نہیں ہے۔

ہے اگر رات کو کسی وجہ سے شمل کی حاجت ہوئی ،اورای وقت شمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو شمسل کر لیما بہتر ہے ،لیکن اگر شمسل نہ کرے تو استنجا واور وضو کر سے موجائے بیطریقہ مسنون اور پہندیدہ ہے۔

مرکے سوجائے بیطریقہ مسنون اور پہندیدہ ہے۔

(ام)

ر المراد : ( ٢٣٣١) العبادات نوعان مطلقة ومؤقتة وهي أنواع ، النوع اللجمعه والجماعة . (كشف الأسراد : ( ١٣٣١) العبادات نوعان مطلقة ومؤقتة وهي أنواع ، النوع المناتي من المؤقتة فمعا جعل الوقت معيادًا له ... .. الغ ، ط : دار الكتاب العربي )

د مطر الحاشية السابقة.

, ° ، ولقيابيم الوضوء عبلي الاغتبسال في الجنابة سنة. (الفتاوي الثانار خاتية ، كتاب الطهارة ، القصل الثالث، نوع آخر في بيان فرائض الفسل و سننه ، ( ١ / ١ ٥ ١ ) ط:ادارة الفرآن)

٠٠ حلى كير، كتاب الطهارة ، (ص: ٥١) ط:سهيل اكينمي.

٥ بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، (٣٣/١) ط:سعيد.

» وانطف العلماء في حكمة هذا الوصوء، فقال أصحابنا: لأنّه يغفف الحدث فإنّه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. (شرح النووي: (٢٣/١) كتاب الحيض، باب جواز نوم البحب واستحباب الوضوء--. الخ)

🗢 فتح الباري : ( ١ / ٣٩٣ ) كتاب الفسل ، باب نوم الجنب ، ط: دار المعرفة .

شرح لبي داود للعيني : ( 1 / 2 9 م) كتاب الطهارة ، باب الجنب بنام ، ط: مكتبة الرشد .

" عن عمر الله مسئل النبي مَنْ الله : إيشام احلنا وهو جنب ؟ ، قال : نعم ، اذا توطأ. (منن

الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام ، ( ٣٢/١) ط:قليمي)

ولا باس للجنب أن ينام و يعاود أمله قبل أن ينتسل أو يتوضأ..... قالت عائشة كان وسول الخمان كلام المناه المناه و المناه المناه و المناه

الطهازة ، (ص:٥٦) ط:سهيل اكيلمي)

ح الفتارى الهنلية، كتاب الطيارة، الباب الثانى ، الفصل الثالث ، ( ١٦/١ ) ط:رشيلية.

# جنازه المائے سے سلے وضوکرنا

جنازہ افغانے سے پہلے وضوکر لیمامتحب ہے، تاکہ بعد میں وضوکر نے کے لئے جانے کی صورت میں جنازہ کی نمازنوت نہ ہوجائے۔

# جنازہ کی نماز کے لئے تیم کرنا

ہے تا عدہ یہ ہے کہ اگر کی عبادت کے نوت ہوجانے کا خطرہ ہو،اوراس کی قضاء بھی نہ ہوتو پانی موجود ہونے کے باوجود تیم کرنا جائز ہے،اس لئے اگر جنازہ کی نماز کی آخری تجمیر سے پہلے شرکت کی امید ہوتو تیم کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ تیم کرکے شریک ہوسکتا ہے، بشرطیکہ میت کا ولی نہ ہو، کیونکہ ولی بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ (۱) ہی اگر جنازہ کی نماز میں تجمیرات جھوٹ جانے کا خوف ہوتو تیم کرسکتا ہے، اگر چہتیم کرنے والل جنی مردیا عورت ہو، لیکن اگر ایسانہیں ہے بلکہ جنازہ کی نماز کی آخری تجمیر سے بہلے شرکت کی امید ہو، یا یہ معلوم ہوکہ اس کے لئے لازی طور پر آخری تجمیر سے بہلے شرکت کی امید ہو، یا یہ معلوم ہوکہ اس کے لئے لازی طور پر بالمعلوم والد اللہ والنظ ان المندوبات بف و عضوون: ترک الاسراف والنظنہ سے بالموضوء قبل الوقت (البحرالوات : (۱۲۸۱) کتاب الطہازة ، ط: سعید)

ح فتح القدير : ( ٣٢/١) كتاب الطهارة ، ط: رشيديه.

ت البناية شرح الهداية: (١/ - ٢٥) كتاب الطهارات ، منن الطهارة ، ط: دار الكتب العلمية.
(١) (قوله: وخوف فوت صلاة الجنازة) أي يجوز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة ، أطلكه وقيده في الهداية بأربعة أشياء: حضور الجنازة وكوله صحيحًا ، وكونه في المصر وكونه ليس بولى .... ولا بعد من خوف فوت النكبيرات كلها لو اشتغل بالطهارة فإن كان يرجو أن يدرك المعطن لايتيمم الأنه لا يخاف الفوت الأنه يسكته أداء البالمي وحده .... والأصل في ظله المسائل أن كل موضع يفوت الأداء لا إلى خلف يجوز له التيمم و في كل موضع لايفوت الأداء لا إلى خلف يجوز له التيمم و في كل موضع لايفوت الأداء لا يلي خلف يجوز له التيمم و في كل موضع لايفوت الأداء لا يلى خلف يجوز له التيمم و في كل موضع لايفوت الأداء لا يجوز . (البحرالرائق: (١٩/١٥) كتاب الطهارة ، باب التيمم، ط: معيد)

ت القشاوي الهشدية ، (٢١/١) كشاب البطهارية ، البياب الرابيع في التيميم ، الفصل المثالث : المتارّقات، ط: وشيديه .

ت مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي: (ص: ١١٤) كتاب الطهارة ، ياب النيمم ، ط: قنيمي.

انظار کیا جائے گا تو ان صورتوں میں تیم کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ وضوکر کے نماز میں مربع ہوتا پڑے گا۔ (۱) مرب ہونا پڑے گا۔

ہے۔ شرائط کے مطابق تیم کر کے ایک جنازہ کی نماز تیم سے پڑھ چکا تھا، اس رور اجنازہ لایا گیا، تو اگراس تیم کرنے والے کوان دونوں جنازوں کے درمیان وضوکر ناممکن ہوا تھا، مگر پھریہ امکان یا وقت ختم ہوگیا، تو دوسرے جنازہ کے دوبارہ تیم کرے، اگر دونوں جنازوں کے درمیان وضوکرنے کی قدرت بیدا نہیں ہوئی تو دوبارہ تیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تیم سے دوسرے جنازہ کی نماز پڑھ سکے گا۔

# جنازه کی نماز کے لئے تیم کیا

اگر وضوکرنے کی صورت میں جنازہ کی نماز فوت ہونے کے خوف ہے جلدی ہے تیم کر کے جنازہ کی نماز میں شریک ہوگیا تو جنازہ کی نماز سے ہوجائے گی الیکن اس تیم سے پانچ وقت کے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، وضوکر کے وقتیہ نماز پڑھنا ضرور ک

<sup>(</sup>١) (و) جاز (لخوف وقت صلاة جنازة) اي كل تكبيراتها.

وفي الرد: (قوله: أي كـل تكبيراتها) فان كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم لأنه يمكنه أداء البالى وحده. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١/١ ٢٣) ط:سعيد)

ت البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم (١٥٤/١) ط:سعيد.

ج بداتع المناتع، كتاب الطهارة (١/١٥) ط:سعيد.

<sup>(</sup>۱) صلى على جنازة بهم ثم أتى بأخرى فان كان بين النائية والأولى مقدار مدة يذهب و يتوضأ لم باتى على جنازة بهم ثم أتى بأخرى فان كان بين النائية والأولى مقدار مدة يذهب و يتوضأ لم باتى و يصلى أعاد التهمم وان لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك اليمم ، وعليه الفتوى. ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل النائث ، ( ۱ / ۱ ) ط: ورشيدية الفصل في المناوى المنازى المنازخانية، كتاب المطهارة، الفصل النحامس ، نوع آخر من هذا الفصل في المنطرقات، ( ۱ / ۱ / ۲ ) ط: ادارة القرآن.

<sup>&</sup>lt;sup>ن مو</sup>لی کبیر،کتاب الطهازة ، (ص:۸۳) ط:سهیل اکیلمی.

') ہے۔

# جنازہ کی نماز میں بناء کرنے کے لئے تیم کرنا

جڑاگر وضوکر کے جنازہ کی نماز شردع کی تھی ، درمیان میں وضوٹوٹ کیا،اب اگر وضوکر ہے گاتو نماز نوت ہوجانے کا ڈر ہے توالی صورت میں تیم کر کے جنازہ کی نماز میں شامل ہوجانا درست ہے۔

اگر جنازہ کی نماز کے دوران وضوٹوٹ جائے اور وضوکرنے کی مورت میں جنازہ کی نماز نوت ہوجانے کا ڈر ہوتو امام اور مقتدی دونوں تیم کر سکتے ہیں۔ (۱)

## جنازے کی نماز میں قبقہداگانا

جنازے کی نماز میں قبقبہ لگانے سے وضوئییں ٹو ٹما الیکن جناز و کی نماز باطل ہوجاتی ہے۔

واضح رہے کہ جنازے کی نماز عبادت ہے،اس میں قبقہد لگانا بالکل مناسب

( † ) وجناز لخوف فوت صلاه جنازة . ... وإن لم تجز الصلاة به . ( الغو المنحار مع رد المحار : ( ا / ۲۲۱ ، ۲۲۲) كتاب الطهارة ، باب النيمم ، ط: صعيد )

قوله: بخلاف صلاة الجنازة) أي فإن تهمها تجوز به سائر المصلوات لكن عند فقد العاء، لما عند وجوده إذا بحاف فوتها فإتما تجوز به المصلاة على جنازة أخرى إذا لم يكن بينهما فأصل كما مر، والإيجوز به غيرها من الصلوات. (شامى: (١/٥٠١) كتاب الطهارة ، باب التهم، ط: صعد)

البحرالراتق: (١/١٥١) كتاب الصلاة ، باب النيمم ، ط: صعيد.

 (٢) (و) جاز (لخوف فوت صلاة الجنازة) .... (ولو) كان يني (بناء) بعد شروعه متوضأ و سبق حدث (بالا فرق بين كوئ اماما أو لا) في الأصبح لأن المناط خوف الفوات لا الى بدل.
 (دالمحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١/١/١-٢٣٢) ط:سعيد)

الفتارى التاتارخانية، كتاب الطهارة، القصل الخامس ، نوع آخر في بيان ما يتيمم عنه ، (١/
 ٢٣٨) ط: ادارة القرآن.

🗠 حلی کیبر،کتاب الطهارة ، (ص:۸۳) ط:سهبل اکیلمی.

رفوع سائل کاانسائیگویدیم یا نده (۱)

جنبي

ľΛI

ہے جنبی (ناپاک مردوعورت) کے لئے قرآن کریم کی طرح تورات اورتمام آیانی کتابوں کو ہاتھ لگانا کروہ ہے۔

کی جی جی از می بینسل واجب ہے، جب تک وہ شل نہ کرے قرآن مجید کی (۲) (۲) ادت حرام ہے۔

## جنبي كاوضو

جنی جنابت کی حالت میں وضو کرے تو وضودرست نبیں ہوگا۔ (r)

(١) ولو قهقه في سجعة التلاوة أو في صلاة الجنازة تبطل ما كان فيها ولا تنقض الطهارة، كلا في في ينافي المتعان. (التناوى الهندية، كتاب الطهارة، الجاب الأول، الفصل الخامس، (٢/١) ط: وشيدية) و التناوى التناوعاتية، كتاب الطهارة، القصل المثاني، نوع منه في القهقة، (١٣٨/١) ط: ادارة القرآن. د بدائع الصنائع ، كتاب الطهارة ، (٢/١) ط: سعيد.

, ١ ) (ر) يحرم به ( تلارة القرآن)..... (بقصده) ..... (رمسه). . ..

(لموله: ومسه) أي مسس القرآن وكله مسائر الكتب السماوية ، قال الشيخ اسماعيل: وفي المبتغي:ولا يجوز مس التوراة والانجيل والزبور وكتب التفسير. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب العيض ، ( ١ / ٢/١ ) ط:معيد)

الفتارى التاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الثالث، نوع آخرمن هذا الفصل في المتفرقات ،
 (١٦٢/١) ط:ادارة القرآن.

" الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع ، ( ٢٩٠-٣٨) ط: رشيدية.

"") بشترط لصبحة الوضوء شروط الملائة عند العنفية .... ": عدم المنافى للوضوء أو انقطاع طنقش من خارج أو غيره أي انقطاع كل ماينقش الوضوء قبل البدء به، لغير المعلود من حيض و غلم وبول ونحوهما. (الفقد الإسلامي وأدلّه: (١/ ١٩٠١، ٣٩١) الباب الأوّل: الطهارات، الفصل الرابع: الوضوء ومايتهد، المبحث الأوّل، المعلل الثالث ... لانيًا: شروط الصحة، ط: رشيديه) من وأمنا شروط وجوبه و صحته معًا ، فعنها المعقل .... ومنها نقاء العرأة من دم الحيض والنفاس ، فلابعب الوضوء على حائض والنفاس ،

## جنبی کو **یا نی نه ملے تو** ''یانی نه ملے تو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۶۷۸)

جنبی کوسردی ہے مرض کا خطرہ ہے

جنی کوسردی ہے مرض کا خطرہ ہو ،ادرگرم پانی میسرنہ ہو،ادر تھنڈے پالی سے ضرر ہونے کا گمان عالب ہوتو تیم کرنا جائز ہے۔

جنت کے تعول دروازے کھول دیے جا کیں کے

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جوکوئی مسنون طریقے سے وضوکرے، اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اس کے لئے جنت کے آٹھول دروازے کول دیئے جائمیں مے،جس دروازے سے چاہے داخل ہوجائے۔(۱)

= لم ارتضع حبينها ، فإن وضوءها لايعير لعدم صحته . (كتاب الفقه على المقاهب الأربعة : (١/ ٣٠) كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، شروط الوضوء ، ط: مكتبه شان اسلام )

- ت وشرط صحة عموم البشرة بمائه الطهور ثم في المرأة فقد نفاسها و حيضها. (الدوالمنجار مع الردء كتاب الطهارة ، ( ٨٤/١) ط:سعيد)
  - 🗢 البحر الرائل ، كتاب الطهارة، ( ١/١) ط:معيد
- (1) ويبجوز التيسم إذا خاف البجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يموضه ، هذا إذا كان خراج المصر إجماعًا فإن كان في المصر فكلا عند أبي حنيفة خلافالهما ، والخلاف فيما بادالم يعد مايدخل به الحمام فإن وجد لم يجز اجماعًا ، وفيما إذ الم يقدر على تسخين الماء ، فإن للو لم يبجز ، هنكذا في السراج الوهاج . ( الفتاوئ الهندية : ( ٢٨/١) كتاب الطهارة ، الباب طرابع في التيمم ، الفصل الأول ، ط: وشيديه )
  - تُ اللَّهُ المختارُ مع رد المحتارُ ، كتاب الطهارة ، ياب اليَّمَم ، (٢٣٣/١) ط: سعيد .
- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: (١٥٣/١) كتاب الطهارة ، مباحث اليهم ، الأسباب
   ألتى تجعل التيمم مشروعًا ، ط: دار الفكر .

٢ ) عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الابل فجاء ت نوبتي فروحتها بعشي فانوكت رسول
 الله منهج قاتسما يسعدن الساس في الوكت من أوله: مامن مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ولم بقوم "

## جنت واجب ہے

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرا ہے کوئی دضوکر ہے اور دور کعت نماز نہایت ہی خشوع و فرا ہے کہ آپ ماتھ بڑھے تو اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ (۱)

جن چیزوں سے تیم ٹوٹ جاتا ہے

'' تیم جن چیز ول سے ٹوٹ جا تا ہے''عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲۲۹/۱)

# جنكل مين تعور اياني ملا

اگرجنگل میں کہیں تھوڑا پانی ملا، توجب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہوجائے، تب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہوجائے، تب تک اس سے وضوکرے، صرف اس وہم پروضوکر تا ترک نہ کرے کہ ٹایدجنگل جانوروں کے آنے جانے کی وجہ سے تا پاک نہ ہوگیا ہو، اگرایا پانی موجود

- ليصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة، قال: فقلت ما أجود 1. فاذا قائل بين بدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فاذا عمر قال: اتي قد رأيتك جنت آنفا ، قال: مامنكم من أحد يشومنا فيسلم أو فيسبسم الوحسوء ثم يقول: أشهد أن لا الله الا الله وأن محمدا عبد الله الا فتحت له أبواب الجنة الشمائية يدخل من أيها شاء. (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، المسافكر المستحب عقب الوصوء ، (177/1) ط: قليمي)

ح سنن ابى داود : ( ۳۵،۳۳/۱) كتاب الطهارة ، باب ما يقول الرجل إذا توصأ ، ط: رحماتيه) ح مشكوة المصابيح : (ص: ۳۹) كتاب الطهارة ، الفصل الأوّل ، ط: قليمي .

(ا ، عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاء ت نوبتي فروحتها بعشى فأفركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يحدث النَّاس فأثركت من قوله: ما من مسلم الأمان وسلم المان وسلم المان وسلم المان وسلم المان وسلم المان وسلم المان وسلم و وجهه إلا وجبت له الجنة. (الصحيح لمسلم: (٢٢/١) كتاب الطهارة، باب اللكر المستحب عليب الوضوء، ط: قليمي)

<sup>ث المشرغيب والترهيب : ( ٢٩/١) وقم المحليث : ٣٥٧ ، كتاب الطهارة ، التوغيب في و كعتين بعد الوضوء ، ط: دار الكتب العلمية .</sup>

<sup>ت منن النسائي: ( ١٦/١ م) كتاب الطهارة. باب لواب من أحسن الوضوء لم صلى ر ك<del>تي</del>ن ط: قليمي.</sup>

وضو کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا جلد (۱) ہونے کے باوجود تیم کرے گاتو تیم درست نہیں ہوگا۔ (۱)

جنگل میں مولی کوخطرہ ہے

"موٹی کوخطرہ ہو"عنوان کے تحت ریکھیں۔(۲٤٩/٢)

جن<mark>وب کی طرف منہ کرکے پیشاب یا خانہ کرنا</mark> ''<sub>شال کی</sub> طرف منہ کر کے بیٹاب پا خانہ کرنا''عنوان کے تحت دیسی ہے۔

جنون

ہے وضور نے کے بعد جنون طاری ہونے سے وضور وٹ جاتا ہے، جنون ختم ہونے سے وضور وٹ جاتا ہے، جنون ختم ہونے کے بعد بنماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضور کرنالازم ہے۔
ہونے کے بعد بنماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضور و خواہ تھوڑی ہی دیر رہا ہو، وضور وٹ جائے گا۔

**جواب وسملام** ''سلام وجواب' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۷/۱)

<sup>(\*)</sup> لو وجدماء قلیلا ولم پیشن بوقوع النجاسة فیه پیوضاً به و پفتسسل ولا پیشمم لأن الأصل الطهازة فكان متیفنا فلا پزول بالشك. (حلبی كبیر، كتاب الطهازة، (ص:۹۲) ط:سهیل اكیلمی) شه الفتاوی الهندیة، كتاب الطهازة، الباب الثالث، الفصل الناتی ، (۲۵/۱) ط:رشیدیة.

ت اللثناوى التاتبار حاتية، كتباب البطهبارة القصل الرابع، توع آخر في ماء الحيض والفلوان والعيون ( ١٧٩/١) ط:ادارة القرآن.

<sup>· \* ) (</sup>و) ينقطه (اغماه ) ومنه الفشي (وجنون و سكر)

وفي الرد: (قوله:والبحنون) صاحبه مسلوب العقل بخلاف الاغماء فاته مغلوب والاطلاق دالً عملي أن القليل من كل منهما ناقض لأنه فوق النوم مضطجعا. (ددالمحتار، كتاب الطهارة ، (١/ ١٥٠) ط:سعيد)

بدائع الصنائع، کتاب الطهارة، ، (۳۰/۱) ط:سعید
 البحر الرائق، کتاب الطهارة ، ( ۳۹/۱) ط:سعید

#### جوتا

## جوتا كنوين مين كرا

امر کنویں میں ایساجو تا کر گیاہے جس میں گو ہروغیرہ لگا ہوا ہونے کا احمال بنوین کا پانی نایا کے نہیں ہوگا ،احتیاطًا میں تمیں ڈول نکال لیس تو بہتر ہے۔ (۱)

من عبيد بن جريح ، قال : قلت لابن عمر : رأيتك للبس هذه النعال السبتية وتتوصأ لميها ؟ لا رابت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها . ( سنن النسائي : (١/١٦) كتاب لنهزة ، باب الوضوء في النعل ، ط: قديمي )

... دسته احمد : (۲۹۷/۸) رقم الحديث: ۲۳۷۲ ، مستدعيد الله بن عمر رضى الله عنه ، ط: وُئِ الرسالة .

د فمعجم الكبير للطبراتى : (٢ ١ / • ٣٥) رقم الحفيث : ١٣٣ ١ ، مستدعبد بن جريح عن بن مير ، ط: مكتبه ابن ليميه ، قاهره .

« (وبنقط خروج نجس منه ) أي وينقض الوضوء خروج نجس ، فلخل تحت هذه الكلمة
 مب الرائض الحقيقية . (تبيين الحقائق : ( ١ / ٤) كتاب الطهارة ، ط: امداديه ملتان )

< والحاصل أن النصوم يسطل ببالدخول ، والوضوء بالخروج . (شامى : ( ١٣٩٠١) كتاب الماء المطلب في ندب مراعات الخلاف إذالم يرتكب مكروه و ملعبه ، ط: سعيد) .

<sup>و البعر الرائق: (٢٩/١) كتاب الطهارة ، ط: سعيد .</sup>

' البعرالابـل والـغـــم اذاوقع في البـُولايفـــدمالم يكثر هكلمالى فتاوى قاضى خان ،وعن ابى منعية وحمه الله أن الكثير ماامـــكثره الناظرو القليل ماامــقله وعليه الاعتماد، هكلما في التبيين. الخنوى الهندية، كتاب الطهارة، الياب الثالث، الفصـل الأول، ( ١٩١١) طـ: رشيلية)

" ل<sup>ام</sup> ولعت الشاة وخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح الوماً جاز، كذا في لتاوى فامني خان. والفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأل (١/١/) ط:رشيدية)

" فيعرفواتق كتاب الطهارة، باب ، ( 2011) ط: سعيد

\*\* فغنلوى الشاتشادخانية، كتاب الطهادة، المفصل الوابع، نوع آخو في ماء الآباد، النوع الأول ، \*\* (۱۸۳۱ ) ط:ادادة القرآن جوس

ہدی کھل،درخت، پتے اور منے وغیرہ کے جوس سے وضواور سل کرناورست نہیں ہے۔

جونك

ہے جوک یا کھٹل یا در کوئی جانورا گراس قدر خون ہے کہ اگر دہ جم پر تجوزا جائے گاتو وضوٹو ث جائے گا۔
جائے توائی جگہ ہے بہہ کر دوسری جگہ چلا جائے گاتو وضوٹو ث جائے گا۔
ہے جو یک جھیکل سے جھوٹا ایک جانور ہوتا ہے، پانی میں یا محل جگہ میں رہتا ہے، خون جوستا ہے، اگر کسی نے جو یک لگوائی، یا خودلگ کیا، اور اس میں اتنا خون مجر میں اتنا خون مجر میں کہ اور اس میں اتنا خون مجر میں کو کا شور میں ہوئے گا۔ (۱)

(۱) (و) لا (بعصبرنبات) أي معتصر من شجر أو لمر لأنه مقيد. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، (۱/۰/۱) ط:سعيد)

ي الفشاوى الشائداد خسائد. كتاب الطهاوة، الفصل الوابع، نوع آخو في بيان العياه التي لا يبيوز الوضوء بها على الوفاق وعلى الخلاف، (٢٠٤/١) ط:اداوة القرآن.

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثاني ، (١/١٦) ط: رشيدية.

(٢) (رين لمن من المتوضى المتوسن المتولامان المتوسن المتوسن المتوسنة المتواد الله المتوسنة ال

ولمي الرد: (قوله: علقة) دوية في الماء لعص الدم (قوله: وامتلأت) كذا في الخاتية، ولمال: الأنها لو شقت يبخرج منها دم مسائل. (الدوالمختارمع ود المحتاد ، كتاب الطهارة، مطلب نوافض الموضوء، (١٣٩/١–١٣٣) ط:معيد)

🤝 البحرالرائل، كتاب الطهارة، ( ٢٩٧١) ط:سعيد.

الفتاري الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الأول، القصل الخامس ، (١/١١-١٠) ط:رشيئية.

ہوں ہے جو یک کے ذریعے خون نکالنے سے اگر نکلا ہوا خون بہہ بڑنے کی مقدار ہور فوٹ بہہ بڑنے کی مقدار ہور فوٹ جائے گا۔ (۱)

### جمازانبين

امر تیم کرتے دفت دونوں ہاتھوں کوزمین پر مارنے کے بعد گردو نمبار کو تبھاڑا نب<sub>ل ادر</sub>منہ ادر ہاتھوں پراچھی طرح مٹی مل لی ، تب بھی تیم صحح ہوجائے گالیکن ایسا (۲) کرنا کردہ ہے۔

#### جمازنا

رضوکرنے کے بعد وضوکا پانی جو ہاتھ منہ پر ہوتا ہے، اس کو جھاڑنے کے ہے۔ ہیں ہدایت یہ ہے کہ اگر قریب کوئی آ دمی ہے قوہ اتھا ور منہ سے پانی نہ جھاڑے اکر قریب والے آ دمی پر پانی نہ گرے اور تکلیف کا باعث نہ ہے ، بلکہ یونمی جوڑدے کہ خود بخو دختک ہوجائے یا کپڑے سے ختک کر لے اور اگر سردی کا زمانہ ہو کہ کا بائی گرنے کے احتمال نہ ہو پھراعضا ہے پانی جھاڑ تا درست ہے۔ میری پانی گرنے کا اختمال نہ ہو پھراعضا ہے پانی جھاڑ تا درست ہے۔ معروی ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

النفس المرجع السابق.

<sup>&#</sup>x27;' استن التيمم ..... و نفط جما. ( الفتاوى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الثالث، (٣٠/١) ط:وشيدية.

<sup>&</sup>lt;sup>ز</sup> (<sup>والمحتا</sup>ر ، کتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ۱ / ۱ ۲۳) ط:سعيد.

<sup>\*</sup> فيعرافراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٣٢١) ط:سعيد.

ت بنباذ من بحث النيم أنّه عند الحنفية يكره ترك منة من السنن المنقدمة . ( اللقه الإسلامي الحلف : ( اللقه الإسلامي الحلف : ( الباب الأوّل : الطهارات ما لقصل السادس النيمم ، المطلب السادس : سنن لنهم المكروهاته ، ط: دار الفكر)

ج تحتب الفقه على العلاهب الأربعة : (٩٤/١) كتاب الطهارة ، مباحث التهمم ، مكروهات لهم ،ط : دار الغد الجديد.

وضو کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا جام و فرمایا جبتم وضوکر و تو اپنے ہاتھوں سے (وضو کے پانی کو) مت جماڑ و کہ بیشیطان کا پکھا ہے۔ (۱)

جھاڑی ہوئی مٹی پر تیم کرنا اگر کسی جگہ پر تیم کرنے والوں کے ہاتھ کی جھاڑی ہوئی کافی مٹی جم ہوجائے تواس مٹی پر بھی تیم کرنا جائز ہے۔

#### جھوٹ

جوث بولنابہت برا گناہ ہے،اس سے بچالازم ہے۔

(۱) روى أنّ صلى اللّه عليه وسلم قال: إذا توصاً أحدكم فلاتفضوا أيديكم لإنّها مرار الشيطان. قال ابن الملقن رواه ابن لبي حاتم في علله وابن حبان في ضعفته من رواية أبي عرب وضعفاه. (اتبعال الساحة المستقين: (٢/٠٥٣) كتاب أسرار الطهارة ، باب آداب لحداء الحاجة، كهية الوضوء، ط: مؤسّسة الناريخ العربي)

- د) عبلل البعديث لابن أبي الحالم: (١/١٥) رقم الحديث: ٢٦، بيان علل أخبار روبت في الطهارة ، ط: مطابع الحميضي.
- التلخيص الحبير: (٢٩٩٠) وقم الحديث: ١١٠ ا، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ط:
   دار الكتب العلمية.
- ( " ) ولو تيسمم النشان من مكان واحد جاز لانه لم يصر مستعملا لان التيسم اتما يتأدى بِما التَّرَقُ بيسله لا بما فضل كالماء الفاضل في الاتاء بعدوضوء الاول. (البحرالرائق، كتاب الطهارة ، ( ا / ١٣٤ ) ط: مسعيد)
  - المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (٢٥٣/١) ط:معيد.
  - ويم الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الوابع، الفصل الثالث ، ( ١ / ١ ) ط: رشيدية.
    - ر"، قال الله تعالى: ﴿ لَعَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ . [ العمران: ٦١]
- د: وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آية المنافق لـلاث .... إذا حدث كـلب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان . ( مشكاة المصابيح: (ص: ١٤) كتاب الإيمان ، باب الكباتر و علامات النفاق ، الفصل الأوّل ، ط: قديمي )
- دى لأنّ عبن الكذب حرام . (الدر المختار مع الرد : (٢٤/٦) كتاب العظر والإباحة المعلى في البيع ، ط: سعيد)=

ونوب البتہ وضور نے کے بعد جھوٹ بولنے سے وضوئیں ٹوٹے گا،اس وضو سے نازیڑھ سکتا ہے۔

#### حجومنا

ا کرکوئی شخص جیسنے کی ایسی حالت میں سوگیا کہ وہ نیندے ہو تبمل ہو کر جموم رہا نماہ بجردہ مریز ااور کرتے ہی اس کی آئے کھل می تو اس کا وضوبیں ٹو ٹا۔ (۲)

عن الكلب حرام لا رخصه فيه. (العبسوط السرخسي: (١١/٣) كتاب العيل، ط: داد المعرفة)

سرد. و المراد و المراد و الكلام محرم كالكلاب و الغيبة و القلاف و السب و نحوها. (الفقه الاسلامي و ادلته، المهارة، ( ٢٨٣/ ) ط: دار الفكر)

م. ومنظوب في نيف و الملائين موضعا ذكرتها في الغزائن منها بعد كلب و غيبة وأبائهة و شعر -- (ودالمحتار، كتاب الطهارة ، (١/٩٨) ط:معيد)

ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث ، ( ١ / ٩ ) ط: رشيدية.

د الفشاوى الشاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، نوع منه في بيان سنن الوضوء و آدابه ، (١/ ١١ ) ط:ادارة القرآن.

، (1) وان نام جالسا وهو يشمسايسل بسل ربعا لزول مقعلته عن الأرض وربعا لا لزول قال شعس الأزعة الحلواني : ظاهر الملعب أنه لا يكون حللا ولو وضع يله على الأرض فاستيقظ لاينتقض الوضوء. (البحرالوائق، كتاب الطهارة ، ( ١ / ٢٩ ) ط:سعيد)

درد. رب ورسود النائم ان انته بعد ما سقط على الأرض فعليه الوضوء وان انته قبل السقوط فلا ح وان سقط النائم ان انتهه بعد ما سقط على الأرض فعليه الوضوء وان انته قبل السقوط فلا وهوء عليه. (حلبي كبير، كتاب الطهارة، (ص: ١٣٠) ط: سهيل اكيلمي)

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، ( ۱۲/۱) ط: رشيدية.

(....E....)

عاندبادل كي آر مس مو

"سورج بادل کی آ رغیس ہو"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱/۲)

جا ندى طرف رخ كركے بيثاب كرنا

"سورج كوسما منے لے كربيثاب بإخانه كرنا"عنوان كے تحت ديكھيں۔

عاندى طرف منه ما پیر کرك بیشاب ما ما خاند كرنا

عاندی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹاب یا پا خانہ کرنا مکروہ ہے۔(۱)

جا عرى كے برتن سے وضوكرنا

" سونے کے برتن ہے وضوکرنا" عنوان کے تحت دیکھیں۔(٤٢٧/١)

جا عرى كاوفى سے وضوكرنا

'' سونے کے برتن ہے دضوکر نا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷/۱)

چیل وغیرہ کووضو خانے میں دھونا

اگر جوتا یا چیل خراب بوجائے ،اور کیلی مٹی وغیرہ لگ جائے ، یاخراب پانی

(١) (وكذا يكوه ... اسطبال شمس و لمر لهما) أي لأجل بول أو غاهط). (قوله : واسطبال شمس و لمر) الأنهما من آيات الله البلعرة ، وقيل : لأجل الملاتكة اللين معهما ، سواج . ونقل سيدى عبد الفنى عن المفتاح : ولا يقعد مسطبلاً للشمس والقمر ، ولا مستديرًا لهما للتعظيم أه أقول: والطاهر أن الكراهة هنا تنزيهية مالم يردنهى . (اللو مع المرد: (١/٣٢٠) كاب المطهارة ، باب الأنجاس ، فصل في الاستجاء ، مطلب إذا دخل المستنجى في ماء قليل ، ط: سعيد) يث المبحر المراتق : (١/٣٣٠) كاب الطهارة ، باب الأنجاس ، ط: سعيد .

د: مراقي الفلاح مع حاشية البطحطاوي : (ص: ٥٣ ) كتاب الطهارة ، فصل : ليما يجوز به الامتنجاء ، ط: قليمي .

بنويسائل كاانسائكلوپيديا ر ہوائے ، توال تسم کی چیز ول کومسجد کے دضوغانے میں دھونا مناسب نہیں ہے ، <sup>(1)</sup> م مر ضرورت کے وقت وہاں جوتے اور چیل وغیرہ دھولئے جا کیں تو مضا لقہ ۱۱۷ (۲) البية اس جگه كوصاف كردينا جا بينا كه نمازيون كا تكايف نه و (۲)

### حيت لينمنا

يت ليك كرسونے سے وضواؤث جاتا ہ، كيونكه اس صورت على توت اسكه (رو كنے والى قوت) باقى نہيں رہتى ،اوراگرالى غيند ہوكداس سے توت ماسكه

. وا ، ولي التوضل من السقاية إذا التخليما للشرب اختلاف المشائخ ، ولو اتخذها للتوضؤ لايجوز للسرب منه بالاجماع. وفي الاستفاء من السقاية وإسقاء العواب اختلاف ، والأصبح أنَّه لايجوز، بِهُ الاستفاء للشرب إذا كان قليلاً ؛ لأنَّه في معنى الشرب ، والأصبح عدم الجواز . ( البحرالراتق: (٥/ ٢٧٥) كتاب الوقف ، ط: سعيد)

 خ البحوز الوضوء من السحياض المعلة للشرب في الصحيح ، ويعنع من الوضوء منه وقيه وحسله لأهله إن مأذونًا وإلَّا لا . ( الدوالمختار : (٢٤/٦) كتاب الحظر والإباحة ، فصل في ليم، ط: سعيد)

< الهندية : (2017م) كتباب الوقف ، البياب المثاني عشر في الرباطات والعقابر والخاتات ولماض والطرق ، ط: وشيديه .

(1) الطسرورات ليست السمعطورات. أي أنَّ الأشهاء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت لغرورة. (شرح المجلّة لسليم رستم باز : (٢٣/١) رقم المادة : ٢١ ، المقالة الناتية في بيان القراعد الكلية الفقهية ، ط: مكتبه فاروقيه)

< الاثباه والنظائر: (ص: ٨٥) القاعدة الخامسة: الضرر يزال ، ط: قديمي)

("، عن أبي بكر الصنيق رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ملعون من مناد مؤمنا أو مكرب. (جامع الترمذي: ( ٥/١) أبواب البر والصلة، باب ماجاء لي الخيانة المعش ط: سعيد)

» مشكلة المصابيع : (ص: ٣٨٩) كتاب الأداب ، باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع والباع العودات، الفصيل الثاني، ط: قديمي.

ت بي الكتاب الثالث في المحمال : (٥٣٥/٣) رقم المحليث : ٤٨٢١ ، حرف الهمزة ، الكتاب الثالث في الأثماري، الفصل الثاني : في الأخلاق والأفعال المغمومة ، ط: إدارة ثاليفات .

### چر یا مینکی میں گرجائے ''پرندو نینکی میں گرجائے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۸/۱)

#### چثمہ

سی مخص کی ذاتی زمین میں پانی کا چشمہ ہوتو دوسر ہے لوگوں کو پانی پینے ہے یا جانوروں کو پلانے سے یا وضویا خسل وغیرہ کرنے سے منع نہیں کرسکتا۔ (۲)

## علتے چلتے استجاء خشک کرنا

بعض لوگ راستہ میں چلتے چلتے باتم کرتے ہوئے استنجاء خشک کرتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، بے حیائی کی بات ہے، اور اسلام کی بدنا می کاسب ہے۔ (۳)

( ' ) (و) ينقطه حكما ( نوم يزيل مسكه) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعلته من الأرض وهو النوم عملى أحمد جنبيه أووركيه أو قفاه أو وجهه (والا) يزول مسكته (لا) ينقض. (ودالمحاو، كتاب الطهارة، (١/١/١) ط:سعيد)

- = البحرالراثق، كتاب الطهارة ، ( ٣٤/١) ط:معيد.
- دم بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، (١/ ٣١) ط:سعيد.
- ( \*) ولوأداد رجل أجنبي أن ياخذ من النهر الخاص أو من حوض رجل أو من بئر رجل ماه بالجوة للوضوء أو لغسسل النهاب هـل لـه ذلك؟ ذكر الطحاوي أنه له ذلك ، وعليه أكثر المشابخ.
   ( الفتاوى الهندية، كتاب الشرب ، الباب الأول ، ( ٥ / ١ / ٩ ) ط: رشيدية)
  - ي البحوالواتل، كتاب احياء الموات، مساتل المشرب، (٢١٣/٨) ط:سعيد.
  - ب ودالمعملاء كتاب احياء الموات، فصل الشرب ، · (٢٣٨/٦) ط:سعيد.
- (٣) عن زيد بن طلحة بن ركانة برفعه إلى النّبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق و خلق الإسلام الحياء. (مؤطا الإمام مالك: (ص: ٥٦٢) كتاب حسن الخلق ، باب ماجاء لمي الحياء ، ط: مكتبه فاروقيه )
- ن مشكاة المصابح: (ص: ٣٣٢) كتاب الأداب ، باب الرفق والحياء وحسن الخلق ، الفصل الثالث ، ط: قليمي. =

#### چومٹ

ا الروضوك بعد چوث لكى اورخون نكل آياتو وضوٹوث كيا،البته اكرخون زخم ے منہ پر بی رہے ، زخم کے منہ سے آ مے نہ بڑھے تو دضو ہیں ٹوٹے گا۔ (۱)

### خک چونے پر بھی تیم کرنا درست ہے۔ (۲)

أن الله عليه وسلم: "إنّ الله حي ستير " تفسيره: يحب العياء والستر. (حجة الوله صلى الله عليه والستر. (حجة المستود) ألله المعادة (٣٠٢/١) أبواب الطهارة ، صفة الفسل ، ط: دار الجيل )

يه فمخامسة والخمسون: إذا قام للاستبراء لللايخرج بين النَّاس وذكره في يله وإن كاتت تحت يربه فإنّ ذلك شوه ومشلة ، وكثيرًا ما يفعله بعض النّاس ، وهذا وقد نهي عنه، وإن كانت له مرورة في الاجتماع بالنَّاس إذ ذاك فليجعل على فرجه خرقة بشلعا عليه ثم يخرج فإذا رجع من ضرورته تنظف إذ ذاك . (المدخل لابن الحاج : (١/١٦) فصل في الاستبراء وكيفية النية نِه، ط: دار التراثع

﴿ (ويسقطسه خروج) كل خارج (نسجسس)بالفتح ويكسر ( منه) أي من المتوضى الحي معنانًا اولامن السبيليين اولا (الى مبايطهر) أي يلحقه حكم التطهير ... .. ثم المراد بالمخروج من فسيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة ....

ولي الرد:(قوله: عين السيلان) اختلف في تفسيره لفي المحيط عن أبي يوصف أن يعلو و ينحدر وفن محسد اذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض والصحيح لا ينقض. (العر للمختارمع (د المحتار ، کتاب الطهارة، مطلب نواقض الوضوء، ( ۱۳۵۱ – ۱۳۳) ط: صعید)

- ت البعرالراتل، كتاب الطهارة، (٢٩/١) ط:معيد
- <sup>ح الفناوي الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، ( ١٠/١) ط:رشيدية</sup>
- ···: يتيمم بطلعر من جنس الارض، كلا في محيط السرخسي..... فيجوز التيمم بالتراب . .... وفيعيص والمنوزة..... (الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول ، (٢٦/١)
  - \* البعوالوائق، كتاب الطهارة، ياب التيمم ، ( ١٣٤١ ) ط:سعيد
  - " فتع الخليم، كتاب الطهارة، باب النيسم ، (١١٢/١) ط: وشبشية

چونا بحری ہوئی دیوار چونا بحری ہوئی دیوار پرتیم کر نادرست ہے۔ چھاتی

اگر جیماتی ہے بانی نکا ہے اور در دہمی ہوتا ہے تو وہ تا پاک ہے،اس سے وضوئوٹ جائے گا اور اگر در دہیں ہے تو تا پاک ہے،اس سے وضوئوٹ جائے گا اور اگر در دہیں ہے تو تا پاک نبیل ہے اور اس سے وضوئی نیل فرق فرق (۱)

**جیمالا** ''مجوژا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸٤/۱)

吸

چرو کی چاروں طرف کی حدودیہ ہے کہ اگر ڈاڑھی نیس ہے تو چرے کی حد المبائی میں پیٹائی کے اور اس کنارہ سے شروع ہوتی ہے جہاں بال اگتے ہیں، اور اب) ویہ جوز النیسم عند ابنی حنفة ومحمد رحمهما الله تعالیٰ بکل ما کان من جنس الار می کالٹراب والرمل والحجر والجس والنورة والمکحل والزرنیخ . (الهدایة : (۱/ ۱۵) کلب الطهارة ، باب النیسم ، ط: المصاح)

- إلا رماد الحجر فيجوز كحجر منظوق أو مفسول ، وحاتط مطين أو مجصص . ( اللو
   المختار مع رد المحتار : ( ١ / ٢٢٠) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: سعيد )
  - ت الهنلية: ( ٣٤/١) كتاب الطهارة ، الباب الرابع في التيمم ، الفصل الأوّل ،ط: رشيليه . ت انظر أيضًا الحاشية المسابقة .
- (\*) (كسما) لايطفن (لو خرج من أذنه) وتحوها كعينه و لديه (قيح) و تحوه كصديد وماه سرة و عيـن (لايوجع وان)خرج (به) أي يوجع (تقض)لأنه دليل الجرح. (و دالمحتاو، كتاب الطهاوة، (١/ ١٣٤) ط:معيد)
  - ب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة ، ( ٣٨/١) ط: قليمي.
  - · : المفتارى التكارخاتية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني ، ( ١٢٥/١ ) ط:ادارة القرآن.

رہے کی حد مفوزی کے نیچے تک،اور جبرے کی حد چوڑ اکی میں ایک کان کی جڑ ہے رہے کان کی جڑ ہے رہے کان کی جڑ ہے رہے کان کی جڑ تک ہے،اور مفوڑی اور کان کے درمیان کی جو خال جگہ ہے وہ بھی رہرے مال کے درمیان کی جو خال جگہ ہے وہ بھی لارتی طور پر چبرے میں شامل ہے،اس کا دھونا بھی واجب ہے۔

ہے جبرے کی جھر یوں میں بھی پانی پہنچا نا واجب ہے۔

ہے جبرے کی جھر یوں میں بھی پانی پہنچا نا واجب ہے۔

ہے جبرے کی جھر یوں میں بھی پانی پہنچا نا واجب ہے۔

ہے جبرے کی جھر یوں میں بھی پانی پہنچا نا واجب ہے۔

(۱)

### چېره اور باتھول کے میں وقفہ دینا

اگر تیم کرتے وقت چمرہ پرسے کرکے وقفہ دیدیا اور اتن دیر وقفہ دے کر ہاتھوں رسے کیا کہ اگر بالفرض چمرہ پانی ہے دھلا ہوتا تو اب تک خٹک ہوجا تا تب بھی تیم سیح ہوجائے گا،کین اتنا وقفہ دینا مناسب ہیں ہے۔ (۱)

### چمرہ پر پانی آہتہے مارے

وضوکے دوران چمرہ دھوتے وقت دائیں ہاتھ میں پانی لیکر آستہ سے چمرے پر مارے تاکہ قریب بیٹھ کر وضو کرنے والے پر چھنٹ نہ پرے۔ (۳) اور دونوں ہاتھوں سے چمرے پر پانی ملے۔

<sup>،</sup> ١) (غسل الوجه مرسة وهو من مبدأ سطح جبهته الى أسفل ذاته طولا وما بين شحمتي الأذلين عرضا فيجب غسسل السيباقي ومنابين العلاد والأذن ) لدخوله في الحد. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، (١/ ٩٤- ٢٩) ط:سعيد)

<sup>&</sup>lt; الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ، ( ٣-١٠) ط: رشيدية

<sup>&</sup>lt;sup>ز حل</sup>ی کبیر، کتاب الطهارة، (ص: ۱۵) ط:مهیل اکیلمی

<sup>&#</sup>x27;') السنشة لمساتية الطرب بباطن كفية واقبالهما وادبارهما ونفطهما وتقريج اصابعة ولسمية الرئيب وولاء . (ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب النيمم ، ( ١ / ١ ٢٣ ) ط:سعيد)

<sup>\*</sup> الختالى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، المفصل الثالث ( ٣٠/١) ط: وشهدية

<sup>&</sup>lt;sup>ح البع</sup>رالراتق، كتاب الطهارة، باب النيمم ، ( ١٣٦/١) ط:سعيد.

أمن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم هسلمون من لسنة ويده ... الحديث . (مشكاة المصابح : (ص: ١٥) كتاب الإيمان الفصل فيم، ط: قديمي =

حضرت علی رمنی الله عنه کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عبای رضی الله عنبمائے کہا آپ کورسول پاک صلی الله علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نہ دکھاؤں۔ (چنانچہ اس میں ہے کہ) وائیں ہاتھ میں پانی لیا اور چہرہ پر مارا۔ (۱)

چرہ پر کے کے بعد ہاتھوں پر سے کرنے میں درینہ کر ہے ''چِرہ اور ہاتھوں کے مع میں وقفہ دینا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۹۵/۱)

چېره کونتين مرتبه د هونا

د ضوکے دوران بورے چہرہ کوایک سرتبہ دھونا فرض ہے، اور دومرتبہ دھونا جائز ن ہے، اور تمن مرتبہ دھونا سنت ہے۔

حضرت عثمان غی رضی الله عنه کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کلی کی ، ناک

= 2 الفوائد .... ٢: النهي عن إيلاء المسلمين بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل أو إشارة. (الأحماديث الأربعين الشووية مع ما زاد عليها ابن رجب : ( ٦٨/١) تحت الحليث الخامس والثلاثون ، ط: الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة )

ت فيانَّ إيـفاء الـمـــلـم حرام محفود . (إحياء علوم اللين : (٢/ ٣٣٠) كتاب الأمر بالمعروف والنيي عن المنكر ، ط: دار المعرفة ، بيروت)

﴿ ' عَنَ ابِنَ عِبَاسَ رَضَى اللَّهُ عَسَهُ قَالَ : دَمَلُ عَلَى ﴿ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾ علىّ بيتى وقد بال فلما بـوضوء فجنناه بقعب يأخذ المد أو قريـه حتى وضع بين يليه ، فقال : يا ابن عباس ألا أتوضأ لك ومنسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : بلى فلاك أبي وأمي قال : فوضع له إناء ففسل بىلىد، ئىم مىنىمىن وامتشق وامتشر، ئىم أخذ بيمينە-يعنى العاء-فصىك بها وجهه. وذكر الحديث. (صحيح ابن خزيمة : ( ٤٩/١) كتاب الوضوء ، جماع أبواب الوضوء وسننه ، باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه ، ط: المكتب الإصلامي بيروت )

مَّ صَمَعِيعَ ابنَ حَبَانَ : (٣٦٢/٣) وقم الحليث : ١٠٨٠ ، كتاب الطهارة ، باب منن الوضوء ، ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضى ، ط: مؤسّسة الرسالة .

ت السنسن الكيري للبيهقي: (١٢٠/١) رقم الحديث: ٣٥٠، كتاب الطهارة ، باب قراءة من قراً ﴿ وَأَرْجَلُكُمْ ﴾ نصبًا ، ط: دار الكتب العلمية .

بنو كسائل كاانسائيكوپيديا رند کریس ای در ال مجر سے کو تمن تمن مرتبہ دھویا۔ (۱)

۔ حضرت عبداللہ بن زید کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور یا کے صلی اللہ ملے والے والے مورک اللہ کا اور ماک میں تین مرتبہ پانی ڈالنے میں تین مرتبہ پانی ڈالنے میں تین مرتبہ پانی ڈالنے ہے۔ ا کے بعد چبرہ تمن مرتبہ دھویا۔

### چره کی صدور

جرہ کی مدیہ ہے کہ بیٹانی کے بال جہاں ہیں ،ان کے نیچے سے لے کر نوزی تک اوپر نیچ اسبائی میں ، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان کی صد تک

. ابعن حسران مولئ عشسان بسن عضان أنّه وأى عثمان دعا بوضوء فللرغ على يديه من إنائه . نغسلهما ثلث مرات لم أدخل يعينه في الوضوء لم تعضعض واستشق واستثر لم غسل وجهه ين .. الحديث. (صحيح البخاري: (٢٨/١) كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، ط: لبعي)

ه صحيح ابن خزيمة : ( ٣/١) وقم الحديث : ٣، كتاب الوضوء ، باب ذكر فعضل الوضوء ثلاثًا يرا، ط: المكتب الإسلامي.

٥ السنن الكبرى ( ٥٣/١ ، ٥٦) كتاب الطهارة ، جماع أبواب منة الوضوء ، باب التكراد في صل الوجه ، ط: دار الإشاعت .

 قال أصحابنا : الأولى فرض ، والثانية مستحبة والثالثة سنة ، وقيل : الأولى فرض والثانية سنة والثلثة إكمال السنة ، وقيل : الثانية والثالثة منة . (عمدة القاري : (٢٣٢/٢) كتاب الوضوء ، بك ملجاء في الوضوء ، ط: دار إحياء التواث العربي )

(\*) عن عسرو بن يحيى العازني عن أبيه أنَّ رجلاً قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى لستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وصلم يتوصاً ، فقال عبد الله بن زيد : نعما للعابساء فالخرغ على يديه فغسل يديه مرتين لم مضمض و استشر ثلثًا لم غسل وجهه ثلثًا.... لعليث (صحيح البخاري: ( ١/١ ٣) كتاب الوضوء ، باب مسيح الرأس كله ، ط: قليمي ) \* مستن لمبي داود : ( ا / ۲۵ ) كتاب الطهارة ، باب صفة وصوء النّبي صلى الله عليه وسلم ، ط: وحدور

\* من الترملي : ( ١ ٤/١ ) أبواب الطهارة ، باب من توضأ بعض وصوئه مرلين وبعضه للنَّا ، ط:

وسوے سیاں ہا میں جوڑائی میں اس کو اس طرح دھونا فرض ہے کہ پانی کا قطرہ شکے بھو دائیں بائیں چوڑائی میں اس کو اس طرح دھونا فرض ہے کہ پانی کا قطرہ شکے بھو بھیکے اور سلیے ہاتھ یا کبڑے ہے بونچھ لینے ہے وضویح نہیں ہوگا۔ (۱)

#### جعلكا

۔
اگر وضو کے اعضاء پرزخم ہو،اوروضو کے بعدائ زخم کے اوپر کی کھال (چھلکا) الگ کردی تواس سے وضوئیس ٹوٹے گا،اوراس مقام کودوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی،خواہ کھال جدا کرنے میں تکلیف ہویا نہ ہو۔

چوٹا بچدودھالی کرتاہے

اگر چھوٹا بچے منہ بحر کر دودھ اٹئ کرتا ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر کیڑے یابران براگ

(1) ﴿ فَاعْسَلُوا وَجُوهُكُم ﴾ المفسل هو الإسالة ، وحدها عندهما أن يتقاطر الماء ولو لمطرة وقد أبي يوسف يجزي إذا سال على العضو ولو لم يقطر كفا في شرح الهداية لابن الهمام وحد الوبد تقريبًا ما بين قصاص الشعر وأسفل اللقن وشحمتي الأذنين وتحقيقًا ما بين ملتقي عظمي البهة والمقحف وملتقي اللحيين و شحمتي الأذنين . (حلبي كبير : (ص: 10) فراتض الوضوء ، طاسهيل اكيلمي لاهور)

ت والفسل إسالة الساء على المحل بحيث يتقاطر ، وأقله قطرتان في الأصح ولاتكفى الإسالة بدون التقاطر والوجه مايواجه به الإنسان ... وحده .. طولاً من مبدأ سطح الجبهة إلى أمغل الملكن ... وحده . عرضًا .. ما بين شحمتى الأذنين . (مرائي الفلاح مع حاشية الطحطاوي: (ص: ۵۵) كتاب الطهارة ، فصل في أحكام الوضوء ، ط: قديمي)

الدر مع الرد: (١٦/١) كتاب الطهارة ، مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى ثلاثة ألسام.
 ط: سعيد.

 ر ) وان قشرت نفطة وسئل منها ماء أو صديد أو غيره ان سال عن رأس المجرح نقض وان أم يسئل لا يستقيض. (الفشاوى الهشدية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المخاص، ( ا / ۱ ا ) ط : وشيدية)

ح وعملی هسفا مسائل منها نفطة قشرت فسال منها ماه أو دم أو صدید آن سال عن داس البیمان تقض و آن له سیسل لا. (حلبی کبیر ، کتاب الطهارة ، ( ص: ۱۳۰) ، ط:سهیل اکیلیما
 ۲: البحرالرائق، کتاب الطهارة ، ( ۳۳/۱) ، ط:سعید

چھوٹا بچہتے کرے

ود جھوٹا بحددودھ الی کرتا ہے 'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۸۸)

جھوٹی انگلی سے پیرکی الکلیوں کا خلال کرنا

منتورد بن شدادرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ بنا کہ و بن شدادرضی الله عنه من الله علیہ بنا کود یکھا کہ ہاتھ کی جیموٹی انگل سے بیر کی الگلیوں کا خلال فرمار ہے تھے۔ (۲)

#### حجونا

مرد کاعورت کو، یاعورت کا خاص حصہ یا کسی کامشترک حصہ یا اپنا خاص حصہ بچونے ہے وضونبیں ٹو نتا ،اسی طرح عورت کا مرد کو یا مرد کا خاص حصہ یا مشترک حصہ

<sup>(), (</sup>المنقطة قيئ ملاكاه من مرة أو علق أو طعام أو ماء) اذا وصل الى معلته وان لم يستقر وهو نجس مغلط ولو من صبي ساعة ارتطاعه، هو الصحيح لمخالطة النجاسة. (و دالمحتار، كتاب الطهارة، (١/ ١٣٨) ط:سعيد)

ت المعرالواتق، كتاب الطهارة ، ( ٣٣٠١) ط:سعيد.

<sup>&</sup>lt;sup>ح الفتا</sup>رى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، ( ١ / ١ ) ط: وشيدية.

الله صلى الله عليه وسلم يدلك القرشى قال : رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخصره ما بين أصابع رجليه . (السنن الكبرى للبيهةى : (١٢٣/١) كتاب الطهارة ، باب كيفية

فتغليل • ط: داد الكتب العلمية • بيروت )

التجامع الترملي: (١٦/١) أبواب الطهارة ، باب تخليل الأصابع ، ط: صعيد .

خ مش أبي داود : ( ٣١/١) كتاب الطهاوة « باب غسل الوجلين » ط: وحماليه .

یا بنا خاص حصہ یامشترک حصہ جھونے ہے وضوبیں ٹو ٹا۔(۱)

جهينا

'' پانی کا چھیننا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۵٦/۱) چھمیزیمیں

" بیشاب کی باریک محمینین "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۲۸)

فحميني مارنا بيرير

مردوغباریا سردی کے زمانہ میں اعضاء میں ختکی کی وجہ سے بسااوقات ہیں اعظاء میں ختکی کی وجہ سے بسااوقات ہیں اعظم ح اجھی طرح دھلیانہیں ہے اس لئے اجھی طرح وضوکرنے کے لیے بہتریہ ہے کہ بیر کو بہلے چھیڈیس مار کر بھگولیا جائے ، مجردھویا جائے ،اس میں سہولت رہتی ہے ،اور کوئی ہے ،اور کوئی ہے ،اور کوئی ہوتا۔ (۲)

( ' ) مس الرجـل الـمـرلـة أو الـمـرلـة الرجـل لا ينقض الوضوء. ( الفتاوى التاقادِخانية، كتاب الطهارة، الفصـل المئاتي ، نوع آخر من هـلـا الفصـل ، (١٣٣/١ ) ط:ادارة القرآن)

- ب ردالمحار، كتاب الطهارة ، (۱۳۸/۱) ط:سعيد
- دى البحرالرائق، كتاب الطهارة ، ( ٢٥٠١-٢٣) ط:معيد
- ت عشرة أشياء لاتنظش الرضوء منها : ظهور دم لم يسل عن محله .. .. ومنها : مس ذكره و نبر و فرج مطلقًا . . . ومنها مس امرأة غير محرم . ( مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي : (ص: ٩٣) كتاب الطهارة ، فصل : عشرة أشياء لاتنقش الوضوه ، ط: قليمي)
  - ت البحرالرائق: (٣٣٧١) كتاب الطهارة ، ط: سعيد .
  - ت مجمع الانهر: ( ٢١/١ ) كتاب الطهارة ، ط: دار الكتب العلمية .
- (٦) قوله: لم رش على رجله اليمنى، قال العؤلف: دلالته على الهاب ظاهرة. وقال المشيخ: وتقييده في العر المعتار بالشناء يعل على كون هذا الرش من الأدب إذا كان في الرجلين يمن يحتصل عدم وصول الساء إليهما، وأمّا العنقول من الفقهاء رشهما في بعده الوضوء والمثاب بالمحديث وشهما في الناء الوضوء ، ولحيت بالمحديث وقالاصل أنّ المقصود هو الرش لسيولة في وصول الساء، كيف ما كان ، ومأي وجه حصل هذا المقصود ودلالة المعليث على المقصود ودلالة المعليث على المقصود ودلالة المعليث على المقصود ودلالة المعليث على المقصود ولالله المعليث على المقصود ولالله المعليث على المقصود والمناب المقصود والمناب المقصود والمناب المناب المنا

حضرت ابوالنضر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان عنی رضی الله عنه اور منے وضوکا پانی منگوایا ، وہال حضرت طلحہ رمنی الله عنه ، حضرت علی رمنی الله عنه اور منزے سعد رضی الله عنه موجود تھے ، بیرسب دیکھ رہے تھے ، انہوں نے دائیں ہیر پر محصنے مارا بھر دونوں کو تمن مرتبہ دھویا۔ (۱)

#### چھینک آئے تو

اكر بيثاب، بإخانه كرتے وقت جھينك آئے توزبان سے"الحمدلله" نه

على خلا المقصود ظاهرة . (إعلاء السنن : (١٣٣/١) كتاب الطهارة ، باب استحباب رش فياء على الرجلين قبل غسلهما ، ط: إدارة القرآن)

يه ومن الآداب ..... غسل رجليه بيساره وبلهما عند ابتلاء الوضوء في الشتاء. رقوله: وبلهما النج) في طرجلين لكن في البحر عن الكلام على غسل الوجه عن محلف بن أيوب أنّه قال: ينبغي للمتوضئ في الشناء أن يبل أعضاء ه بالماء شبه اللحن لم يسيل الماء عليها؛ الآن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشاء احد رالمدر مع الرد: (١/١١) كتاب الطهارة، مطلب: التمسيح بمنابل، ط: سعيد) د البحر الرائل: (١/١١) كتاب الطهارة ، ط: سعيد .

، )عن أبي النعار أن عدمان دعا بوضوء وعنده طلحة والزبير وعلى و سعد ، لم توضأ وهم بنظرون فلسل وجهه للاث مرات ، لم أفرغ على يمينه للاث مرات ، لم أفرغ على يساره للاث مرات لم رش على رجله اليسزى لم غسلها مرات ثم وش على رجله اليسرى لم غسلها للاث مرات ، لم وش على رجله اليسرى لم غسلها للاث مرات ، لم قال لللين حضروا: أنشدكم الله أتعلمون أنّ وسول الله صلى الله عليه وسلم كان بتوضأت الآن ؟ قالوا: نعم وذلك لشى بلغه عن وضوء وجال . (كنز العمال : كان بتوضأ كما توضأت الآن ؟ 19 و ٢ ، حرف الطاء ، كتاب الطهارة ، باب منن الوضوء ، ط: المشروطات المسالة )

بعلاء السنن: (١/٣٣٠) كشاب البطهارية ، بياب استحبياب وش السماء على الرجلين قبل المسليما، ط: إدارة القرآن.

ي بغية المباحث عن زوالد مسند الحارث : (٢١٢١) رقم الحليث : ٣٥ ، كتاب الطهارة ، بغير ماجاء في الوضوء و لحضله ، ط: مركز خلمة السنة والسيرة النبوية .

کے ،اور "یو حمک الله" بھی زبان سے نہ کے۔ (۱)

### چھینک کا جواب

" چھینک آئے تو"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۰۱/۱)

### چيري

ہے جیڑی ایک کیڑا ہے جو کتے ،گائے ادر بھینس کے بدن میں لگ بانا ہے، ادر خون چوستا ہے، ادراگرانسان گائے بھینس کے قریب رہے تواس کے جمہ میں بھی زم جگہ دیکھ کرخون چوستا شروع کر دیتا ہے ادر خون چوستے کے بعداس کا بید خون سے بھرجاتا ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹے سے غبارہ میں خون مجرا ہوا ہے۔

ہنا اگر چیز کی بڑی نہ ہو،اس سے بہتا ہوا خون نہ نظے تو اس کے کائے ہے وضوبیس ٹوٹے کا اور اگر چیز کی بڑی ہے،اس سے بہتا ہوا خون نظے تو اس کے کائے مصوبی ٹوٹ کے گا،اور اگر چیز کی بڑی ہے،اس سے بہتا ہوا خون نظے تو اس کے کائے سے وضوٹوٹ جائے گا۔ (۲)

چيک

اکر کسی کے آدھے سے زیادہ بدن پرزخم ہویا چیک نکلی ہوتو عسل کرنا واجب نہیں بلکہ تیم کرلینا کافی ہے۔

الكر بدن يرجا بجازم بين يا چيك نكلي موكى ب، و تيم كرناجا زنب، اگر

۱۱) ولا يـذكـرافى تـعـالـى ولا يـشــمت عاطـــا. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الــابع، الفصـل الثالث ، (۲۰/۱) ط:مـعـد)

- مراقي الفلاح، كتاب الطهارة ، ( ۱۰۲/۱ ) ط:قليمي
- الفقه الاسلامي وأدلته، كتاب الطهارة، (٥٥٥١) ط: دارالفكر
- ( ٢ ) تقدم تخريجه تحت العنوان: "جُركك". وقم الحاشية: ٢، على الصفحة: ٢٨٦.

بنويسال كاانسائيكوپيديا ہے۔ نبین بیں ایک جگہ بدن کے آ دھے تھے سے زیادہ پر ہیں، تب ہمی عنسل کی جگہ ابعا نبین بیں ایک جگہ بدن کے آ دھے تھے سے زیادہ پر ہیں، تب ہمی عنسل کی جگہ ہا؟ بنج کرنا جائز ہے ،اور باقی اعضا وکودھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنج کرنا جائز ہے ،اور باقی اعضا وکودھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ المرجاراعضاء مل سے صرف ایک عضوا جھاہے، تو وضوی جگہ تیم کرسکتا ہے، ال عضوكود هونے كى ضرورت بيس ب مثلاً جروم ي باتھ ، يا وَل ، سرزخى بيل وجم كرے، چره دهونے كى ضرورت نہيں ہے، ايسے عى اگر ہاتھ، ياؤں، جمره زخى مرن سریح باتی ہے تو تیم جائزے ،سر کاسے نہ کرے۔ <sup>(۱)</sup> چیل ٹینکی میں گرجائے

"برنده مینکی میں گرجائے" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۸۸)

: ١٠ (بسم لو كنان أكثره) أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الفسل مساحة (مجروحا) أو به بنوي اعتبارا للأكثر (ويعكسه يغسل) الصحيح ويمسح الجريح. (ردالمحتار ، كتاب الطهارة، بالأنهم ( ٢٥٤١) ط:سعيد)

٥ الفتاري التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نوع آخرفي بيان من يجوز له التيمم ورلايجوز له، (٢٣٢/١) ط:ادارة القرآن.

٥ لبعرالواتق، كتاب الطهارة، ياب التيمم ، ( ٦٣/١ ) ط:سعيد.

ملره

#### **(.....2....)**

#### حافظه بمن اضافه

" توت عافظ می اضافه"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۸/۲)

#### فجامت

موجودہ دور میں جدید طریقے ہے بدن سے خراب خون نکالا جاتا ہے اس کے اس کے خراب خون نکالا کیا تو وضور ہوئے ہے۔ (۱) حجامت کہتے ہیں، اگر حجامت کے ذریعہ بدن سے خون نکالا کیا تو وضور ہوئے جائے کا

### مج كاثواب

" باد منو کمرے محد جانے پر ج کا تواب "عنوان کے تحت دیکھیں۔

#### حدثامغر

د ضوٹو ٹے ہے انسان کے جسم میں جوشر کی حالت پیدا ہوتی ہے وہ'' حدث امغ''ہے، یعنی بے دضو ہونے کو'' حدث امغز'' کہتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

( ) (وكلا ينقطه علقة مصت عطوا وامتلأت من اللم ومثلها القراد ان ) كان (كبيرا) لانه مينا (يسخرج منه دم مسفوح)سائل(والا)تكن العلقة والقراد كللك (لا) ينقض. (الدر المختارس ود المحتار، كتاب الطهارة،مطلب نواقتش الوضوء، ( ١٣١١-١٣٣١) ط:سعيد)

- 🗢 البحوالراتق، كتاب الطهارة، (٢٩/١) ط:معيد.
- الفتاوى المهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، (١/١١-١٠) ط: رشيئة.
   ولم والمنجاسة المحكمية هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويشمسل المحسنث الأصغر الذي يزول بالوضوء والمحدث الأكبر (الجنابة) الذي يزول بالنسل.
   (الفقه الاسلامي و أدلته، كتاب الطهارة، الفصل الثاني: النجاسة، المبحث الأول ، (٢٥٩/١) ط: دار الفكل)
  - ت الفقه على الملاهب الأربعة، كتاب الطهارة، المسام الطهارة ، (١/١) ط: دار الله الجلية .
    - و دالمعتار ، کتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، (۲۰۸/۱) ط:سعید.

# حدث اصغر کی حالت میں قر آن لکھنا

۰ وضونه هونے کی حالت میں قر آن لکھنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸٠/۲)

# حدث امغرى حالت ميس نماز بردهنا

حدث اصغری حالت میں نماز پڑھناحرام ہے،خوافٹل ہویافرض، پانچ وقت کی نماز ہویاعیدین کی ہویا جنازہ کی ، بہر صورت حرام ہے۔ (۱)

### **حدود چېره** ''چېره کی حدود''عنوان کے تحت د کیمیس \_(۲۹۷/۱)

### صدیث دوسری زبانون می*ن تربی*ه

اگر حدیث دوسری زبانوں میں تحریبہ ہوتواس کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے۔ (۲)

را) الشرط الثاني: الطهارة عن الحدثين: الأصغر و الأكبر (الجنابة و الحيض والنفاس) بلوضوء والغسل أو التيمم .... والطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة مفروضة أو نافلة ، كلملة أو نافصة كسجدة التلاوة و سجدة الشكر، فاذا صلى بغير طهارة لم تنعقد صلاته. (الفقه السلامي و أدلته ، الباب الثاني: الصلاة ، الفصل الرابع: شروط الصلاة ، شروط صحة الصلاة ، (١٩٣٠) ط: دار الفكر)

 الفقه على المداهب الأربعة : ( ١ / ٥ - ١ ) كتاب الصلاة ، مباحث الصلاة ، شروط الصلاة ، ط: دار الغد الجديد .

<sup>ح الخلو</sup>مع الرد : ( ٢/١ - ٣ ) كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة ، ط: سعيد .

'البكره من المصحف كما يكره للجنب وكلاكتب الأحاديث والفقه عندهما والأصبح أنه لا يسمى ماسا للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة للبكره عنده لعدقال في شرح المنية: وجه قوله أنه لا يسمى ماسا للقرآن لأن ما فيها منه بمنزلة فتال : قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن للها لا تعليل يمنع من شروح النحو اهد (دالمحتار، كتاب المعيل عن آيات القرآن وهذا التعليل يمنع من شروح النحو اهد (دالمحتار، كتاب العيش ، ( ا / 1 / 1 ) ط: صعيد)

م البعرالراتل، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (٢٠٢١) ط: سعيد.

\* لتع القليم؛ كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١٥٠/١) ط: سعيد.

### مديث كي كتاب

مدین کی کم ابوں کو بے وضو چھوٹا جائز ہے۔

### مدیث کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانا

مدیث کی کمآبول کواگر چہ بےوضو ہاتھ لگانا جائز ہے کین وضو کے ساتھ بہر ہےاور بیادب کا تقاضا ہے۔

### حرام مال سے كنوال بنايا

حرام مال ہے جو کنوال تیار ہوائ کے پانی ہے دضوکر کے نماز اداکی جائے تر نماز ہوجائے گی لیکن اگر حلال مال ہے تیار کیا ہواکنوال موجود ہے تو حرام مال ہے تیار کیے ہوئے کنویں کے پانی ہے وضونہ کرے۔

#### كقنه

#### "مقعد"عنوان كے تحت ديكھيں \_(٢٤٢/٢)

(1) نفس المرجع السابق.

 (٢) ويسكره مس الطسير بنون الوضوء ، لما غيره من كتب المفقه والحديث ونحوها ، فإنّه يبوز مسهبا بسنون وضيوء من بساب الرخصة . (كتاب المفقه على العلمعب الأوبعة : (٣٣/١٦) كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، شروط الوضوء ، ط: دار المفد الجديد)

(٣) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لاينجسه شي . (جامع الترملي : (١/ ٢١) أبواب الطهارة ، باب ماجاء أنّ الماء لاينجسه شي ، ط: قديمي )

ديم مسنن ابي داود: ( ٢١/١) كتاب الطهارة ، باب ماجاء في بشر بطباعة ، ط: وحماتيه.

د الداوالقاول: (مهر۱۲۵) بال حرام ومشترك احكام ، منوان: قاحش مورت يا كنارك بنائ بوع كوي ع بالله وعام و الله عناء الماداد المطوم كراجي \_

حقيه

ہے اگر وضوکرنے کے بعد حقہ پینے سے نشہیں ہوا تو وضو نہیں اور عے علی ایکن نمازے بہلے منہ کی بد بو آتی ہے تو نماز منہ سے حقہ کی بد بو آتی ہے تو نماز کی ہے ۔ اگر منہ سے حقہ کی بد بو آتی ہے تو نماز کی ہے ۔ دیوا گی ہے۔ دیوا گی

اور اگر حقہ بینے سے اتنا نشہ ہو گیا کہ انجبی طرح جلائیں جاتا ورقدم ادھراُدھر اندم اور اندم اندم اور دھرا کی کی اور دھرا کی کا تا ہے تو دھوٹوٹ جائے گا۔

## حواس میں خلل ہوجائے

ا اگر کسی کے حواس میں خلل ہوجائے لیکن پیے خلل جنون اور مدہوثی کی حد تک نہ

(۱) عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رمول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه وشيعر المنتنة فلايقربن مسجلنا فإنّ الملاكة تناذى معايناذى منه الإنس. منفل عليه (مشكاة للمعابع: (ص: ٢٨) كتاب الطهارة، باب المساجد ومواضع الصلاة، القصل الأوّل، ط: قليمى د وقوله: وأكل نحو لوم) أي كبصل ونحوه معاله راتحة كريهة، للحليث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد ..... علة النهي أذى الملاكة و أذى المسلمين .... ويلحق بمانت عليه في الحديث كل ما له راتحة كريهة مأكولا أو غيره. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، طلب في الغرس في المسجد ، (١/١١) ط: معيد)

عسدة القاري: (٣٦/٦) كتاب الألحان ، باب ماجاء لمي الثوم الني والبصل والكوات.....
 لغ، ط: دار إحباء التراث العربي.

(١/ المنقضة إلحماء ..... وسكر بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل العشيشة . (اللو المغتار المنتار : (١٣٢١) كتاب الطهارة ، مطلب : نوم الأنبياء ، غير ناقض ، ط: سعيد علا من الرضوء قليله و كثيره ، وكذ الجنون والفشي والسكر ، وحد السكر في هذا الجبان لا يعرف الرجل من المرأة عند بعض المشائخ وهو اختيار الصد والشهيد ، والصحيح ما قلم عن المرأة عند بعض مشيه تحرك ، كذا في المذيرة . (الفتاوى فلم عن المناب الأول في الوضوء ، الفصل الخامس : في نوافض فردو ، ط: وشيديه)

- ملئية المشلي على التبيين : ( ١ / • ١ ) كتاب الطهارة ، ط: امداديه ملتان.

بہنچا ہوتو وضوبیں ٹوٹے گا۔

#### حوض

ہے ہوا تو ہو ہو کہ ہے کہ دی ہاتھ البادروی ہاتھ جوڑا ہے، اورا تنا گہرا ہے

کہ اگر چلو ہے پانی اٹھا کی لیمن تو نیجے کی زیمن نظرنہ آئے تو یہ بھی بہتے ہوئے
جاری پانی کے ہم میں ہے، ایسے وض کوفاری زبان میں دہ دردہ (10×10) کئے
ہیں، اگر اس میں نجاست گرجائے تو اس ہے وضوکر تادرست ہے، البت اگر نجاست
گر نے کے بعدر تک یا مزہ بدل جائے یا بد ہو آنے گئے تو پانی تا پاک ہوجائے گا۔ (۱)

ہے دہ دردہ (10×10) حوض میں جہاں پر ہاتھ اور چرہ و فیرہ دھونے کے
بعداستعال کیا ہوا پانی گراہے اگر وہیں سے پھر پانی اٹھا لیتو بھی جائز ہے۔ (۲)

وفي الرد: (قوله:والبحنون) صاحبه مسلوب العقل بخلاف الاغماء فاته مفلوب والاطلاق دالً عبلي أن التقليل من كل منهما ناقض لأنه فوق النوم مضطجعا. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، (١/ ١٣٣) ط:سعيد)

(٢) وعن أبي يوسف وحمد الله أن المفدير العظيم كالجاري لايتجس الا بالتغير من غير فصل، هكذا في فتح القدير، والفاصل بين الكثير والقليل أنه اذا كان الماء بحيث يخلص بعظه الى بعض بأن اتصل المنجاسة من الجزء المستعمل الى الجانب الآخر فهو قليل والا فكثير قال أبو سليمان المجززجاتي أن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص و به أخل عامة المشايخ وحمهم الله، هكذا في المحيط. والمعتبر في عمقه أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، هو الصحيح، كذا في الهداية. (القتارى الهندية، كتاب الطهارة، الجاب الثالث، المصل الأول، (١٨/١) ط: وشيدية)

رن رن پنتنه (اغماء) ومنه الغشي (وجنون و سکر)

بدائع المنائع، کتاب الطهارة، ، (۱/۳۰) ط:سعید.

ت البحرالراتي، كتاب الطهارة ، ( ٣٩/١) ط:معيد.

ت ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، ( ١/١ ٩ ١ - ٩ ٩ ) ط: سعيد

م البحرالراتق، كتاب الطهارة، ، ( ١٧١١ – ٥٥) ط:سعيد

ر ") و كذا يجوز ( رفع الحدث ) براكد كثير كذلك أي وقع فيه نجس لم بر الره ولو في موضع وقوع المرئية به يفتى بحر. =

ملد 🛈

بنو يسائل كاانسانيكوپيژيا المرسی کی داتی زمین می دوش ہے، تو دوسر او کوں کو یانی ہے ہے یا مانوروں کو پانی بلانے سے یا وضویا عسل کرنے ہے منع نہیں کرسکانے (۱)

حوض پرچھت ہے

اگر دوض برجیت بڑی ہوئی ہے تواس کے یانی سے دضوکرنا جائز ہے۔ اگر یانی حصت سے لگاہوانہ ہوتب تو کوئی اختلاف نہیں ہے،اوراگر بانی حیت سے لگا ہوا ہو معنی حیات سے سکے ہوئے ہونے کی دجہ سے یانی نہ ہا ہواواس می اختلاف ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جائز ہونے کا فتوی دیا ہے، ایسا حوض (r) نه باالبرے-

يرا الرد: قال في الخزالن: والفتوى على علم التجيس مطلقًا إلاّ بالتغير بلا فرق بين المرنبة عبرها لعموم البلوي حتى قالوا: يجوز الوضوء من موضع الاستجاء قبل التحرك كما في المعراج عن المجنى أه. وقال في الفتح : وعن أبي يوسف أنَّه كالجاري لايتجس إلَّا بالتغير وهو لمُذي ينهي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرلية وغيرها ؛ لأنَّ الدليل إنَّما يقتضي عند الكثرة عدم الشنجس إلَّا بالتغير من غير فصل اهـ . (الدر مع الرد : (١٠١٩٠١) كتاب الطهارة ، مطلب لو أدخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار ، ط: سعيد)

۵ البحر الراتق : ( ۱ / ۸۳ ) كتاب الطهارة ، ط: سعيد .

< الفياري الهندية : (١٨/١) كتاب العلهارة ، الباب الثالث في المياه ، الفصل الأرَّل : فيما بجرز به التوضق، ط: رشيديه .

(١) تقلم تخريجه تحت العنوان: "حِمْر". رقم الحاشية: ٢، على الصفحة: ٢٩٢.

(١) ولو جسد ماؤه فشقب، أن الماء منفصلا عن الجمد جاز لأنه كالمسقف وأن متصلا لا لأنه كالصفة حتى او ولغ فيه كلب لنجس.

(الرك: منفصلاعن الجمد) اي متسفلاعنه غير متصل به بحيث لو حرك تحرك (الوله: وان متعسلالا) أي لا يتجوز الوضوء منه وهو قول نصير والاسكاف وقال ابن المبارك و أبو حفص هكبير : لا بـأس بـه و هـذا أوسع و الأول الأحوط، وقالوا اذا حرك موضّع التقب تحريكا بالغا يعلم عشده أن ما كان راكدا ذهب و هذا ماء جديد يجوز بلا خلاف اهديدالع وفي الخانية: ان حرك السماء عند ادخال كل عضو مرة جاز اهـ والظاهر أن القول الأول هو الأشبه كما مر عن السراج الهندي لم رايته في العنية صرح بأن الفتوى عليه، وفي الحلبة أن هلا مبني على نجاسة المناه المستعمل ((دالمعتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، (١٩٣/١) ط:سعيد) =

حوض ہے وضوکرتے وقت

دوش سے وضورتے وقت احتیاط سے کام لیما جا ہے تا کہ دون استعمال کئے ہوئے پانی کی جمینیں نیگریں الیکن ان چھینٹوں سے دوش ا ہوتا ہے۔ (۱)

حوض كوثر

"امت محمريه ملى الله عليه وسلم كى بهجان"عنوان كے تحت ديكھيں الله عليه وسلم كى بهجان"

حوض کی پیائش

ہے شری حوش کی المبائی اور چوڑ ائی ہر طرف سے برابر ہونا ضروری ہیں ہے کی بیٹی کی مخبائش ہے ، جس طرح دی ہاتھ الدوری ہاتھ چوڑ اشری حوض ہا، اور دو ہاتھ طرح بائج ہاتھ چوڑ ااور بیس ہاتھ المباء یا جارہاتھ چوڑ ااور بیس ہاتھ المباء اور دو ہاتھ چوڑ ااور بیس ہاتھ المباء وض بھی شری حوض ہے، مجر ائی خواہ کتنی ہی ہوزیادہ ہویا کہ چوڑ ااور بیاس ہاتھ ہونا ضروری ہے، البتہ مجرائی کا اعتبار نہیں ، المبائی اور چوڑ ائی طاکر جالیس ہاتھ ہونا ضروری ہے، البتہ مجرائی کم اتی ضروری ہے، البتہ مجرائی کا اعتبار نہیں ، المبائی اور چوڑ ائی طاکر جالیس ہاتھ ہونا ضروری ہے، البتہ مجرائی کے البتہ مجرائی کا اعتبار نہیں ، المبائی اور چوڑ ائی طاکر جالیس ہاتھ ہونا ضروری ہے، البتہ مجرائی کے البتہ مجرائی کے البتہ مجرائی کے سے کہ چنو سے یانی لیا جائے تو زمین نظر نہ آئے۔

المرحوض كول ہے تواس كے جاروں طرف كى بيائش چيتيں ہاتھ ہو،اور

صاحب محيط كے تول كے مطابق ٢٨ ہاتھ ہو\_

<sup>= 🖙</sup> البحرالرائل، كتاب الطهارة، بر 21/1 – 20) ط: سعيد.

مَ الْقَتَاوَى الْهِنْدِيةَ، الباب المُتَالَث، القصل الأول ، ( ١٨/١ ) ط: رشيدية.

ا الداوالتاوی، کاب المهارة ((۱۸۵۱۸)، بعثوان مخف وش کے پائی سے متوجا کزے، طاوالم کرا کیا۔ (۱) جسب اغتسال فاقتطنع من غسله شبی فی اناقه لم یفسد علیه العاء. (خلاصة القتاوی، کلب المطهارة ، (۱۸۸۱ ط: دشیدیة)

<sup>🗠</sup> البحرالواتل: ( ١/١٦) كتاب الطهارة ، ط: سعيد.

<sup>🖘</sup> الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الناتي ، الفصل النالث ، ( ٢٣/١) ط:وشهلية.

حض کے اندر جانور مرحمیا

الرشرى حوض (ده درده) كاندركونى جانورگركرمركيا،اورگل مزكيا،اگراس كاندركونى جانورگركرمركيا،اورگل مزكيا،اگراس كان كارنگ يا بويامزه بدل كيا بة وحوض كاپانى تا ياك، وجائے مارد اگران تيوں اوصاف ميں سے كوئى بھى وصف نہيں بدلاتو حوض ده درده ہونے كارد سے تا ياك نہيں ہوگا۔

اور جب اس کارنگ یا مزہ بدل جائے گاتو پانی نا پاک ہوجائے گا،اس سے ہوئی۔اس سے ہوئی۔اس کے ہوئی۔اس سے ہوئی۔اس معی مبیس ہوگا،اگر کیا جائے گاتو پاک حاصل نہیں ہوگی،لہذااگر ہوئی۔اس بانی سے استنجاء کرنے کے بعد (جان بوجھ کرہویالاعلی میں) وضوکر کے اس بالی بانی سے استنجاء کرنے کے بعد (جان بوجھ کرہویالاعلی میں) وضوکر کے

(ا) لكن لمي النهر: وأنت خبير بأن اعتباد العشر أضبط ولاسيما في حق من لا دأي له من العوام المنافئي به المتأخرون الأعلام أي في المربع بأربعين و في المدود بستة و للالين و في المثلث من كل جلب خمسة عشر و ربعا وخمسا بنواع الكرباس، ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا. (دالمحتاد، كتاب الطهادة، باب المياه، (١٩٢/١، ١٩٣١) ط: سعيد) حوان كان الحوض مدودا يعتبر لماتية و أربعون ذواعا ، كذا في الخلاصة وهو الأحوط كذا في معيط السرخسي. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول ، (١٨/١) ط:

ت البعرائراتق، كتاب الطهارة ، (١/١٥-٤٦) ط:معيد)

<sup>&</sup>quot; أمّا إذا كان عشرًا في عشر بحوض مربع أو سنة وللالين في مدورة وعمقه أن يكون بحال النكشف أوضه بالغرف منه على الصحيح .... فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى الرحم الوقوع وبه أخذ مشائخ بلخ توسعة على النّاس ، والتقدير بعشر في عشر هو الملتى به .

لوله: اوستة و للالمين في مسلود) هذا القلو إذا ديع يكون عشرًا في عشر ، وفي المنطئ كل جانب منه يكون ذرعه خمسة عشر ذراعًا و ديمًا وخمسًا . (حاشية الطحطاوي على برطي القلاح : (ص: ٢٤) كتاب الطهارة ، ط: قليمى)

ہے جین والی عورت کے لئے قرآن کریم کی طرح توارت اور تمام آسانی کمابوں کو ہاتھ دگانا مکروہ ہے۔

(۱) السماء الراكد اذا كمان كثيرا فهو بعنزلة الجاوي لاينجس ..... الا أن يتغير لونه أو طعمه لم ويسعه وعملى هذا اتفق العلماء. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول، (١/ ١٨) ط:رشيدية)

ح ردالمحار، كتاب الطهارة، باب المياه ، (١٩٣/١) ط:معيد

ت البحرالرائل، كتاب الطهارة ، ( 20/1) ط:سعيد

ت أنَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة، ولأنَّ النجاسة لالزول بالنجس كما لا تزول بالمماء النجس. (فتح العزيز بشرح الوجيز: (١/١٩٣) كتاب الطهارة، ط: دار الفكئ

و بيان استنباط الأحكام: الأوّل: فيه منع الاستجاء بالروث ......الثاني: فيه منع الاستجاء بالروث ......الثاني: فيه منع الاستجاء بالنجس ، فإن الركس هو النجس كما ذكرناه. (عملة القارى: (٣٠٣/٢) كتاب الوطوء، بالب لايستجى بالروث ، ط: دار إحياء التراث المعربي)

وأمّا حكم الماء المتجس، فإنّه لا يجوز استعماله في العبادات، ولا في العادات فكما لا يصح المتوضؤ أو الاغتسال به، فكفلك لا يصبح استعماله في الطبخ و العجين ونحوهما وإذا استعماله في الطبخ و العجين ونحوهما وإذا استعماله في شمى من ذلك فياته يشجسه . (كتباب الفقه على الملاهب الأربعة : (٢٨،٣٤/) كتاب الطهارة ، باحث الماء الطهور ، حكم الماء الطاهر ، والماء النجس ، ط: مكتبة الحقيقة)

وه فإن كان توضأ رجل منها بعد ما مانت الفارة فيها لحليه إعادة الوضوء والصلوات جميعًا ؛ لأنه ليسن أنّه لوضاً بـ الصلاة ، باب الوضوء والمصلاة ، باب الوضوء والمصلاة ، باب الوضوء والمصل ، ط: دار المعرفة)

( ) (و) يحرم به ( للارة القُرآن ) .... (بقصده) ..... (رمسه) ....

(لموله: رمسه) ي مسس القرآن وكما مسائر الكتب السماوية ، قال الشيخ اسماعيل: وفي المستفى: ولا يجوز مس التوراة والانجيل والزبور وكتب الطهارة، المبتغى: ولا يجوز مس التوراة والانجيل والزبور وكتب التفسير. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ۱ ۵۳/۱ ) ط: معيد)=

## حيض كى حالت ميس طواف زيارت كيا

### حيض كي حالت ميس د ضوكيا

اگر چین کی حالت میں وضوکیااور پھر چین سے پاک ہوگئی ہتواس وضوء کا انتہاز ہیں ہے کیونکہ وہ سرے سے درست ہی نہ تھا۔ (۲)

= = الفتاوى التاتبار خمانية، كتباب البطهارية، الفيصيل الثالث، نوع آخرمن هذا الفصل في المنفرقات ، ( ۱ / ۱۲ ) ط:ادارة القرآن

ت القناوى الهنفية، كتاب الطهاوة، الباب السادس، الفصل الرابع ، ( ٢٩١-٣٨) ط: وشيفية ٢٠٠(ن) يمنع ..... حل (الطواف) ولو بعد دخولها المستجد وشروعها فيه.

وفي الرد: (قوله: وحل الطواف) لأن الطهارة له واجبة فيكره تحريما وان صبح كما في البحر وغيره. (ددالمعنار، كتاب الطهارة، باب الحيض، (٢٩٢١-٢٩١) ط:معيد)

د ولوطاف طواف الزيارة محفقا أو جنبا خرج عن احرامه. (الفتاوي الهنفية، كتاب المناسك، الباب الخامس ، ( ٢٣٢/١) ط:رشيفية)

ت ولوطياف طواف الزيارة محدثًا فعليه شاة وان كان جنبا فعليه بدنة. (الفتارى الهندية، كتاب المناسك، الباب الثامن، الفصل الخامس ، ( ٢٣٥/١ ) ط: (شيدية)

ن وبسنع السعيض الطواف بالبيت وكلا الجنابة ..... ولو فعلته كانت عاصية معاقبة ولنحلل به من احرامها بسطواف الزيارة وعليها بدنة كطواف الجنب. (البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب العبض ، (١٩٤/١) ط:سعيد)

(1) ومنها (أي من شروط وجوبه وصحه) نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس فلايجب الوضوء على حائض روط وجوبه وصحه ) نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس فلايجب الوضوء على حائض لم ارتفع حيضها ، فإن وضات وهي حائض لم ارتفع حيضها ، فإن وضوء هما لا يعتبر لعلم صحته . (كتاب الفقه على الملاهب الأربعة : ( ٥٦/١) كتاب الطهارة ، مامث الوضوء ، ط: مكتبة الحقيقة )

" وتفصيل هذه الممنوعات في حالة الحيض و مثله النفاس ... ١ . الطهارة غسلا أو وضوء في =

ملوق

### حيض والى عورت وضوكر ي

ہے جینی اِنفاس والی عورت وضوکر ہے تو وضودرست نہیں۔
ہو اگر جینی یانفاس کی حالت میں وضوکیا، پھر جینی اور نفاس سے پاک ہوگئ، تو اس وضوکا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ سرے سے درست عی نہیں تھا، پاک ہونے کے بعددوبارہ وضوکر تا پڑے گا۔ (۱)

<sup>=</sup> رأي الشالمعية والمعنابلة فاذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة للحيض لأن العيض وط المنفاس يوجب الطهارة وما أرجب الطهارة منع صحتها كخروج البول أي أن انقطاعه شرط لعسحة الطهارة له. (الفقه الاسلامي وأدلته، كتاب الطهارة، الفصل السابع،المبحث الثلاث، ما يحرم بالحيض والنفاس ، ( ١٢٥/١) ط: دارالفكي

د رئالمجار ، کتاب الطهارة، ( ١٩٦/) ط:معيد.

<sup>(1)</sup> نفس المرجع السابق.

**€.....**\$.....**)** 

خارش کی پھنسیاں

"زخم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۲/۱)

خاص حصہ سے دوائی وغیرہ لکل آئی

مردیاعورت بحکاری سے یا کسی اور طرح سے اپنے خاص حصہ میں تیل یا کوئی روایا پانی ڈالیس، اور وہ باہر نکل آئے تو اس سے وضوبیس ٹوٹے گا،اس لئے کہ خاص حدیمی نجاست نہیں رہتی ، اور دواء وغیرہ نا پاک ہوکر نکلنے کا احتمال نہیں ہوتا۔ (۱)

خاص حصہ سے کوئی چیز کچھنگل کر پھرا ندر جلی جائے اگر کوئی چیز مشترک یا خاص حصہ سے بچھنگل کر بھرا ندر جلی جائے تو وضو اُٹ جائے گا۔

ہے عورت کے خاص حصہ ہے بچہ کا کوئی جز وسر وغیرہ نکل کر پھراندر چلا جائے اور خون نہ نکلے خواہ وہ جز وجو باہر نکلاتھا آ دھا ہویا آ دھا ہے کم یا زیادہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ خون نکلے گا تو سے حدث اکبر ہوگا یعنی خون بند ہونے کے بعد شسل کرنالازم ہوگا۔ (۲)

(ا الله للطرفي احليله لم خرج لا ينقض كما في الصوم ، كلما في الطهبرية. (الفتاوى الهندية، كلما في الطهبرية. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة. الباب الأول، الفصل المخامس ، (١٠١) ط: رشيدية)

و مطهارة. الباب الأول، الفصل الخامس ، (۱۰/۱) صار مهما ..... وذلك لأنه لم المال المعلم المال الم

و المعمالواتق، محتاب الطهادة ، ( ۱ / ۳۰) ط: سعید. . ،

\*\* بلسودي خرج من دبره ان أدخله بيده انتقض وضوء ه وان دخل بنفسه لا، وكلا لو خرج هو اللودة فدخلت. (ددالمعتاد ، كتاب الطهارة ، ( ١ / • ٥ ) ط:سعيد) =

ے مان میں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں کا کوئی حصہ باہرنگل کر ہے مشترک حصہ سے پاخانہ وغیرہ کا کوئی حصہ باہرنگل کر وضو كے مسائل كا انسائيكو بيڈيا ائدر جلا كميا تو وضوثوث جائے گا۔ ہے آنت وغیرہ کا کوئی حصہ شنزک حصہ ہے باہرنگل کراندر چلا کیا تو ونر ٹوٹ طائے گا۔

## خاص صهدے کوئی چیز لکلے

اللہ تر عروآ دی کے خاص حصہ ہے کوئی چیز لکلے تو وضوانوث جائے گا،خواورو

= ٥ الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، ( ١ / ١ ) ط:رشيدية.

البحرالرائل، كتاب الطهارة ، (١/١٦) ط:سعيد.

 والنفاس ..... هو المدم المعارج من الفرج عقب الولادة أو خروج أكثر الولد ولو سقطًا استين بمعن خلقه ، فإن نزل مسطيعًا فالعبرة بصدره وإن نزل منكوسا برجليه فالعبرة بسرته فسابعت لفاس ..... وإذا لم تر دمًا بعده لاتكون نفساء في الصحيح ولايلزمها إلَّا الوضوء عندهما وللمنا لزوم غسلها احساطًا عند الإمام . ( مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي : (ص: • ١٠٠) كتاب الطهارة ، باب الحيض والنقاس والاستحاضة ، ط: قديمي )

يه البحر الراتق: (١٨/١) كتاب الطهارة ، باب الحيض ، ط: سعيد .

الدر مع الرد: (٢٨٥/١) كتاب الطهارة ، باب الحيض ، ط: سعيد .

(١) الغائط يوجب الوضوء قل أو كثر. ( الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الياب الأول، الفصل الغامس ، (١٠/١) ط: رخيلية)

ودالمحار، كتاب الطهارة، مطلب: تواقض الوضوء ( ٢٣٣٠١) ط: سعيد

البحر الرائل، كتاب الطهارة ، (١/١٦) ط: سعيد

(٢) وإذا خرج دبره إن عالجه بهده أو بخرقة حتى أدخله تنطّض طهارته ؛ لأنّه يلتزق بهده شيا من الشبعاسة ، وذكر شيسخ الإمام شبمس الأثمة الحلواني رحمه اللَّه تعالى: أن ينفس خروج الملبر يستنقيض وطسوءه ..... والدوصة إذا خبرجت من المدير فهو حدث وإن خوجت من قبل الموأذلي الذكر فكللك ، وكللك الحصاة . ( الفتارئ الهندية : ( ١٠/١) كتاب الطهارة ، الباب الأوَّل في الوضوء ، الفصل الخامس في تواقض الوضوء ، ط: وشيديه )

ت البحر الراثل: (١/١) كتاب الطهارة ، سعيد .

🗢 المصحيط البرهاني: ( ١٩٦/١) كتاب الطهارات ، الفصل الثاني في بيان ما يرجب الوضوء " نوع آخر لبما يوجب الفطر ، ط: إدارة القرآن . ملد ①

ہرجیے کنکر، پھروغیرہ، یا نا پاک ہوجیے پیٹاب، ندی، دری وغیرہ۔ (۱)

اورا گرشہوت کے ساتھ منی نکلے گی تو عشل کر نالازم ہوگا۔ (۲) ا الركوئى چيز خاص حصه ہے کھونكل كر پھراندر جلى جائے تو وضونوث

## خاص حصه کے قریب زخم ہو ''زخم خاص حصہ کے قریب ہو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸٤/١)

:)(رہنقطنہ خروج) کیل خارج (نیجسس) ہالفتح ریکسر (منہ) ای من العتوجی الحی حافظ لامن السبيلين او لا (الى مايطهر) أي يلحقه حكم النطهير

رني الرد: (قوله: معتاداً) كالبول والفائط أو لا كالمتودة والحصاة. (المرالمختارمع رد المحتار، كاب الطهارة مطلب نواقص الوصوء، (١٣٥١-١٣٥٠) ط:معيد)

و لبعرالمواتق، كتاب الطهارة، (٢٩٧١) ط:معيد.

التعلى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، ( ١ - ١ ) ط: رشيدية.

٢٠ الفصيل الشالث في السمعاني الموجية للغسل وهي للالة: منها الجناية و هي تثبت بسببين أمنعها خروج المني على وجه اللفق والشهوة من غير ايلاج باللمس أو النظر أو الاحتلام أو المتمناء، كبلًا في محيط السرخسي. (الفتاوي الهنفية ، كتاب الطهارة، الياب الثاني، الفصل لك ، (۱۳/۱) ط: رشيدية)

<sup>و</sup> فيعمالماتل، كتاب الطهارة ، ( ٥٣/١) ط:سعيد.

<sup>د</sup> وتالمحتار، کتاب الطهارة ، ( ۱ / ۹ ۵ ۱ ) ط:سعید.

ا '' الله خرج دبيره إن عالجه بيده أو بخوقة حتى أدخله تنطق طهارته ١ لأنَّه يلتزق بيده شئ من لنجلسة ، وذكر شيسنع الإمام شبعس الأثعة المحلواني رحمه الله تعالى : أن بنفس خروج اللبر بطعن وحوه ٥ ..... الدودة إذا خرجت من النير فهو حدث وإن خرجت من قبل المرأة أو الذكر فكللك، وكللك السعصاة . ( الفتاري الهندية : (١٠/١) كتاب الطهارة ، الباب الأوَّل في لونزه : الخصل الخامس في تواقمض الوضوء ، ط: وشيشهه )

<sup>7</sup> فيمر الوائل : (١/١٣) كتاب الطهارة ، سعيد .

<sup>\*</sup> المستبط البرهائي : ( ١٩٩٧ ) كتاب الطهارات ، الفصل الثاني لمي بيان ما يوجب الوضوء ، قُرِع أَشِر فيعنا يوجب القطر ۽ ط: إدارة القرآن ·

غاص حصه کے قریب سوراخ ہو " زخم خاص حمد کے قریب ہو"عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۸٤/١) خاص صهمشترك صهيا

'' دونوں رائے مل محے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٧/١)

خاص حصه میں روئی وغیرہ جاذب رکھنا

ا اگر کوئی مردیاعورت اینے خاص حصہ میں کوئی چیزمثلاً روئی ، کیڑا ہارڈ وغیرہ رکھ لیں،اور تایا کی اندر سے نکل کراس کیڑے،روئی وغیرہ کو کمیلا کردی تو ونم نہیں ٹونے گا، بشرطیکہ کپڑے کے باہر کی طرف نجاست کا کوئی اثر نہ ہویادہ کیڑا وغیرہ اس خاص حصہ میں اس طرح رکھا ہوکہ باہر سے نظرنہ آئے۔

مثال کے طور پر کسی مرد نے اینے خاص حصہ میں روکی رکھ لی اور بیثاب یا منی نے اپنے خاص مقام ہے آ کراس روئی کوتر کردیا ، مگراس روئی کاوہ حصہ جو باہر ے دکھائی دیتا ہے ترنبیں ہوایا و وروئی اس خاص حصہ میں السی چھیں ہوئی ہے کہ باہر ہے بالکل نظر نیں آتی ہواس صورت میں اگر بوری روئی تر ہوجائے تب بھی اس مرد کا وضونیں ٹو نے **گا**۔

یا کی عورت نے اپنے خاص حصہ میں دوائی یا کیر ار کھ لیا اور بیٹاب یا حین کے خون نے اپنے مقام ہے آ کراس روئی یا کیڑے کور کردیا ،مگرروئی یا کیڑے کاوو حصہ جو باہر سے دکھلائی دیتا ہے ترنہیں ہوا، یاوہ روئی اور کیڑاس خاص حصہ میں ایسا حصی کیا کہ باہرے بالکل نظر بیں آتا ہواس صورت میں اگر یوری روئی یا کرڑاز ہوجائے تب بھی اس عورت کا وضوبیں ٹوٹے گا۔

الكامركوني مردياعورت ايخ خاص حصه من روني يا كير اوغيره ركه ليم ادر

بردنی یا کپڑے کا دہ حصہ جواندر ہے نجاست سے تر ہوجائے ، مگر دہ حصہ جو باہر ہزنہ ہویادہ بھی تر ہوجائے اور وہ روئی دغیرہ خاص حصہ میں ایسی جھپ می ہوکہ ہرنہ ہویادہ آتی ہوتو ان سب مورتوں میں دخونیں ٹوٹے گا۔ (۱)

خاص حصه میں کپڑار کھ دیا

مردیاعورت اگراپنے خاص حصہ میں کپڑایاروئی وغیرہ رکھیں،اوروہ خاص صہ کے اندر چھپاہوانہ ہو، مجروہ کپڑایاروئی بیٹاب سے تر ہوجائے،اور کپڑے یا روئی کے باہر کی جانب اس کا اثر معلوم ہوتو وضوٹوٹ جائے گا۔

اور اگریہ کپڑااورروئی خاص حصہ کے اندر چمپاہواہو،تو اندرتر ہونے ہے رمزنیں ٹوٹے گا۔

ظامہ یہ کہ اگر نجاست جسم سے جدا ہوکر باہر ظاہر ہوتو وضوٹوٹ جاتا ہے ورنہ (۲) ہیں۔ (۲) ہیں۔ (۲)

خالص بانی بدن سے لکلے "برن سے خالص یانی نکلے"عنوان کے تحت دیکمیں۔(۱۲۱/۱)

. ختنهیں موا

فیر مختون کے قلفہ کی کھال کوہمی پیشاب کی آلودگی سے پاک کرنا ضروری

المراب (كما) ينقض (لو حشا احليله بقطنة و ابتل الطرف الطاعر) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لمراب الاحليل (وان ابتل) لمراب الاحليل وان متسفيلة عنه لا ينقض. وكذا الحكم في الدبر والفرج الشاخل (وان ابتل) لمراب الطبارة ، لما المراب الطبارة ، كتاب الطبارة ، المراب الطبارة ، (ودالمحتار ، كتاب الطبارة ، المراب الطبارة ، (ودالمحتار ، كتاب الطبارة ، (ودالمحتار ، (ودالمحتار ، كتاب الطبارة ، (ودالمحتار ، (ودالمحتا

<sup>ن المبعوالوائل، كتاب الطهارة ، ( ٢٠٠١) ط:سعيد.</sup>

" فغشلوى الشاقتار خانية، كتاب الطهارة، المفصل الثاني فى بيان ما يوجب الوصوء · ( ١٢١/ ١ ) و اللوة الا آ:. ا کروضو کے دوران کوئی حصہ ختک رہ کیا تو دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نبیں ہے، مرف اتنے مے کورمولیا کانی ہے، لیکن اس خلک حصہ پریانی بہانا مروری ہے مرف کیلا ہاتھ پھیرلینا کافی نہیں ہے۔

اللہ وضو کے دوران عضو کے جس حصہ پریانی نہیں پہو نیجا اور ختک رو کیا، مرف اس صے پر پانی بہادیے سے وضویح ہوجائے گا، پوراوضوشروع سے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔(r)

(1) وإذا أصباب طرف الإصليل من اليول أكثر من الشرهم يجب غسله هو الصحيح ولو مسحه بالمدر ليل بجزله لياما على المقعد وليل لا وهو الصحيح.

أقول: والطاهر أتمه لو أصباب قلفة الأقلف القبر الماتع فحكمه كللك. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (٢٠٨٨١) ط: صعيد)

البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (٢٣٢/١) ط:معيد.

الفتاوى الهندية، كتاب الطهادة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ۲۸/۱) ط: رشيدية.

 (\*) (ولو لركها) أي ترك المضمضة أو الاستشاق أو لمعة من أي موضع كان من البدن (ناسيا فصلى لم لذكر) ذلك (يتمطمض) أو يستشق أو يفسل اللمعة ويعيد ما صلى . (حلبي كبير: (ص: ٥٠) منن الفسل ، ط:مهيل اكيلمي)

 ⇒ (وصبح نقل بلة عصو إلى) عصو ( آخر فيه ) بشرط المتقاطر ( لا في الوضوء ) لما مر أن البدن كله كعطبو واحد. (قوله: إلى عضو آخر) مفاده أنَّه لو اتَّحد المضو صبح في الوضوء أيضًا. (اللومع الرد: ( ١٥٩/١) كتاب الطهارة ، مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل ، ط: سعيه) ت فتح القدير : (١١-٥) كتاب الطهارة ، فصل في الغسل ، ط: رشيديه.

 لأول والمالطوم ويع بند: (ادر) كاب المعمارة المحل الى بنن هسل منوان: وضوعى قاطر كاثر عامدنا وادامالا شاعت-(٣) ( ولو تركها ) أي ترك المعتمعة الاستشاق أو لععة من أي موضع كان من البلن = ور المرام كوئى عضويا حصه د الطنے اور تر ہونے كے احد ختك ہو كيا تو اس سے وضو مي خلل نہيں آئے گا اور وضويح ہوگا۔ (۱)

ہی میں وضوکرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جار پر پانی نہیں پہنچا اور وضوکرنے کے ہدمعلوم ہوا تو وہاں پر مسرف کیلا ہاتھ بھیردینا کانی نہیں ہے بلار پانی بہنچا اور بہا تا میروری ہے۔
منروری ہے۔

= (نابُ المصلى ثم تذكر) ذلك ( يتعظمه او يستثق او يفسل اللمعة ( ويعبد ماصلى) وطلى كبير: (ص: ٥٠) سنن الفسل ، ط: مهيل اكيلمي لاهور )

يه جنب اغتسل وبسقى لسمعة وفتى ماؤه يتيسم لبقاء الجناية .. فإن رجد ماء يكفيهما صرف بليهما . ( الفتاوى الهندية : ( ٢٩/١) كتاب الطهارة ، الباب الرابع في النهسم ، الفصال الثاني فيسما ينقض النيسم ، ط: رشيديه )

ري جنب اغتسل فيقي بدنه لمعة لم يصبها الماء فإنّه يتهمم و يصلى .... فإن وجد الماء بعد ذلك غسل ذلك الموضع. (المبسوط للسرخسي: (١٢٣/١) باب التهمم، ط: دار المعرفة)

(١) والحنفية قالوا: إن السموالالة بين طله الأعضاء سنة لافرض فيكره أن يغسل العضو بعد جفاف المساء اللي على العضو الكي قبله، بل السنة أن ينقل من غسل وجهه مثلاً إلى غسل يديه فورًا ويتقل إلى مسح دأسه قبل أن يجف فراعه، وطكلا فإذا غسل وجهه ثم انتظر حتى جف الماء الذي غسل به ثم غسل فراعيه فإن الوضوء صحيح مع الكراهة. (كتاب الفقه على المفاهب الأربعة: (١/١٢) كتاب الطهارة، مباحث الوضوء، خلاصة لم تقدم من فرائض الوضوء، ط: مكبة الحقيقة) حد الفتاوئ الهندية: (١/٨) كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني في سنن الوضوء، ط: وشيديه.

ت ترك السنة لايوجب فسادًا ..... بل إساء ة لو عاملًا غير مستخف . وقالوا: الإساء ة أدون من المكراهة . ( البدر البسختار : (٣٧٣/١) كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، مطلب في قولهم الإساء ة دون الكراهة ، ط: سعيد )

(1) (رصح نقل بلة عضو إلى) عضو (آخر فيه) بشرط التقاطر (لا في الوضوء) لما مر أن البلن كله كعضو واحد. (قوله: إلى عضو آخر) مقاده أنه لو الأحد العضو صح في الوضوء أيضًا. (المدر مع الرد: (١٥٩/١) كتاب الطهارة ، مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل ، ط: سعيد)

\*\* فتح القديم : (١٠/٥) كتاب الطهارة · فصل في الغسل · ط: وشيديه ·

مَّ لَأُولُ دارالطوم و بع بند: (ارع ١٠) كتاب الملمارة المسل ثانى: سنن طسل ، منوان: وضويمل نقاطر كا شرط يونا و لا: دار الانتاق \_\_

#### خككرنا

"اعضاء كوختك كرتے جانا"عنوان كے تحت ديكھيں-(٩١/١)

### خنك بوكيا

اگر دخویا خسل کے دوران کوئی عضو یا حصہ دھونے یاتر ہونے کے بعد ختک ہوگیا تو اس میں خلائیں ہوگیا تو اس میں خلائیں آئے گا دضوا در خسل میں خلائیں آئے گا دضوا در خسل میں خطاب والی داڑھی

بالوں پر خضاب لگانے ہے کوئی تہہ نہیں بنی ،اس کے ایسے رنگ کی موجودگی میں وضواور حسل دونوں سے میں ،اوراگراییار تک ہوجس کی تہہ بن جانے کی وجد سے پانی پنچنامکن نہ ہوتو اس کو ہٹانا ضرروی ہے،اس کی موجودگی میں وضو حسل درست نہیں۔(۲)

وا) أنظر إلى الحاشية السابقة، وقم: ( ، على الصفحة: ٣٢١. (والحفية قالوان)

 <sup>(</sup>١) (١) لا يستسع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين استانه) او في سند المجوف به يفتي، وقيل
 ان صلبامنع وهو الاصح. (المد المنحار مع رد المحار، كتاب الطهارة، (١/ ١٥٢) ط: سعيد)

ح القناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، (٢/١) ط:رشيدية

ت البحرالواتق، كتاب الطهارة، ، (١٣/١) ط:معيد

يه ولايساعيلى ظفرالصباغ من صبغ للطرودة وعليه الفتوى.مراقى الفلاح ، (ص ٢١) فصل فى لعام الحسام الوصوء، ط: المكتبة العصرية)

والخطاب إذا لجسد ويس يعنع لعام الوضوء والفسل كذا في المسراج والوهاج . ( الفتاوئ الهشدية : ( ١ / ٣ ) كتاب الطهارة ، الباب الأوّل : في الوضوء ، الفصل الأوّل في فرائض الوضوء ، ط : رشيديه )

الجوهرة النيرة : (٢٠١) كتاب الطهارة ، ط: حقاتيه يشاور .

<sup>🗢</sup> حاشية المشلبي على النبيين : (١٣/١) كتاب الطهارة ، ط: املاديه ملتان

# خلال تنين دفعه كرنا

د منرت عثمان غنی رضی الله عنه نے وضوکیا ، تو پیر کی الکایوں کا خلال تمن مرتبه بهاور فر مایا که اس طرح سے آپ صلی الله علیه وسلم کو وضوفر ماتے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا۔ (۱)

# خلال كافائده

الله عفرت عائشه رمنی الله عنه فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو فرماتی تو افکیوں کا خلال فرماتے والا میں میں کورگڑتے اور فرماتے الکیوں کا خلال کرواللہ تعالی ان کے درمیان جہنم کی آگ۔ داخل نہیں کرے گا۔ (۲)

(۱) عن دقيق بن سلمة قال: رأيت عدمان بن علمان توصأ فلمسل كليه ثلاثا ، ومضمض واستشق للأناء وفسل وجهه و ذراعيه للاثا ، ومسح رأسه وأذنيه ظهرهما و باطنهما ، وخلل لحيه للاثا ، وفسل قلميه وخلل أصابع قلميه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت . (سنن اللر قطني: (١/٥٠) رقم الحديث: ٢٨٤ ، كتاب الطهارة ، باب ما روى في لحث على المضمعنة والاستشاق والبلاء ة بهما أوّل الوضوء ، ط: مؤسسة الرسالة بيروت ) حكنز العمال: (٢/٩) رقم الحديث: ٢٨٨٧، حرف الطاء ، كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ، ط: مؤسسة الرسالة .

\* السعاية : ( ٢٨/١ ) كتاب الطهارة ، تخليل اللحية والأصابع ، ط: سعيد .

(') فن عائشة قبالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويتخلل بين أصابعه ويتلك عليه ، ويقول : محللوا بين أصابعكم ، لا يتخلل الله تعالى بينهما بالنّاد ، ويل للأعقاب من النّاد . (سنن البناد قبطني : ( ١٩٦/ ١ ) وقيم البحسليث : ١٥ ٣ ، كتاب الطهادة ، باب وجوب غسل هلين والعقبين ، ط: مؤسّسة الرسالة )

\* فيطن السلفير : (٣/ ٢٥١) وقسم السحفيث : ٢٥٩٠ ، حوف المخاء ، ط: المكتبة النجاوية لكوك مصر .

مي كشنزل العمال : (1/9 / 100) وقم الحديث : 19 -27 ، حرف الطاء ، كتاب الطهاوة من فحسم الأفوال ، الباب الثاني في الوصوء ، الفصل الثاني : في آداب الوصوء ، التخليل في الوصوء ، ط: فمُسَدًال سلا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا انگلیوں کے درمیان خلال کرو، اللہ پاک قیامت کے دن جہنم کی آگران کے درمیان داخل نہیں فر مائے گا۔ (۱)

#### خلال كرنا

وضوی ہاتھوں کو کہنے ں تک وحونے کے بعد انگیوں کا خلال کرنا افضل ہے۔ ای طرح پاؤں کو وحونے کے بعد انگیوں کا خلال کرنا افضل ہے۔ ہاتھ وحوتے وقت انگیوں کا خلال کر سابعد میں دانوں طرح درست ہے۔ (۲) ہاتھ وحوتے وقت انگیوں کا خلال کر سے بابعد میں دانوں میں تشبیک کریں ، یعنی انگیوں میں تشبیک کریں ، یعنی انگیوں کو دوسر سے ہاتھ کی انگیوں میں داخل کریں ، اور پیر کی انگیوں کے خلال کا طریقہ ہے کہ بائھ کی جھوٹی انگی کو دائیں ہیر کی جھوٹی انگی سے خلال کرنا شروع کریں اور انگیوں میں بیر کی انگوشے سے خلال کرنا شروع کریں اور انگی شخصے تک لائیں ، پھر بائیں ہیر کے انگوشے سے خلال

(۱) عن أبي هريوة وضى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : محللوا بين أصابعكم الاتخللها الله عزّ وجلّ يوم القيامة في النّاو . (سنن اللو قطني : (٢٩٧١) وقم الحليث : ٢١٨، كتاب الطهاوة ، باب وجوب غسل القلعين والطبين ، ط: مؤسّسة الموسالة ، بيروت)

ت فينش القندير للمناوي : (٣/ ٥٥١) وقام الحديث : ٢٥٩١ ، حرف الخاء ، ط: المكبة التجاوية الكبرى ، مصر .

كنزل العمال: (٩/ ١ - ٣) رقم الحديث: • • ٢ ٢١ ، حرف الطاء ، كتاب الطهارة ، من قسم
 الأقوال ، الباب الناتي في الوضوء ، الفصل المتاتي: في آداب الموضوء ، التخليل في الوضوء ، ط:
 مؤسسة المرسالة ، بيروت .

(٣.٢) والثاني عشر: تخليل الأصابع في الينين والرجلين بعد إيصال الماء إلى ما بين الأصابح والتخليل للمبالغة منذ. (تحفة الفقهاء: (١٣/١) كتاب الطهارة، ط: دار الكتب العلمية بيروت) حه وسنته أيضًا تخليل اللحية... وتخليل الأصابع من اليد والرجلين بعد التثليث. (درد الحكام شرح غرد الأفكار: (١/١) كتاب الطهارة، منن الوضوء، ط: دار إحياء الكتب العربية) حد الدر مع الرد: (١/١١) كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، ط: سعيد.

روز المردع كريس، اور آخر ميس جيمو في انگلي تك لائيس، اس طرح دائيس پير كي جيمو في ي سروع موكر باكي پيرى جيموني إنگلي رختم موجائے گا۔(١) الكر بيركى الكليال بالكل چيكى اور لى موئى مول تو خلال ك ذريعه بإنى

# خلال کرنا حجوثی الکلیوں سے

" حِبونی انگل ہے ہیر کی الکیوں کا خلال کرتا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۹۸۸)

.... أن يسخلل الأصابع ..... والأحب في كيفية التخليل أن يخلل باليد اليسري من أسقل أصابع الرجيل اليسمني ويبشأ بالخنصر من الرجل اليمني ويختم بالخنصر من اليسيري . وعبارة لمرافعي: يسخلل بتعنصر اليد اليسرى من أسافل الأصابع مبتلنًا بخنصر الرجل اليمني مختما بغنصر اليسرى ورد الغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كللك ذكره الأثمة ..... وهل فخليل من خاصية أصابع الرجلين أم هو مستحب في أصابع اليدين أيعنًا معظم أتمة الملعب ذكروه في أصبابع الرجلين وسكتوا عنه في اليدين ، لكن ابن كج قال : أنَّه مستحب فيهما لما (وي أنَّه مسلى اللَّه عليه ومسلم ، قال للقيط بن صبرة : إذا توضأت فخلل الأصابع فإن لفظ الأصابع يشسملهما ، وروى الترملي عن ابن عباس رفعه : إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك لاجليك . وعلى طَمَّا فالَّذي يقرب من الفهم ههنا أن يشبك بين الأصابع ولا تعود فيه الكيفية فمسلكورية في الرجلين . (إلحاف السادة العنقين بشرح إحياء علوم الدين : (٣٦٥/٢) كتاب لمراد الطهارة ، باب آداب قضاء الحاجة ، كيفية الوضوء ، ط: مؤسَّسة الرسالة )

٣ معارف السنن : (١٨٣/١) أبواب الطهارة ، باب في تخليل الأصابع ، ط: سعيد .

" المتومع الرد : (١٨/١) كتاب الطهارة ، مطلب في منافع السواك ، ط: سعيد .

<sup>ان مل</sup>ي كبير : (ص: ٣٣) ومن الآداب أن يستاك ، ط: سهيل اكيلمى لاهود.

(٢) وطلما بعد دخول السماء خيلالها ، فلو مصمضة فرض . ﴿ قوله : فرض ﴾ أي التخليل ا لأنَّه حينظ لايمكن إيصال الماء إلا به فاللهم . (المدر مع الرد: (١١٨/١) كتاب الطهارة ، مطلب : في متالع السواک، ط:سعید)

ت العالم السادة المتقين : (٣٩٥/٢) كتاب أسراد الطهارة ، باب آداب قضاء العاجة ، كيفية \*

فومنوه ، ط: مؤسّسة التاريخ العوبى .

" معارف السنن : (١٨٥/١) أبوب الطهارة ، باب في تخليل الأصابع ، ط: سعيد .

#### خلاء

"خلاء "کامعنی خالی ہونا،اور نقہاء کرام کی زبان میں" خلاء "سے مرادوہ عگر جہاں قضائے حاجت کی جائے ،جس کوعرف عام میں" بیت الخلاء "یا" فاش" یا "واش روم" وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ (۱)

## خواب سياموتاب

"سوتے وقت وضو کی نضیلت "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۹/۱)

#### خوشبوكااستعال

وضوکرکے فارغ ہونے کے بعد خوشبولگا کرمبجد میں جانا بہتر ہے، جلیل القدر محالی معنرت سلمہ بن اکوع رمنی اللہ عنہ جب وضو سے فارغ ہوتے تو مشک ہاتھ میں مل کر داڑھی پرلگاتے۔(۲)

( ۱ ) انا أزاد الانسسان دخول السخسلاء وهـو بيست المطوط ..... (البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ( ۲۲۳/۱) ط:سعيد)

(خالا) خالا السكان و الشيئ يخلو خلوا خلاء و أخلى اذا لم يكن فيه أحد ولا شيئ فيه وهو
 خال والسخالة مـن الأوض قـراز خـال. (لسـان العرب، الواو والياء، المادة: خلا، (٢٣٤/١٣)
 ط: دارصادر، بيروت)

(٢) عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع كان إذا توضأ يأخذ المسك، فيذيفه في يده، ثم يمسسح به لحيته. ( مجمع الزوائد: (٢/٠/١) رقم الحديث: ١٢٣٣ ، كتاب الطهارة، باب الطهب بعد الوضوء، ط: مكتبة القدس، القاهرة)

المسعجم الكبير للطبراتي : (٥/٤) وقم العليث : ١٢٢٠ ، باب السين ، من اسمه : سلمة ،
 سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي من أشياره ، ط: مكتبة ابن ليمية ، القاعرة .

 كنول العمال: (١٢٣/٤) وقم الحديث: ١٨٢٩٢، حوف الشين، كتاب الشمائل، الجاب الثالث في شمائل لتعلق بالعادات المعيشة، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت.

#### خون

زندہ آدمی کے جسم سے اگرخون یا بیپ یا کوئی ناپاک چیز نظے تو وضواؤٹ جاتا ہے، بشرطیکہ وہ چیز انسان کے جسم سے ٹیک جائے، یا اپنے مقام سے بہہ کراس مقام پر بیونج جائے جس کا دھونا وضویا عسل میں فرض یا واجب ہے۔
(۱)

\* جس طرح بدن سے خون نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، اس طرح بدن می خون داخل کرنے سے بھی وضوٹوٹ جاتا ہے۔

ہے جس طرح بدن سے خون نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے ای طرح بدن سے خون نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ (۲)

# خون بنربيس مور ما

« زخم کا خون بندنیس مور ما<sup>، ع</sup>نوان کے تحت دیکھیں۔( ۲۸۹/۸)

#### خون ثبيث كرنا

خون ممیث کرنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

(1) ومنها ما يخرج من غير السبيلين و يسيل الى ما يظهر من الدم و القيح والصديد والماء لعلة. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، ( 1 / 1 ) ط: رشيدية)

يه (دالمحتار، کتاب الطهارة، (۱۳۳۱) ط:سعید.

ت البحرالرائل، كتاب الطهارة ، ( ١ / ١ ٣) ط:سعيد.

<sup>(1) (</sup>والمخرج) بعصر (والخارج) بنفسه (سيان) في حكم النقض على المختار كما في البزازية، قبال: لأن في الاخراج خروجها فيصبار كالـفيصية وفي الـفتح عن الكافي أنه الأصبح واعتمله الفهستاني ، وفي الفنية و جامع الفتاوى أنه الأشبه ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجع <sup>وواية</sup> فيكون الفتوى عليه. (ودالمحتار، كتاب الطهارة ، ( ١٣٧١-١٣٦١) ط:سعيد)

<sup>&</sup>lt;sup>ح الفتا</sup>وى التاكار <del>خانية</del>، كتاب الطهارة، القصل الثاني ، ( ٢٣/١ ) ط:ادارة القرآن

ت البعوالوائق، كتاب الطهارة ، ( ۳۳/۱) ط:سعيد. ت

الله المن التاوي (۲۳٫۲) كاب المعارة منوان "دريدي الجكشن الفي وضوع "، طاسعيد-

<sup>(&</sup>quot;) تقعم تخريحه تحت العنوان: " فون".

خون چڑھانا

خون چڑھانے ہے دضوٹوٹ جاتا ہے۔

خون داخل كرنا

بدن میں خون داخل کرنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

خون رستاہے

"زخم ہےخون رستاہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۸)

خون زخم کے منہ برتھا

" زخم کے منہ پرخون تھا" عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۹۰/۱)

خون نتھنے میں آجائے

اگرخون ناک سے نکل کر نتھنے ہیں آ جائے تو وضوٹوٹ جائے گا۔ اور'' نتھنا'' ناک کے اس زم حصہ کو کہتے ہیں جس کونسل میں دھونا واجب (r)

خون تكالنا

بدن سے خون نکا لئے سے وضور وٹ جاتا ہے۔

(٢٠١٠) لقلم لخريجه لحت العنوان: ''خُول''.

(٣) ولو لـزل الـدم من الرأس الى موضع يلحقه حكم التطهير من الأنف و الأذنين نقض الوضوء، كـلما في الـمحيط. والموضع الذي يلحقه حكم التطهير من الألف ما لان منه ، كلما في الملقط. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث ، ( ١/١١) ط:رشيدية)

ت البحرالراثق، كتاب الطهارة ، (٢٢/١) ط:سعيد.

ت ردالمحتار، كتاب الطهارة ، ( ۱۳۴/ ) ط:معيد.

# خون لکل کر پھیل جانے سے وضواو شاہے

آگرخون یا پیپ زخم کے منہ سے نکل کراطراف میں پھیل جائے ہو وضواُو ٹ بانا ہے، درنہ دضونہیں ٹوٹے گا۔ (۱)

#### خون لكلنا

بدن سے خون نکلنے سے وضواؤٹ جاتا ہے۔

# خون نكلوايا

اگر کسی نے زخم بارگ وغیرہ سے خون نکلوایا تو وضوٹوٹ جائے گا ،البتہ اگر خون زخم کے منھ پر ہی رہے ، زخم کے منھ سے آ مے نہ بڑھے تو وضوبیس ٹوٹے گا۔ (۳)

(') تقدم تخريجه تحت العنوان: "جُوث".

(وبنقض) خروج منه كل خارج (نجس)..... (منه) أى من المتوضئ الحى معتادا أو لا، من الميان أو لا (الى ما يطهس)..... أى يلحقه حكم التطهير. (الدرمع الرد: (١٣٣١). كتاب الطهارة، نواقش الوضوء، ط: سعيد)

قلوال: وفي السراج عن الينابيع: المام السائل على الجراحة إذالم يتجاوز قال بعضهم: هو طهر .... له. ومقتضاه أنّه غير ناقض الأنّه بقى طلعرًا بعد الإصابة وإن المعتبر خروجه إلى محل يلحقه حكم التطهير من بدن صاحبه . (الشاميه: (١٣٥/١) كتاب الطهارة ، مطلب: نوفض الوضوء ، ط: سعيد)

\* حلى كبير : (ص: ١٣١) فصل في تواقض الوضوء ، ط: سهيل اكيلمي لاهود.

(1) لقَّلَمُ لَحُرِيجِهُ لَحِبُ الْعَنُوانِ: " قُولُ".

(٢) لقلم تخريجه تبعث العنوان: "خُولُ " (جوثُ".

ملاق

#### **√**.....≥.....}

#### دازهی دحونا

داڑھی کی دونسمیں ہیں جھنی اور ہلکی ،اگر بالوں کے درمیان سے چہرے کی کھال نظر آتی ہے تو ایسی داڑھی ہلکی شار ہوتی ہے،ایسی داڑھی اور نظر آنے والی کھال کو دھویا فرض ہے۔

اورجس داڑھی میں چہرے کی کھال نظر نیس آتی ہے وہ کھنی داڑھی شارہوتی ہے، اور اس میں چہرے کی کھال نظر نیس آتی ہے وہ کھنی داڑھی شارہوتی ہے، اور اس میں چہرے کی حدود میں جوداڑھی واقع ہواس کا دھونا فرض ہیں، صرف مسے کرنا کافی ہے۔ (۱)

#### دارهي كأخلال

حضرت ابن عمر رمنی الله عنهما جب وضو کرتے تو داڑھی کا اور الکلیوں کا خلال

() والصحيح وجوب غسلها بسمعنى التراضه.... وهذا كله في الكنة اما المخفيفة التي ترى بشرتها فيجب ايصال الماء الى ما تحتها وهذا كله في غير المسترسل واما المسترسل فلا يجب غسله ولا مسحه لكن ذكر في منية المصلى انه سنة. (البحر الراتق، كتاب الطهارة، (١/ ١١) ط: سعيد)

- 🗢 ردالمحار، كتاب الطهارة ، ( ١٠٠١) ط:سعيد.
- ث الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ، ( ٢/١) ط:رشيدية.
- ثم لاخلاف أن المسترسل لا يبجب غسلته والامسحة بهل يسن وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ماتحتها . (قوله المسترسل) أي الخارج عن دائرة الوجه بوفسره ابن حجولي شرح المنهاج بمالوملمن جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه . ( اللرمع الرد: (١٠٠١) ، كلب الطهارة ، فرائض الوضوء، ط: سعيد)
- : وروى عن ابى حنيفة ومحملوحمهماالله تعالى أنه يجب امرادالماء على ظاهرالله! هوالاصبح كلمافى التبين وهوالصحيح هكلمافى الزاهدى، والشعرالمسترسل من المنظن لايجب غسله كلمافى المحيطين. يصندية، (١٧٣) كتاب الطهارة،الباب الاول، ط: رشيليه) ( البحر · (١٢/١) ، كتاب الطهارة ، فرائض الوضوء ، ط: سعيد)

ر نے اور کہتے کہ آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ای طرح (وضویس) کرتے تھے۔ (۱) داڑھی کاخلال کرناسنت ہے

وضو کے دوران منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔حضرت خان بن عفان رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم داڑھی خلال

حضرت انس رضى التدعنه سے مروى ہے كه بى كريم صلى الله عليه وسلم جب وضو زماتے تو ہھیل میں بانی لیتے اسے محوری سے ینچے داخل کرتے ہوئے (الکیوں ے) خلال فرماتے ،اور فرماتے کہ ای طرح میرے رب نے تھم دیا ہے۔ (۲)

(١) وعن نبافع : عن ابن عسمر رضى الله عنهما أنّه كان إذا توضأ خلل لحيته و أصابع رجليه ، وبزعم أنَّه وأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يفعل ذلك . (مجمع الزوائد : ( ٢٣٥/١) رقم لمنبث: ٢٠٤، كتاب الطهارة ، باب التخليل ، ط: مكتبة القدس ، القاهرة )

· د مصنف ابن أبي شيبة : (٢٠/١) رقم الحديث : ١١٥ ، كتاب الطهارات ، في تخليل اللحية في الوضوء ، ط: مكتبة الوشد .

< السعجم الأوسط: (٩٣/٢) رقم الحليث: ١٣٦٣، باب الألف، من اسمه: أحمد، ط: دار فعرمين القلعرة.

(٢) عن أبي واثـل عـن عشـمان بن علمان أنّ النّبي صلى الله عليه ومسلم: كان يخلل لعيته. (جامع فرملي: (١٣/١) أبواب الطهارة، باب في تخليل اللحية، ط: سعيد)

<sup>ح منن لهن ماجه</sup> : (ص: ٣٣٣) أبواب الطهارة ، باب ماجاء في تخليل اللحية ، ط: قديمي.

 حسميح ابن خزيمة : ( ٥٨/١) رقم الحديث : ١٥٢ ، كتاب الوضوء ، باب تخليل اللحية لمي فوفوه ؛ العكتب الإصلامي .

" عن أنس بن مالك أنّ رُسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان إذا توحدا أخذ كفًّا من ماء ، فوخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، وقال : هكذا أمرني وبي عزّ وجلّ. (السنن الكبري للبيهتي: (٥٢/١) كتاب الطهارة ، باب تخليل اللحية ، ط: دار الإشاعت)

ح مجسمع الزوائد : (٢٣٥/١) وقسم المعديث : ١١٩٨ ، كتاب الطهادة ، باب التخليل ، ط: مُحَبَّة الخليس • القاعرة.

<sup>ن من ل</sup>م داود : ( ٣٠١٦) كتاب الطهاوة ، باب لخليل اللحية ، ط: رحماتيه. فتع القليم : ( ٣٠/١ ) كتاب الطهارات ، ط : دار الفكر .

وضو کے مسائل کا انسائیکو پیڈیا واضح رہے کہ نی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھنی میں اس لئے آپ داڑھی کا خلال فرماتے ،جن کی داڑھی تھنی ہو، کھال نظرنہ آتی ہو،ان کے لئے داڑھی كاخلال كرناسنت ہے۔ اورا گر داڑھی کھنی ہیں ہے تو کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے۔(۱) دامن سے یانی خشک کرنا ا مروضوكرنے كے بعدا تفاقى طور برجمى دامن سے بانى ختك كرلے توسع مین ہیشہ وضوکا پانی دامن سے خٹک کرنے کی عادت بنالیمانحوست ہے۔(۱) (١) فيإن كنانست اللحية كنيفة لاترى بشرتها، فيجب فقط غسل ظاهرها، ويسن تتخليل باطنها، ولا يسجسب إيصسال السعاء إلى بسشرة المجلد لعسس إيصال المعاء إليه ولعا روى البخاري أتكة صلى الله عليه ومسلم توصأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكلتت لحيته الكريسة كثيفة ، وبالغرفة الواحدة لايصل السماء إلى ذلك غاتٍ. (اللَّهُ الإسلامي وأدلُّه: (٢٩٩١) الباب الأوَّل: الطهارات، الفصل الرابع: الوضوء ومايتهمه، لائيًا: غسل اليلين إلى المرفقين مرة واحدة، ط: دار الفكر، دمشق) السعاية: (٢٤/١) كتاب الطهارة، تخليل اللحية والأصابع، ط: سعيد. e> البلز منع البرد : (١/١ °١) كتباب البطهبارية ، مطلب في معنى الاشتقاق ولقسيمه إلى للاثة للسام ، ط: سعيد . (٢) عن معاذبن جبل رضي الله عنه ، فال : وأيت النِّي صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ مسح وجهه بطرف تویه . طلاحلیث غریب واستاده ضعیف ، ورشدین بن سعد و عبد الرحش بن زیاد بن أتعم الأفريقي يضعفان في الحديث . (سنن الترملي : (١٨/١) أبواب الطهارة ، باب السنديل بعدالوضوء ، ط: سعيد ) 🗠 مشكاة المصابيح: (ص: ٢٥) كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، الفصل الثاني، ط: لليمي. كان يسمسح عملى رجهه بطرف ثوبه في الوضوء ، أي ينشف به ، و لضعف ظا الخبر ذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك التشيف بلا عنر بل كرهه بعضهم بطرف ثوبه أو ذيله لما لميل إنه

يورث الفقر . ( فيتن القادير للمناوي : (٢/ ١٠٦٥ / ٢٥) رقم الحديث : ١٤١٧ ، حرف

تِ الشَّمَاثُلُ الشَّرِيقَةَ : (٣٤٠/١) رقم الحديث (٢٠٥٠ ط: دار طائر العلم .

الكاف، ط: دار الحديث القاهرة)

#### دانت

ہے اگر کوئی شخص کمی چیز کودانت سے کائے یا بکڑے،اوراس پرخون کا اثر اللہ ہو، تو کیڑ ایا ہاتھ دانتوں پرر کھ کرد کھے،اگراس پرخون نہ نکلے تو وضوباتی رہے گا،
ار امر کیڑایا ہاتھ دانتوں پرر کھنے کے بعدخون نکلا ہے تو وضوٹوٹ کیا،نماز کے لئے دوبار ورضوکر ٹالازم ہوگا۔
دوبار ورضوکر ٹالازم ہوگا۔

ردبارہ در انتوں میں کسی نے خلال کیا،اورخلال میں خون کی سرخی دکھائی دی، یا بہت ہے کوئی چیز کائی اوراس چیز پرخون کا دھمہ نظر آیا لیکن تھوک میں خون کارنگ رائی نظر ہیں آیا تو وضو نہیں تو نے گا۔ الکل نظر نہیں آیا تو وضو نہیں تو نے گا۔

بن کے اگر کمی شخص نے روٹی یا کوئی پھل وغیرہ کھایا،اس میں خون کا اثر نظر آیا جو مرد ھوں ہے، اگر انگل میں خون کا مرد ھوں ہے آر ہاتھا تو اس کو جا ہے کہ وہاں پر انگل رکھ کر دیکھے،اگر انگل میں خون کا افرد کھائی دینو دضو ٹوٹے گاور نہیں۔ (۱)

دانت ٹوٹے ہوئے ہول

"مسواك نهمو"عنوان كي تحت ديكميس-(٢٢٧/٢)

#### دانت سےخون لکلنا

اگردانت ہے خون نکل کرتھوک کارنگ سرخی مائل ہوجائے ، یامنھ میں خون کا

المتوطئ اذا عص شيئا فوجد فيه أثر الدم أو استاك بسواك فوجد فيه أثر الدم لا يشطش مثلم بعرف السيلان، كذا في الطهيرية. (القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل فيلن، (۱/۱) ط: رشيدية)

<sup>\*</sup> فيعوالوائل، كتاب الطهاوة ، ( ٣٢٠١) ط:سعيد.

<sup>&</sup>lt;sup>- هناوی الناتاد علیه. کتاب الطهادة، الفصل الناتی ، ( ۱ ۲۷/۱ ) ط:ادادة القرآن.</sup>

ذا لَقِهَ آنے <u>لگے</u>تو وضوٹوٹ جائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

#### دانت كركميا

اگر کچے دانت گرجانے کی وجہ سے مسواک استعمال کرنامشکل ہوتو منی ا بیٹ وغیرہ سے دانت میاف کرنے ہے مسواک کا ٹواب ملے گا ،اورا گرمجوری نہیں ہے تو منجن یا بیبٹ وغیرہ ہے دانت صاف کرنے کی صورت میں موال ہ توابنیں ملے گا۔ <sup>(r)</sup>

# دانت مس جائدی بحری بونی بو

دانتوں میں کیڑا لگ جانے کی صورت میں ڈاکٹر حضرات علاج کے طوریر اندرمفال كركے جاندى ياكوئى اوردھات بحركرفلم كردية بي اورفلم فكس بوجاتى ب تواس پر د ضوا در شل د د نول منجع میں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(1)</sup> وان خرج من نفس الفم تعتبر الفلية بينه و بين الربق فان تساويا انطَّض الوضوء ويعتبر ذلك من حيث اللون فأن كان أحمر اتفض وان كان أصفر لاينطش، كنا في البين. العوضي إذا عمض شيشًا فوجد فيه أثر النهم أو استناك بسواك فوجد فيه أثر المم لاينطش مالم يعرف السيلان. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث ، ( ١٠١ ) طنوشيدية) البحرالرائل، كتاب الطهارة ، (٣٣/١) ط:سعيد.

الفتارى التاتار خاتبة، كتاب الطهارة، الفصل الثاني ، (٢٤/١) ط: ادارة القرآن. ٢٠) وعشد فيصده أو فيصد أمسنات تبقوم البخوقة الخشنة أو الأصبع مقامه. (الدوالمختار مع

ردالمحار، كتاب الطهارة ، (١٥٧١) ط:معيد)

د: الحلبي كبير، كتاب الطهارة، (ص:٣٢) ط:سهيل اكيلسي.

دع الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناني ، ( ١/١) ط:رشيدية.

<sup>(</sup>٣) (و) لا يسمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين استانه) او في سنه المجوف، به يفتي، ولميل أن صليامتع وهو الأصبح. (القر المختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة، (١٥٣/١-١٥٢) ط: سعية) الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، (١/٣) ط: رشيدية.

البحرالرائق، كتاب الطهارة، (۱۳/۱) ط: صعيد. =

# دانت میں فلم ہو

وروانت من جا ندى مجرى موئى مون عنوان كتحت ديمس (٢٣٤/١)

# دانوں پرمتی جم جائے

الردانة ل يرمسى جم جائے تواس پروضو ہوجائے گاليكن عسل صحح نہيں

#### دانت ملتے ہوں "مسواک نه هو"عنوان کے تحت دیکھیں۔

### دایاں پیر سلے بھر بایاں بیردموئے

بررهونے كامسنون طريقدينے كر بہلے دائيں بير بردائيں ہاتھ سے يانى گراکر بائیں ہاتھ ہے تین مرتبہ دھوئے پھر دائیں ہاتھ ہے بائیں پیر پر پانی گرا کر ای باتھ ہے دھوئے۔

حفرت عبدخيرنے ذكركيا ہے كہ حضرت على منى الله عندنے آ ب صلى الله عليه الم ك د ضوكود كهات موئ بدكها كدداكي بيركو شخ تك تمن مرتبدهويا، بمربايال \*\* قال محسد رحسه الله تعالى في الجامع الصغير :و لايششالأسنان باللعب ويششعابالفضة بهلبه اذاتدحركت الأصنان وخيف سقوطها فأوادصاحبهاأن يششعا يششعا بالفضة ولايششعا بلنعب وهناقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى يشدها باللعب لهنا (الفناوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب العاشر، (٢٣٦/٥) ط: (شيدية)

: نملانافنازی ، ( ۱ / ۷۷) كتاب الطهارة ، فصل في الغسل ، ط:مكتبه دارالعلوم.

(الله المستع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين اسناته) او في سنه المجوف، به يفتي، وقيل ان للنع وهو الاصع. (اللو المختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، (١٥٣/١-١٥٢) ط: سعيد) <sup>7</sup> هماری الهندیة، کتاب الطهارة، الباب الاول، ( ۱ ۱ م) ط: رشیدیة.

\* فيعوالمواتق» كتاب الطهاوة، ( ١٣/١ ) ط:سعيد.

#### وایال دهوئے

جہ وضوع سل اور دیگر شرف وزینت کے امور میں بہلے دایاں عضو بجر بابال اختیار کرنامسنون ہے،اس کے خلاف کرنا مکر وہ ہے۔

اور وضو کے دوران ہاتھوں اور بیروں میں پہلے وائیں ہاتھ اور دایاں ہی جرا مسنون ہے ، باقی کانوں ، ہتھیلیوں اور دونوں گالوں میں وائیں جانب کو مقدم کی سنت نہیں ہے ، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ دھونا اور سے کرنا سنت ہے۔

(۱) عن عبد خير، عن على رضى الله عنه أنه دعا بوطوء، فأتى بإناه فيه ماء، فذكر الحليث إلى أن إلى صب بهده المهنى ثلاث مرات على للمه المهنى لم غسلها بهده المسرى، لم صب بهده المهنى ظر صب بهده المهنى الم غسلها بهده المسرى، لم قال: طلا طهور وسول الله صلى الله عله وسلم والمسنى الكبرى لليهنى: (١/ ١٠ ١) وقم الحديث: ١ ١٥، كتاب الطهاوة، جماع أبواب سنة طوحوه بهب قراءة من قرأ طوار جلكم فعبًا وأنّ الأمر وجع إلى الفسل، ط: دار الكتب العلمية، بيروت) حد سنن المدر قطنى: (١/ ١٥٥١) وقم الحديث: ٢٩٩ ، كتاب الطهاوة ، باب صفة وحوه وسول الله عليه وسلم ، ط: مؤسسة الرسالة بيروت .

ت مستند أحمد: (٣٥٠/٢) رقم الحليث ، ١٢٣٠ ، مستدعلى بن أبي طالب رضى الله عه، ط: مؤسّسة الرصالة .

(٢) و قال التووى: أجسم العلماء على أنّ تقليم اليسين في الوضوء سنة: من خالفها فاته الفضل وأم وضوا هـ... و قال التووي : واعلم أنّ الابتفاء باليسلر وإن كان مجزئًا ، فهو مكروه. (عملة القارية (٣/٣) كتاب الوضوء ، باب التيمن في الوضوء والفسل، ط: دار إحياء التراث العربي)

شرح النووي على المسلم : (١٣٢/١) كتاب الطهارة ، باب السنطابة ، ط: قليمي .

🗢 عون المعبود : (۱۸۸۲/۲) كتاب اللباس ، ياب في الانتعال ، ط: دار ابن حزم .

(٣) وأجمع العلماء أنّ تقديم اليمين على اليساو من اليدين والرجلين في الوضوء سنة - لم اعلم أنّ من أعتضاء الوضوء مالايستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دلحة والملة (شرح النووي على الصحيح لمسلم: (١٣٢/١) كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ط: طلبهي) 
ح عملة القاوي: (٣٢/٣) كتاب الوضوء، باب النيمن في الوضوء والفسل، ط: داو إلمها النيمن في الوضوء والفسل، ط: داو إلى النيمن في الوضوء والفسل، ط: داو إلى النيمن في الوضوء والفسل، طنيم المناسلة والمناسلة و

عون المعبود : (١٨٨٤/٢) كتاب اللياس ، باب في الانتعال ، ط: دار بن حزم.

اکم اگر کی نے بایاں ہاتھ یا بایاں پر پہلے دحولیا تو دوبارہ دحونے کی ایس کی میں۔ (۱)

مرید مطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے زبان جب تم وضوکر وتو دایاں دھو۔ (۲)

منزت عائشرضی الله عنها سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا منظم کرنے اور طہارت کے مسئلہ میں بلکہ ہرکام میں دایاں جانب پسندتھا۔ (۳)

# داكيس باكيس ويكينا

بیثاب، پاخانه کرتے وقت بلاضرورت دائیں بائیں نہ دیکھے۔ (")

## وائيس كى فضيلت

عبادات کے مقام میں دائیں کو بائیں پر نضیلت ہے، حضرت عمر منی اللہ عنہ

() أنظر الحاشية السابقة، رقم: ٢، على الصفحة: ٣٣٧. (و قال الووى:)

، ٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ تم فابدء وا بهامنكم، (سنن ابن ماجه: (ص: ٣٣٠) أبوب الطهارة، التيمن في الوضوء، ط: قديمي)

د لين القدير للبناوي: (٣٢٢/١) رقم الحديث: ١٣٥٥ حرف الهمزة، ط: المكتبة التجاوية، مصر.

≈ عسمضة القباري: (٣٢/٣) كتباب الموضوء، ياب التيمن في الوضوء والفسل، ط: دار إحياء فتراث العربي.

") عن عائشة رضى الله عنها قالمت : كان النّي صلى الله عليه وسلم يعجبه النيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . (صحيح البخاري : (٢٩/١) كتاب الوضوء ، باب النيمن في طونوه والغسل ، ط: قليمي)

" الصحيح لمسلم: (١٣٢/١) كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، ط: قليمى .

<sup>ب مشن اب</sup>ن ماجه : (ص: ٣٢) أبواب الطهارة ، التيمن في الوضوء ، ط: قليمي .

(\*) ولا يسكنر الالتفات. والمعاوى الهندية، كتاب الطهادة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (١١

۵۰) ط:رئيدية)

ت البعوالوائل، كتاب الطهارة، باب الأنجاس » ( ٢٢٣/١) ط: سعيد.

ت وبالمعتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستجاء ، (٢٣٥/١) ط:سعيد.

ملو ن

ے مروی ہے کہ مجد کا وایاں تھے بہتر ہے۔
ابن المسیب مسجد کے وائیں تھے جمان از پڑھتے تھے۔
ابرا بیم بختی کو امام کا وایاں جانب پند تھا۔
حضرت انس رمنی اللہ عنہ وائیں تھے جمان کا زپڑھتے تھے۔
حضرت انس رمنی اللہ عنہ وائیں تھے جمان کا زپڑھتے تھے۔
ای طرح حسن اور ابن سیرین مجد کی وائیں طرف نماز پڑھتے تھے۔ (۱)
حافظ ابن تجر نے لکھا ہے کہ مسجد کی وائیں طرف اور امام کے وائیں جانب مونامتحب ہے۔

# دائيس باته سے استنجاء كرنا

الم الم كا عذراور مجبورى كے بغيردائي ہاتھ سے استنجاء كرنا مكروہ ہے۔ (٣)

(1) عن ابن عمر قال: خير المسجد المقام ثم ميامن المسجد. وكان سعيد بن المسيب يصلى في الشل الأيمن من المسجد، وكان إبراهيم النجعي يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام، وكان أتس يصلى في الشق الأيمن وكلا عن الحسن وابن سيرين. (عملة القاري: (٣٢/٣) كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والفسل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت)

شرح صبحبيح المبخاري لابئ بسطال: (۵۸/۲) كتباب الوضوء ، باب التيمن في الوضوء
 والمسل ، ط: مكتبة الرشد ، الرياض .

( ° ) واستنطل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المستجد . ( فتح الباري : ( ۱ /
 ( ۲۵ ) كتاب الوضوء ، باب النيمن ، ط : دار المعرفة)

: ") (وكره) تنجريسا .... (... ويسيئ) ولا عبلز بيسراه . (زدالمحار، كتاب الطهارا، باب الأنجاس، لصل في الاستجاء ، ( ٢٠ • ٣٣) ط:سعيد)

- الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ٥٠/١) ط: رشيدية.
  - 🖘 البحر الراتق، كتاب الطهارة، باب الاتجاس ، (٢٣٣/١) ط: سعيد.

ر \* ، ولحى فوائد ابى حفص الكبير انه سئل عن رجل شلت يده اليسرى و لا يقدر ان يستجى بها كيف يستنجى بها كيف يستنجى بها؟ قال: يستنجى بهمينه. (الفناوى التارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الاول، نوع منه في بيان سنن الوضوء و آدابه ، ( ۱ / ۲ - ۱ ) ط: ادارقائلر آن والعلوم الاسلامية) =

# درخت کے نیچ بیٹاب باغانہ کرنا

ہلا ایسے درخت کے نیچے ہیٹاب پا خانہ کر نائمر وہ تم ی ہے جس کے سامہ میں لوگ جیستے ہیں۔

﴿ بِعُولَ اور بِعِلَ واللهِ ورخت كے نيچ بيٹاب يا خانه كرنا مرو تح كى ہے۔ (١)

# در دو دشریف بردهنا دضوکے اعد

وضو کے بعد درود شریف پڑھنے ہے تواب ملتا ہے، اور رحمت کے درواز ب کل جاتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عند کی روایت میں ہے کہ جبتم وضو سے فارغ موتون الله واق محمدا عبدہ ورسوله "پڑھو، پھر بھے پرورود مجمدا عبدہ ورسوله "پڑھو، پھر بھے پرورود مجمدی ایسا کرو گے تورجت کے دروازے کھل جائیں سے۔(۲)

ت و وان كان بالسرى علر يمنع الاستجاء بها جاز ان يستجى بيمينه من غير كراهة، كذا لى السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، القصل الثالث، (١/٠٥) ط: رشيلية) من البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، (٢٣٢/١) ط:سعيد.

(؛) عن معاذ بن جبل قال: قال وسول الله مُنْتِينَة : اتقوا العلاعن الثلاثة: البراز في العوارد وقاوعة الطريق والظل. (سنن ابي داود، كتاب الطهارة، باب العواضع التي نهى عن المول فيها، (١٥/١) ط: وحمانيه)

ويكره على طرف نهر أو بتر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مشعرة أو في زوع أو في ظل
 ينتفع بالجلوس فيه. (البحر الوائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، (٢٣٣/١) ط:معيد)
 الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (٤٠/١) ط: رشيديه.

ن اللو المعتار مع رد المعتار، كتاب الطهارة ، فصل فى الاستجاء ، ( ٢٣٣/١) ط:معيد. ( المعتار مع رد المعتار ، كتاب الطهارة ، فصل فى الاستجاء ، ( ١٣٣/١) ط:معيد ( ١٠ عن عبد الله عليه وسلم : إذا فرغ الم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علي فإذا قال ذلك احدكم من طهوره فليقل لا إله إلا الله وأن محملا عبده ورسوله ، لم ليصل علي فإذا قال ذلك المتعت له أبواب الرحمة . (القول البديع : ( ١٧٦/١) الباب المنامس في الصلاة عليه في أوقات منعموصة ، بعد الفراغ من الوضوء ، ط: دار الريان للتراث) =

دريا

" (ریا" کاپانی خواہ میٹھا ہو یا کمکین ہر حال میں پاک ہے ،اس سے وضواور عنسل کرنا جائز ہے۔ (۱)
عنسل کرنا جائز ہے۔ (۱)
اور دریا کے پانی ہے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ،کسی کو دریا کاپانی استعال اور دریا کے پانی ہے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ،کسی کو دریا کاپانی استعال کرنے ہے کہ کے کاحق نہیں ہے۔

# دستانے بہن کر بلا وضوقر آن چھونا

المراب مل بهنى بوئى چيزول سے بال وضوقر آن جھوتا جا كزيم سے ،اور جو چيز بدن سے الگ بو بہنى بوئى چيزول سے بال وغيره اس سے يے وضو بھى قرآن عيز بدن سے الگ بو بہنى بوئى نه بوجسے رو مال وغيره اس سے يے وضو بھى قرآن على على المحدیث : (٢٦٠٣) حرف الطاء ، كتاب الطهارة ، المباب الأول ، الله ع الأول في وجوب الوضوء ، ط: مؤسسة الرسالة .

ع السعاف الساحة المعتقين: (٣٦٩/٢) كتاب الطهارة ، باب آداب قطاء الحاجة ، كيفية الوضوء ، ط: مؤسسة التاريخ العربي .

حـ جـالاء الخلهام : (٢٦/١) الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة صلى الله عليه وسلم بعد القراغ من الوضوء ، ط: دار العروبة ، الكويت.

(١) (الطهارة من الأحفاث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار) لقوله تعالى:
 وأتزلنا من السماء ماء طهورا و قوله عليه السلام :الماء طهور لا ينجسه شيئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ربحه و قوله عليه السلام في البحر : هو الطهور ماؤه والحل ميته ومطلق الاسم ينطلق على هـله المياه. (الهداية مع فتح القدير، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز ، (١/١٠١) ط: وشيدية)

- ي البحرالزاتق، كتاب المطهارة ، ( ٦٦/١) ط:سعيد.
- د: ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، ( ٤٩/١ ) ط:معيد.
- ر ٢ ; اعلم أن العياه أربعة أنواع، الأول: ماء البحار ولكل أحد فيها حق الشفة و سقى الأراضي فلا يسمشع من الانشفاع على أي وجه شاء. (( دالمحتار ، كتاب احياء الموات ، فصل الشرب ، ( ١ / ٣٣٨) ط: معيد)
  - <sup>ي ا</sup>لفتاوى الهندية، كتاب الشرب ، (٢٥ ٢٩) ط:وشيدية.
  - د البحرالواتق، كتاب احياء الموات، مسائل الشرب، (١٣/٨) ط:معيد.

م مدکوجھونا جائزے۔

الله دستانے بدن میں بہنے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اس سے بلاوضوقر آن مِيدِ چِونا جائز نبيں ہے، البتہ رو مال وغیرہ جو بدن سے الگ ہے اس سے بے وضو بھی ز آن مجید کوجھونا جائز ہے۔

ا کرعاقل بالغ مردیا عورت کوقر آن مجید حفظ کرنے کی غرض ہے بار بار چھونا رِنا ہے تو وضوکر کے ہاتھ لگائے ، بے وضود ستانہ ہمن کر قر آن مجید کونہ چھوئے۔ (۱)

دس نیکیال ملتی ہیں وضویر وضوکرنے سے

"وضور وضور ف سے دل تیکیال ملی ہیں" عنوان کے تحت دیکھیں۔(٣٠٣/٢)

## دعارد هنا بعول مميا

"بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعار منابحول میا"عنوان کے تحت

ديميل (۱۲۸/۱)

(°) ولايجوز لهم مس المصحف بالثياب التي هم لابسوها . (الفتاوي الهندية : (٣٩/١) كتاب الطهارة ، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء ، الفصل الرابع في أحكام الحيض و النفاس والاستعاضة ، ط: رشيلهه )

 ورلا يجوز لهم) أي للجنب والحائض والنفساء (مس المصحف الا بقلافه) ..... (وكللك) لابجوز مس المصحف الابقلاله .....(للمحدث) ايضا لما تقدم من الدليل لانه غير طاهر (هذا) يعني جواز الاخلة بالفلاف (اذا كان الفلاف غير مشرز) اي غير محبوك مشفود بعضه الي بعض مشتق من الشيرازة وهي اعجمية (وان كان الفلاف مشرزا) لايجوز الاخذبه ولا مسه قال في الهشاية هو التصبحييج يبعني ان الفلاف ما يكون متجافيا لا ما يكون متصلا به لانه صار تبعا للمصحف ..... ويكره مسه بالكم هو الصحيح .... ١ لأنَّ التوب تبع للماس . (حلبي كبير: (ص:٥١-٥٨) ط:سهيل اكيلمي)

: الفتاوى الناتاد خانية، كتاب البطهادية الفصل الثاني ، بيان احكام المحدث، (١٣٤/١) ط:ادارة القرآن

# دعاءتوبه بزهن كاراز

"رفهو كختم بردعا يتوبه برا صنح كاراز "عنوان كے تحت ديكه ميل - (١٠٠٥)

### دعا کب پڑھے

بیت الخلاء (واش روم) میں قدم رکھنے سے پہلے اور جنگل میں یا خالی میران میں ستر، پا جامہ، شلوار اور دھوتی کھولنے سے پہلے دعا پڑھی جائے۔

#### دعا کے لئے وضوکرنا

جود عائمیں کی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں ان دعاؤں سے قبل وضو کرلیا مستحب ہے، اور جو دعائمیں اوقات اور احوال کے ساتھ خاص ہیں جیے پاخانہ، پیٹاب، بازار آنے جانے، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت، کھانے سے پہلے اور فارغ ہونے کے بعد اور سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد وغیرہ ان دعاؤں سے پہلے وضو کرتا ٹابت نہیں ہے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ابوعامر نے مجھ ہے کہا کہ میراسلام، میرے لئے مغفرت کی دعانبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے کر دیتا، چنانچہ

را) (وسننه .... والبغاء ( بالتسمية لولاً ..... قبل الاستنجاء وبعده ) إلّا حال انكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقليه.

قوله : إلاَّ حال اتكشاف .... الغ ) الظاهر أنَّ المراد انَّه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المسكنان السمعد لقضاء الحاجة ، وإلاَّ فقبل دخوله . (الدر مع الرد : ( ١٠٩/١) كتاب الطهارة ، مطلب سائر بمعنى يافي لايمعنى جميع ، ط : صعيد)

 أ. قوله: قبل دخوله) الأولى الطعيل وهو إن كان المكان معلاً لللك يقول قبل المدخول وإن كان غير معدله كالصحراء ففي أوان الشروع كشمه النباب مثلاً قبل كشف العورة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (ص: ٥١) كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به الاستجاء، ط: قليمي)
 حاشية الطحطاوي على المدر المختار: ( ١٧٤١) كتاب الطهارة، ط: المكتبة العربي.

بنوى سائل كالنبائيكوپيژيا

777

ملد 🛈

میں عاضر ہوا تو آب صلی اللہ علیہ وہلم محبور کی جار پائی پرتشریف فر ما تھے، جس کے خان جسم اطہر پر نمایاں تھے، میں نے ان کا سلام اور دعا بیش کردی، تو آب نے پائی بیان جسم اطہر پر نمایاں تھے، میں نے ان کا سلام اور دعا بیش کردی، تو آب نے پائی بیان وضوکیا اور دعا کی کہا ہے اللہ ابوعا مرکی مغفرت فر ما، اور اسے قیامت میں اوگوں ہے فائق و بلند فرما۔

# دعاوضو کے شروع میں

"وضو کے شروع میں کیا دعا پڑھے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۵۸/۲)

·· ، عن أبي بردة، عن أبيه قال : لما فرغ النّبي صلى الله عليه وسلم من حنين : بعث أباعامر على حسل إلى أوطياس ، فيلقى دويسة بن الصبمة ، فقتل دويد و عزم الله أصبحابه ، فقال أبو موسنى : وبعثني منع أبي عامر ، قال : فرمي أبو عامر في ركبته ، رماه رجل من بني جشم بسهم فالبته في ، كنه فالتهبت إليه فيقبلت : يا عم من رماك؟ فاشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال : إن ذاك قعلي ، تراه ذلك الَّذي رماتي ، قال أبو موسى : ظهمنت له فاعتمدته فلحقه ، فلما رآني ولي عني ذلعبًا فاتبعته وجعلت أقول له : ألا تستحيى ؟ ألست عربيًا ؟ ألا تثبت ؟ فكف ، فالطَّيت أنا وهو . فاختلفنا أمّا وهو حسربتين ، فحسربته بالسيف فقتلته ، لم رجعت إلى أبي عامر فقلت : إنَّ اللَّه قد لتسل صاحبك ، قال : فانزع هذا السهم ، فنزعته فنزا منه الماء ، فقال : يا ابن أخي انطلق إلى رمول الله صلى اللَّه عليه وصلم فاقرته منى السلام ، وقل له : يقول لك أبو عامر : استغارلي قال واستعملني أبو عامر على النَّاس ، ومكث يسيرًا لم أنَّه مات ، فلما رجعت إلى النِّبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه ، وهو في بيت على سرير مرمل ، وعليه فراش ، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وصلم وجنبيه ، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر ، وقلت له : قال : قل له: يستغفرلي ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فيوضأ منه ، لم وفع يديه ، لم قال : اللَّهم الحفر لعبيد أبي عامر ، حتى وأيت بياض إبطيه ، لم قال : اللَّهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلفك أو من النَّاس .... الحديث . (الصحيح لمسلم : (٣٠٣/٢) كتاب الفضائل ، باب من فطائل لمي موسني وابي عامر الأشعريين رمني الله عنهما ، ط: لمليمي )

مع مسعيسع ابن سبان (١٤١/١٦) ولمم العليث : ١٩٨٥ م كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصعابة ، ذكر دعاء العصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بعففرة ذنوبه ، ط: المؤسسة الرسالة .

<sup>ت يستيقياد منداست عباب التطهير لإدادة المدعاء . ( فتح الجادي : (٣٣/٨) كتاب العفاذي ، باب خزوة أوطاس ، ط : دار الععرفة .</sup> ملرق

# دواء ڈالنے سے کنوال نایا کے نہیں ہوتا

کوی میں کیڑے مارنے کی دواء ڈالنے ہے کنواں تا پاکٹیس ہوتا، وہ پانی اک ہے۔ (۱)

# دواء سے ناپاک پانی کوصاف کیا

"ناپاک پانی کوشین سے صاف کیا" عنوان کے تحت دیکمیں سر٢٥٠٥)

# دواءلگائی گئے ہے

اگر ہاتھ، بیراور منہ پر کسی وجہ ہے دواء لگائی گئی ہے، تو وضوکے دوران ای دواء پر پانی بہانا فرض ہے، بشرطیکہ مضرنہ ہو، اورا گرمضر ہوتو مسح کرنا کانی ہے۔ (۱)

# دوائي الك موكي

اگر ہاتھ، بیراورمنھ پر کی وجہ سے دوا ولگائی گئے ہے، اور ڈاکٹریا ماہر طبیب نے

(١) فإن تغيرت أوصاله الثلاثة بوقوع أوداق الأشجاد فيه وقت النويف ، فإنّه يبيوز به الوضوء عند عامة أصحابنا دحمهم الله .... وكذ التوضؤ بالماء الّذي ألقى فيه الحمص أو الباقلاء ليسًا وتغير لونه وطعمه ولكن لم تلعب دلخه . (الفتاوئ الهندية : (١/١٦) كتاب الطهارة ، المبه الثالث في العباه ، الفصل الثاني في الإيجوز به التوضؤ ، ط: دشيديه )

ين البحر الراثق: ( ٦٨/١) كتاب الطهارة ، ط: سعيد .

حور المحكام شرح غرر الأفكار: (١/١) كتاب الطهارة ، فصل في الفسل ، ط: دار إحياء التراث العربي .

 (1) في أعضائه شقاق غسله أن قدر والامسجه والاتركه. (الثر المختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة ، (۱۰۲/۱) ط: سعيد)

ت وفي مجموع النوازل اذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم وغسل الرجلين ولم يصل الماء الى ما تسحته يستظر ان كان يعضره ايصال الماء الى ماتحته يجوز وان كان لا يضره لا يجوز (المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، الفصل الأوّل ، (١٩٧١) ط: ادارة القرآن)

: الفتاوى المهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول في فراتص لاوضوء، ( ٥/١) ط- رشيلية)

پنی بہانے ہے مع کردیا ہے تو وضو کے دوران سے کرلینا کانی ہے اگر سے کے بعد زخم اچھا ہونے کی وجہ سے دوائی الگ ہوگئ یا الگ کرلی گئی توسمے ختم ہوجائے گااوران اعضاء کو دھونا پڑے گا۔ (۱)

# دوائی وغیرہ خاص حصہ سے لکل آئی "خاص حصہ ہے دوائی وغیرہ نکل آئی" عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۱۵/۱)

#### دوييه

وضوکرتے وقت عورت کے سر پردو پٹداوڑ ھناضروری نہیں ہے لیکن عورت کو جہاں تک ہوسکے سرنگانہیں کرنا جا ہے ،گروضو ہوجائے گا۔ (۲)

# دو پشہ کے او پرمسے کرنا ''عمامہ''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۷۸/۲)

، ') وإذا كان الشقاق في رجله ، فجعل فيه اللواء أو الشحم أو العلك ، ولا يمكنه إيصال الماء في قعره ، يؤمر بامراد الماء فوق اللواء ، و لا يكلف إيصال الماء إلى قعره يؤمر بامراد الماء فوق اللواء ، و لا يكلف إيصال الماء إلى قعره يؤمر بامراد الماء على اللواء ، لم اللواء ولا يكلف ايصال الماء على اللواء ، لم المسلط اللواء ، إن مسقط عن برء يفترض غسل ذلك الموضع ومالا فلا ، كما في المسم على المعيط البرهاني : (٣١٣/١) كتاب الطهارات ، الفصل السادس: في المسم على المغفين ، قبيل : الفصل السابع ، ط: إدارة القرآن)

ان المعرمع الود: (٢/١/١) كتاب الطهادة، باب المسبع على المخفين، قبيل: باب المحيض، ط: صعيد. ان الفتاوى الهندية : (٢/١/١) كتاب الطهادة ، الباب المحامس في المسبع على المحفين ، القصل طلتي في نوالمص المسبع ، ط: وشيديه .

<sup>رم)</sup> يترخص للمراة كشف الرأس في منزلها وحدها ، فأولى لبس خمار رقيق يصف ماتحته عند معارمها ، ( الشاميه : ( ١٩٧١ م ) كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة ، ط: سعيد )

\*\* الفشاوئ الهنسلية : (٣٣٣/٥) كتب الكواهية ، الباب الناسع في اللبس مايكوه من ذلك ل<sup>مالا</sup>يكوه ، ط: وشيليه . دوده بإنى من الحما

اگر پانی میں دودھ کی ابتواگر دودھ کارنگ الجھی طرح پانی میں آگیا تو وضو درست نہیں ،اوراگر دودھ بہت کم تھا کہ پانی میں ملنے کے بعدرنگ نہیں آیا تو وضو درست ہے۔ (۱)

روره بإلانا

وضوی حالت میں بچوں کو دودھ پلانے سے دضوئیں ٹو ٹنا (۲) کیکن اگر نمازی حالت میں بچہ دودھ کی لے اور دودھ نکل بھی آئے تو نماز فاسد ہوجائے گی، دوبارہ پڑھنالازم ہوگا، اور اگر دودھ نہ نکلے تو نماز ہوجائے گی۔

ر ) الماء المطلق اذا خلطه شيئ من الماتعات الطاهرة كالمخل واللبن ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء لا يجوز التوصؤ به، لم ينظر ان كان الذي يخالطه مما يخالف لونه لون السماء كاللبن وماء العصفر والزعفران ونحو ذلك تعتبر الفلية في اللون. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثاني ، (١/١٦) ط: رشيدية)

ت ردالمعتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، (١٨٢/١) ط:سعيد.

ت البحر الرائق، كتاب الطهارة ، (٢٠/١) ط:سعيد.

٬ ° ، (وینـ قـطنــه خـرو ج) کـل خـاو ج (نـجــس)بـالـفتح ویکــر ( منـه) أی من المتوضی الحق معنادًااولامن الــبیلین اولا(الی مایطهر)..... أی بلحقه حکم التطهیر

وفي الرد: (قوله: معتادا) كالبول والغائبط أو لا كالنفودة والحصاة. (الفوالمختارم ود المحتار،كتاب الطهارةمطلب نواقض الوضوء، (١٣٥/١–١٣٢) ط:معيد)

- د البحرالرائل، كتاب الطهارة، (٢٩/١) ط:معيد
- ت الفتاري الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، ( ١٠/١ ) ط: وشيابة
  - 🗈 امداد الفتاوي، كتاب الطهارة ، ( ۲/۱) ط:مكتبه دارالعلوم كراچي
- ٣٠) اذا مـص صبـي لـغيهـا و خـر ج الـليـن تـفــد صـلاتها. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصـلاة، الفصـل الخامس، النو ع الثاني ، ( ٥٨٤/١) ط:ادارة القرآن)
  - البحرالرائق، كتاب الصلاة ، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ، (١٢/٢) ط:سعيد.
  - ردالمحار، كتاب الصلاة ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، ( ١٢٥/١) ط:معيد.

#### دودھ پینے والے بچہ کا بیشاب

رودھ پینے والے بچہ کا بیٹاب نا پاک ہے، اگر کپڑے میں گرے تو دھوکر پاک سر مضروری ہے، ورندا یسے نا پاک کپڑے بھی کرنماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ (۱)

### دونول رائے مل محے

امریمی عورت کا خاص حصہ مشترک حصہ ہے ل کرایک ہوگیا ہے ، تواس کے بس صلہ ہوگیا ہے ، تواس کے بس صلہ ہوگیا ہے ، تواس کے بس صلہ ہوا نکلے وضورہ خاس کے دونوں حصوں میں اب بس صلہ ہے ہوا نکلے وضورہ خاس کے دونوں حصوں میں اب زن باتی نہیں رہا۔

دونوں ہاتھوں میں فالج ہو

اگرکوئی فخص دونوں ہاتھ میں فالج ہونے کی وجہ سے کام نہیں کرسکتا ،اوراستنجاء کے وقت پانی ڈانے والا بھی کوئی نہیں ہے،اور جاری پانی بھی نہیں ہے،اور عاری پانی بھی نہیں ہے،اور عاری پانی بھی نہیں ہے،اور عورت کا شوہریا مردکی بیوی بھی نہیں ہے، تواس وقت استنجاء بالکل معاف ہوجائے گا،کین اگرووز مین سے یاد یوار سے رگڑ کرصاف کرسکتا ہے توصاف کر لے۔

ان كل ما يسخرج من بسلن الانسسان مدما يوجب خروجه الوضوء والفسل فهو مفلظ كالفائط وطبول. - وكللك بدول الصنفيرو الصنفيس قاكلا أو لا ، كلا في الاختيار شوح المختار.
 (افتارى الهنفية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل السابع ، (١٧١٣) ط: (شيفيه)

<sup>-</sup> المُناوى المتاترخانية ، كتاب الطهارة، الفصل السسابع ، (٢٨٤/١) ط:ادارة القرآن.

\* فيحر الرائق ،كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، ( ٢١٠ - ٢٣) ط:سعيد.

(\*) المصفحاة وهي التي اختلط سبيلها أي مسلك البول والغائط فيندب لها الوضوء من الريح ومن محمد يجب احتياطا وبه أخذ أبوحفص ورجحه في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من البر. (ددالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب نواقض الوضوء ، ( ١٣٦/١ ) ط:سعيد)

<sup>ح المصا</sup>لى التاقار خانية، كتاب الطهارة، الفصل المثاني ، ( ١٣٧١ ) ط:ادارة القرآن.

" المتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الياب الأول، القصل الخامس ، ( ٩/١) ط: رشيدية.

" اولو شلت يده اليسرى و لايقدر أن يستجي بها أن لم يجد من يصب الماء لايستجي =

ملمرق

#### נמנענם

"دودردو"اس حوض کو کہتے ہیں جو کم ہے کم دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ ہوڑانی ہیں جو کم ہے کم دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ ہوڑانی ہیں دس ہاتھ ہے تو جاروں علی میں دس ہاتھ اور جوڑائی ہیں دس ہاتھ ہے تو جاروں طرف جالیس ہاتھ اور اندرسوہاتھ مربع ہوتے ہفتشہ ہے۔

|      |     |    | <b>A</b> | چوژالی دس (۱۰) ہاتھ |    |     |    | (براج باتمه) |      |  |
|------|-----|----|----------|---------------------|----|-----|----|--------------|------|--|
| 10   | 4   | ٨  | 4        | ٦                   | ۵  | ۳   | ٦  | ۲            | 8/1  |  |
| Po   | 19  | IA | K        | 14                  | 10 | ir. | 1  | Ir           | 11   |  |
| F.   | rq  | ľΛ | 12       | ry                  | ro | m   | 7  | 77           | n    |  |
| 14   | 79  | ۳۸ | 12       | ~                   | r  | m   | +  | 17           | ı    |  |
| 0.   | 179 | W  | 1/2      | ٣                   | ٤  | ישי | 4  | <b>m</b>     | El   |  |
| 70   | 49  | ۵۸ | 84       | 70                  | ٥  | ٥٢  | ٥٢ | ٥٢           | 01   |  |
| 20   | 79  | ۸۲ | 74       | 77                  | 70 | ٦٢  | Ļ  | 7            | TI.  |  |
| ۸٠   | 49  | ۷۸ | 44       | ۷۲                  | 40 | 46  | ۷٢ | 47           | ۷۱ : |  |
| 4.   | ۸٩  | ۸۸ | 14       | ΥΛ                  | ۸۵ | ۸۳  | ۸۲ | ۸r           | ۸t   |  |
| 5,4- | 11  | 44 | 94       | 47                  | 90 | 95  | 4  | 97           | 91   |  |

چوژال دس(۱۰) ہاتھ

= وان قدر على الماء الجاري يستجي ببعينه، كذا في المخلاصة. الرجل العريض اذا لم يكن له امرلة ولا أمة وله ابهن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء فانه يوضيه بهنه أو أخوه غير الاستحاء لا يعمس فرجه وسقط عنه الاستبعاء، كذا في المحيط. العراة العريضة إذا لم يكن لها (المحيزت عن الوضوء ولها لهنة أو أخت توضيها ويسقط عنها الاستبعاء، كذا في فينوى فاضيخان (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الجاب السابع، الفصل المثالث ، (١/ -٥- ٩٠٥) ط: رشيئه) حود المعتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستبعاء ، (١/ ١٠٣١) ط: سعه حود المفتارى التاتار خاتية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، نوع منه في بيان سنن الوضوء و أذابه المفتارى التاتارة القرآن.

- فلذا أفتى به المشاخرون الأعلام أي في العربع بأربعين =

# دھوپ سے گرم ہونے والے بانی سے وضوکرنا مرم علاقہ کے گرم وقت میں دھوپ سے گرم ہونے والے بانی سے گرم نے کی حالت میں وضوا ور مسل کرنا مکروہ تنزیمی ہے۔

برے د معزت عائشہ صنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے دھوپ میں رکھ کر پائی معزت عائشہ صنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے دھوپ میں رکھ کر پائی مرم کیا اور آپ کے وضو کے واسطے لے کرآئی کہ آپ وضو کریں ، تو آپ صلی اللہ علیہ بلم نے منع فرماتے ہوئے کہا: عائشہ یہ مت کرو، اس سے برص کی بیاری ہوتی ہے۔ (۱)

يولي الرد: (قوله:أي في العربع الخ) أشار الى أن العراد من اعتبار العشر في العشر ما يكون وجه ماتة ذواع سواء كان مربعا وهو مايكون كل جانب من جوانبه عشرة وحول العاء أربعون ورجه ماتة . (دنالمحتار، كتاب الطهارة، باب العياه، (١٩٣/١ - ١٩١) ط:صعيد)

. 5 فضارى الشاتسار خسانية، كتساب السطهارة، القصيل الرابع، نوع آخر في ماء المحياض والغدوان وليون ، (179/1) ط:ادارة القرآن.

د لبعرا لراتل، كتاب الطهارة ، ( ١ /٤٤) ط:سعيد.

() عن عائشة رضى الله عنها قالت: اسخنت ماء في الشمس ، فاتبت به النبي صلى الله عليه رسلم ليتوناً به ، فقال: لا تفعلي يا عائشة ، فإنّه يورث البياض . ( مجمع الزوائد: ( ٢١٣/١) رام طعليث: ٢٥-١ ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بالمشمس ، ط: مكتبة القدس با لقاهرة ) وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تفتسلوا بالماء المشمس فاته يورث البرص، لا فلار قطني. (مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، باب أحكام المياه ، (ص: ٥٢) ط: قديمي) د (برفع الحدث) ... (وبساء قصد تشميسه بلا كراهة) وكراهته عندالشافعي طبية ، وكره المسخن بالنجامة.

(لول: قصد تشعبسه) قيد الفاقي لأن المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشعس بنفسه كفلك (قوله: وكراهنه الغ) أقول: المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج أنها لمرعبة لنزيهية لا طبية، ثم قال ابن حجر: واستعماله ينعشي منه البرص كما صبح عن عمر رضي فحنه، واعتمده بعض محقلي الأطباء لقبض ذهوته على مسام البدن فتحبس الدم ، وذكر لمراط كراهنه عنلهم وهي أن يكون بقطر حاد وقت الحر في اناه منطبع غير نقد وأن يستعمل الومار.

كرل: وللعشاطي مشعوبسات الوطنوء عن الامعاد أن منها أن لايكون بعاء مشعس وبه صوح =

ملوق

# دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے وضوکرنا

رحوب کے جلے ہوئے پانی سے سفیدداغ ہوجانے کا ندیشہ ہے، اس کے اس سے وضواور مسل نہیں کرنا چاہئے لینی ڈاکٹری اعتبار سے بہتر نہیں ہے، باتی تواب اور محناه کی کوئی بات نہیں۔ (۱)

# دھوپ کے گرم یانی سے وضوکرنا

"دحوب سے كرم مونے والے بانى سے وضوكرنا"عنوان كے تحت ديكھيل

# دموپ لینے کی جگہ

سرديول مين جس جگه لوگ دحوب لينے كو بيٹے ہيں وہاں پر بيثاب يا خانه كرا

= لي الحلية مستدلا بما صبح عن عمر من النهي عنه وللا صرح في الفتح بكر اهته وملم له الله وقال في معراج الدراية وفي القنية وتكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وملم له النه وضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس: لا تفعلي يا حميراه فاته يورث البرص، وعن عمر مثله، وفي رواية لا يكره وبه قال أحمد و مالك والشاطعي يكره ان قصد تشميسه . ولي المله: وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة واعتبار القصد ضعيف وعدمه غير مؤثر اهرما في المعمد الكراهة عنلنا لصحة الأثر وأن علمها رواية. والطاهر أنها تنزيهية عندنا أيضا بدليل عده في المندوبات فلا فرق حينا بين ملهنا وملهب الشالعي، فالحمد هذا التحرير. (دوالمحار، كاب الطهارة، باب المياه، (١٨٠١) ط:معيد)

ث البحرالرائق، كتاب الطهارة، قبيل نواقض الوضوء ، (٢٩/١) ط:معيد

لتح القدير ، كتاب الطهارات ، قبيل فصل في نواقض الوضوء ، ( ٣٢/١) ط:سعيد

ب عن عائشة رضى الله عنها قالت : اسخنت ماء في الشمس ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم الآلا تقعلي يا حميراء ، فإنه بورث البياض . (السنن الكبرى للبيهلي: (١/١) وقم الحليث: ١٢٠ كا مد ما المدارك المدارك

كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت)

مستسن البداد قطتي : (٥٠/١) رقم العديث : ٨٦ ، كتاب الطهارة ، باب الماء المسبخن ، ط٠
 مؤسّسة الرسالة ، ببروت.

1 <sup>( )</sup> ، نفس المرجع السابق .

دهوب من ميكي كرم موكي

اگردھوپ کی وجہ سے نیکی گرم ہوئی ،اس سے پانی گرم ہوگیا تو وہ دھوپ کے طلح ہوئے ان کے علم میں نہیں ہے،اس سے وضوو سل درست ہے۔ (۲)

### دريتك ندبيث

پیٹاب، پاخانہ میں بلاضرورت زیادہ دیرتک بیٹھنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اس سے بواسیر کی بیاری ہوتی ہے،اور جگر کا در دبیدا ہوجا تا ہے۔ (۳)

# وينى رسائل كوبلا وضوباته لكانا

دین رسائل میں بھی قرآن کریم کی آیات کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا اور مس کرنا جائز نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات کے علاوہ تغییر ،مضامین اور دیگر سفید کا غذات کو

. ' ) ويكره تـحريمًا استقبال القبلة..... واستدبارها..... وأن يبول أو يتغوط في الماء..... والظل طُني يجلس فيه.

قوله: والنظل) قال الأبهرى: موضع الشمس في الثناء كالظل في الصيف. (حاشية الطعطاري على مرائي الفلاح: (ص: ٥٣) كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به الاستجاء، ط: قليمي) حول المسلمق بالنظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الثناء. (الشامية: (١/٣٣٣) كتاب الطهارة، باب الأتجاس، فصل في الاستجاء، مطلب: القول المرجع على الفعل، ط: معيد) معلمة في الاستجاء، مطلب: القول المرجع على الفعل، ط: معيد) معلم المسلمة المسلمة على المسلمة من المسلمة المسلمة

(\*) تقلم تخريجه تحت العنوان: "وجوب عرم بوغ والي بالى عدضوك ا".

<sup>(٣)</sup> ولايسطيسل السقعود على البول والمفاقط لأنه يورث الباسور أو وجع الكيدكما روي عن لقمان عليه السيلام. ( البسعر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، ( ٢٣٣١)ط:سعيد)

<sup>ت الفشا</sup>لى الهشنية، كتاب الطهارة، الباب السبهع، اللصـل الثالث ، ( ١ / • ٥) ط:رشيدية،

" و والمعتاد ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء، ( ٣٣٥/١) ط:سعيد.

وبوار

د يوار پيترکي مويا پخته اينوں کي اينوں کي اگر پاک ۽ نواس پرتيم کئ وائز ہے۔ جائز ہے۔ بہتر کی ديوار پرگر دوغبار ہويانہ مودونوں صورتوں عمل اس پرتيم کئ

جائزے۔

شاگرد بوار پر چونالگاہوا ہے آس پر بھی تیم کرنا جائز ہے۔

( ) لا يسجوز مس المصحف كله المكتوب وغيره يخلاف غيره فاته لا يمنع الا مس المكتوب . (البحرائراتق، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١ / ١ / ٢ ) ط:سعيد)

ت رد المحار، كتاب الطهارة، باب الحيض، (٢٩٣/١) ط:معيد.

- ويكره ايعتساللمحدث ونحوه مس تفسير القرآن وكتب الفقه وكلاكتب السنن
   والميها لا يعلواعن آيات وهذا العليل يعنع مس شروح النحو ايعتساس والأصبح أنه لا يكره عندابي
   حنيفة رحمه المقاتمالي. (كبيرى، في آخرباب الفسل، (ص: ٥١) ط:مكتبه نعماتيه)
  - رامدادالفتاری ، کتاب الطهارة، مسائل منفررة، ( ۹۲/۱) ط:مکتبه دارالعلوم)
- (°) ويجوز بالحجر والتراب والرمل والسبخة المنطقة من الأرض دون الماء والجص والنورة والكحل والنورة والكريت والفيروزج والعقيق والبلخش والزمرد والزبرجد-- والمحرز بالآجر المشوى، وهو الصحيح؛ لأنه طين مستحجر وكلا بالمخزب الخالص إلا إذا كان مخلوطا بسما ليس من جنس الأرض أو كان عليه صبغ ليس من جنس الأرض. (البحرالراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٣٤/١) ط:معيد)
  - (الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، القصل الأول، (٢٦/١، ٢٥) ط: رشيدية)
    - ت فتح القدير، كتاب الطهارة، باب التيمم، (١٢/١) ط:رشيدية.
- (") ويجوز بالمحجر والتراب والرمل والسبخة المنطقة من الأرض دون الماء والجص والتورة والمكحل والزمرد والزبرجد --والمكحل والزوليخ والمغرة والكبريت والفيروزج والعقيل والبلخش والزمرد والزبرجد --ويجوز بالآجر المشوى، وهو الصحيح، الأنه طين مستحجر وكله بالمعزب المعالص إلا إذا كان مخلوطه بسما ليس من جنس الأرض أو كان عليه صبغ ليس من جنس الأرض. (البحرالوائل، كتاب الطهارة، باب التيمم، ( ا / ٢٤/١) ط:معيد)
  - (الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، (٢٦،١٦) ط: رشيدية)
     فتح القدير، كتاب الطهارة، باب النهم ، (١١٢/١) ط: رشيدية.

# د بوار برآیت کھی ہوئی ہو

اگر د بیار برقر آن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، تواس صورت میں بے وضو ۔ یہ ں ہوں ہو،اواس صورت میں بے وضو صرف ای مقام کوچھونا مکروہ ہے جس برآیت لکھی ہوئی ہے،اس کے عااوہ سادہ مقام کوچھونا مکروہ ہیں ہے۔

#### د بوارے ڈھیلہ اینا

🛠 کسی اور آ دی کی د بوارہے ڈھیلہ لے کراستنجا وکرنا مکر وہ تحری ہے ، کیونکہ دوسرے کی چیزاجازت کے بغیرلیناجائز نہیں ہے، ہاں اگرانی دیوارہے تواس سے د حیلہ لے کراستنجاء کرنا مکروہ نہیں ہے۔

الملا بعض لوگوں کی عادت میں ہوتی ہے کہ چلتے چلتے کسی کی بھی دیواروغیرہ سے کیا ڈھیلہ نکال کراستنجاء سکھا ناشروع کردیتاہے، یہ درست نہیں، کیونکہ کسی کا مال اجازت کے بغیراستعال کرنا جائز نبیں۔ (۲)

(\*) لا ينجوز من المصحف كله المكتوب وغيره يخلاف غيره فاته لا يمنع الأمس المكتوب. (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ٢٠١/١ )ط:معيد)

⇔ رد المحتار ، كتاب الطهارة، بأب الحيض ، (٢٩٣/١) ط:سعيد

 ويكره ايطًاللمحدث ونحوه مس تفسيرالقرآن وكتب الفقه وكفاكتب السنن و إأنها إيخلو عن أيات،وهذاالتعليل يمنع مس شروح النحوايطًا.... والأصح انه لايكره عندابي حنيفة رحمه

الحُ تعالى. (كبيرى، في آخوباب الفسل، (ص: ٥١) ط:مكتبه نعمائيه)

امصادالفشاوی ، کتاب الطهارة، مسائل منثورة، (۲/۱۹) ط:مکتبه دارالعلوم.

 ٢ ، وكره تحريما الاستجمار بجدار غيره لأنه لا يجوز التعدي على مال الغيراماً جدار نفسه فلا كراهة فيه. (الفقه على العلاهب الأربعة، كتاب الطهارة، مباحث الاستنجاء، شروط صحة

الاستنجاء والاستجمار الحخ ، ( ١ / ٩ ٩ ) ط:داراحياء التراث العربي)

ح ردالمعتار ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستنجاء، قبيل مطلب اذا دخل المستنجي

° فتح باب العناية بشرح الوقاية، كتاب الطهارة، أحكام الاستنجاء ، ( ١٦٦١ ) ط:سعيد. قي ماء فليل ، ( ٢٦٧/ ) ط:سعيد.

# **€.....**\$

#### ڈاڑھی

ہے چہرے پرجوبال ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر ڈاڑھی اور مونچھ کے بال ہیں۔

ہے ڈاڑھی کے بال کے بارے من مکم یہ ہے کہ چہرے کی جلد کے ساتھ ہو
بال ہیں اوپر سے لے کر مفور کی کی جلی جلد تک ان کا دھونا واجب ہے ، اور جواس کے
آھے بردھے ہوئے بال ہیں ان کا دھونا واجب نہیں ہے، لہذا الیے لوگ جن کی
ڈاڑھیاں کمی ہیں انہیں مرف وہ بال جو موڑی کے اوپری سطح پر ہیں دھونا واجب
ہیں ،اس کے علاوہ زائد بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے۔

اکر بال جموئے ہیں کہ جہرے کی کھال کی سطح پر پانی بہو نچایا جا سکے تواس میں ہاتھ کی الکیوں سے تکمی طرح خلال کرنا واجب ہے، ورنہ بالوں کواو پر بی سے دون کا کی ہے۔ دون کا لی ہے۔ دون کا کی ہے۔ دونا کا نی ہے۔ (۱)

ہلا مونچھ کے احکام کے لئے "مونچھ"عنوان کے تحت دیکھیں (۲٤٧/۲)

ہلا وضور نے کے بعدا گر ڈاڑھی کو ائی یامنڈ وائی تو وضو باطل نہیں ہوگا،
مابقہ وضو برستور برقر ارد ہے گا، البتہ ڈاڑھی منڈ واٹایا ایک مٹی سے پہلے کو اٹا کیرہ
گناہ ہے، اس سے تو ہر گر ٹالازم ہے، ورنہ نی کریم صلی اللہ علیہ وکلم کاطریقہ پندنہ
من والصحیح وجوب غسلها بمعنی الحراف ... وهذا کله فی الکند اما المعنوف النی دری
بنر دیا فیجب ایصال الماء الی ما فیحھا وهذا کله فی غیر المستوسل واما المستوسل فلا بجب
غسله ولا مسعد لکن ذکر فی منیة المصلی الله منذ (البحر الر الل، کتاب المطہارة، (۱۱/۱)

<sup>🗢</sup> ودالمعتار، کتاب الطهارة، ( ۱۰۰۱) ط:معید.

المقتاوى الهندية، كتاب الطهازة، الباب الاول، القصل الاول ، ( ۲/۱) ط توشيدية.

ونوع سائل كاانسائيكوبيديا وبر کرنے کی دجہ سے شفاعت سے محروم ہوسکتا ہے۔ (۱)

الر دُارْهی اس قدر کھنی ہوکہ نیچ کی کھال نظرندا ئے تواس کھال کا دھونا فرض نیں ہے کیونکہ وہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہیں،ان بالوں پر یانی بہادینا کافی ے،اسی صورت میں ڈاڑھی کے اس قدر بالوں کا دھونا واجب ہے جو چہرہ کی مد کے ...(ولا يعادالوضوء) بل ولا بلُ المحل (بحلق رامه ولعيته كما لا يعاد) الفسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره) و كشط جلده.

. ولمى الرد:(قوله: ولا بـل الـمـحـل) عبر بـالبلل ليشمل المـــح والفـــل. (ردالمحتار ، كتاب طغارة، (۱۰۱) ط:سعید)

- ي المغناوي التشاد خياتية، كتباب البطهارية، الفصل الاول ، ( ٩٣/١) ط: ادارة القرآن والعلوم
  - ح الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الاول، (١١٦) ط: رشيدية.
- ت عن نافع عن ابن عمر وضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : احفوا الشواوب وأعفوا طلحي. (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ، ( ١٣٩/١ ) ط:قديمي)
  - يه صحيح البخاري، كتاب اللباس، بأب أعفاء اللحي ، (٨٤٥/٢) ط: قليمي
  - د منن النسائي، كتاب الطهارة، احقاء الشارب و اعقاء اللحي ، ( ١/١) ط:قديمي
- ه لما الأخله منها (أي من اللحية) وهي دون ذلك (أي دون اللبطة) كما يفعله بعض المفاربة ومختة الرجال فلم يبحه أحد و أخذ كلها فعل يهود الهند و مجوس الأعاجم. (ردالمحتار ، كتاب الصوح، ياب ما يفسد الصوم وما لايفسد ، (١٨/٢) ط:سعيد)
  - المحرالرائق، كتاب الصوم ، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد ، (٢٩٠/٢) ط: سعيد
  - ح فتح القدير، كتاب الصوم ، باب ما يوجب القطاء والكفارة ، (٢٤٠/٢) ط: رشيدية
- ° و دخیلا عیلی رمسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم وقد حلقا لحاهما وأعفیا شواویها فکره النظر البها وقال: ويسلكما من أمركما بهنا؟ قالا أمرنا ربنا، يعنيان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن دبي امرني بإعفاء لحيتي وقص شاوبي. (البداية والنهاية: (٣٠٤ -٣) سنة لمان من الهسجسية. كتباب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأفاق وكتبه إليهم. (دار بمياء التراث العربى)
- أن الله صلى الله عليه وسلم ...: فمن وغب عن سنتي فليس مني. أخي المسلم! هل لحب لا يتبرأ مسنك النِّي صلى الله عليه وسلم لرغبتك عن سننه ٢ إذن لاتحلق لمإن إعفاء اللحية من سنة رسول الله مسلى الله عليه وسلم . ( الجامع في أحكام اللحية : (ص: ٥٥) الفصل الثاني معلاير حلل اللعبة ، براء ة النِّي صلى الله عليه وسلم معن زغب عن سنته ، ط: دار الآلار)

ملد نہیں، باتی جو بال چہرہ کی حدے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا واجب نہیں ہے، مونچھاور بھووں کا بھی تھم یہی ہے۔ (۱)

#### ڈاڑھی خلال کرنے کا طریقہ

ڈاڑھی خلال کرنے کاطریقہ ہے کہ منے دھونے کے بعددائیں ہاتھ کے جاؤ میں یانی لے کر مفوری کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں ڈالے اور ہاتھ کی چیٹے گردن ک جانب کر کے انگلیاں بالوں میں ڈال کرنچے سے اویر کی جانب لے جائے۔ (۲)

# وارهى كايانى

لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ 'جب ڈاڑھی کا پانی زمین پر کرتا ہے تو فرشتوں کواس کے اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے 'یہ بات بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ (r)

#### ڈاڑھی کے بال

وضوكرنے كے بعد ڈاڑھى كے بال كاشے سے وضوئيس ٹوئے كا ،اس جگه كو دوبارہ دحونے کی ضرورت نہیں ہوگی ،البتہ ڈاڑھی ایک مٹی ہونے سے پہلے کاٹنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ (۳)

<sup>( &#</sup>x27; ۰۰ ') تقدم تخريجه تحت العنوان: "{ازْمُنْ".

<sup>( ° )</sup> وكينفيشه عبلى وجنه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أصفل الى فوق بسحبث يكون كف الهد الخارج وظهرها الى المتوضئ. (ودالمحتار ، كتاب الطهارة، أوكان الوضوء ( ۱۷۱۱) ط:سعید)

الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الناتي ، ( ١ / 2) ط: رشيدية.

د: البحرالراثق، كتاب الطهارة ، (٢٥/١) ط:سعيد.

<sup>(\*)</sup> فتساوى دارالعسلوم ديوبسند، كتساب الطهبارة، البساب الأول ، فصيل لسالت، ( ١٠٤/٠ ) ط: دارالاشاعت.

ڈاکٹر کا قول تیم کے لئے معتبر ہے '' جیم کے لئے مریض کی طبیعت یا ڈاکٹر کے قول کا عنبار ہے'' عنوان کے نند بیمیں۔(۲۰۲/۱)

> ڈیم "رنگ کی بوآتی ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۱/۲)

> فرم ''رنگ کی بوآتی ہے'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۱۸) فرکار

ڈکارآنے ہے وضوبیں ٹوٹآ،خواہ ڈکاربد بودار کیوں نہو۔(۱)

وصيله استعال كرتے وقت قبله كى جانب منھ يا بين كرنا

" قبلدرخ موكر و هيله استعال كرنا" عنوان كے تحت ديكھيں - (١٠٤/٢)

و حیلہ استعال کرتے ہوئے ہاتھ برنجاست بیں لکی

مٹی کے ڈھلے ہے استنجاء سکھانے کے بعدا کر ہاتھ پرنجاست بالکل نہیں گلی تو اُتھ پاک ہے، اگراییا ہاتھ بانی میں پڑجائے تووہ پانی پاک ہے۔ (۲)

:' : له جلقة فيخرج منها ديسع لا تنقص الوصوء كالجشاء المنتن كفا في القنية. ( الفناوى المنتية ، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الخامس • ( ١/١) ط:دشيلية)

<sup>ن الهداية</sup> مع فتع اللدير ، كتاب الطهارة ، فصل في نواقص الوضوء · ( ٢٤/١) ط: رشيدية.

ت العناية : ( ١٠١٣ م) كتاب الطهارة ، فصل في تواقض الوضوء ، ط: وشيشيه.

") و تنظير البدمع طهارة موضع الاستنجاء، كذا في السراجية و يغسل يده بعد الاستنجاء كما يكون يغسلها قبله ليكون أمقى و أنظف. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل التلث، (٣٨/١) ط:رشيدية) =

# و هيله استعال كرنے كاطريقه

۔ بیسے ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے ہے ہے ہے ہے آگے کو، دوسراؤ ھیلہ آگے ہے ہے آگے کو، دوسراؤ ھیلہ آگے ہے ہے ہے کہ سردی کے موسم میں مرد پہلاؤ ھیلہ آگے ہے ہے کہ اور تیسراؤ ھیلہ بیجھے ہے آگے کو لے جائیں۔ سے بیچھے کا در تیسراؤ ھیلہ بیچھے ہے آگے کو لے جائیں۔

جہ اگر عورت استنجا و سکھانے میں ڈھیلہ استنعال کرے تو بمیشہ سردی اور گری میں ہیں ہیں ہیں ہے ہوئے ہوں اور گری میں پہلا ڈھیلہ یکھیے ہے آگے کو اور تیسرا دھیلہ یکھیے ہے آگے کو اور تیسرا دھیلہ بھی ہے آگے کو اور تیسرا دھیلہ بھی آگے ہے جھیے کو لے جائے ، بھر پانی سے استنجاء کرے تا کہ نجاست کا اثر زائل ہوجائے۔ (۱)

### ڈ صیلہ استعال کرنے کے بعد نجاست کا اثر ہاتی رہ کیا اگر ذمیلا استعال کرنے کے بعد نجاست کا اثر ہاتی رہ کیا، اور پائخانہ کے

= < ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستجاء ، ( ٣٢٥/١) ط: سعيد.

الفشاوى الشائدان صائبة، كتاب الطهارة، الفصل الأول نتوع منه في بيان سئن الوصوء وآدامه،
 (١/ ٢ - ١) ط: ادارة القرآن.

(۱) ومعد للالة أحجاز يدبر بالأول وبلبل بالثاني ويدبر بالثالث، قال أبو جعفر: هذا في الصيف أما في الششاء في قبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث والمرأة تفعل في جميع الأوقات مثل ما يلمل الرجل في الششاء. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الياب السابع، الفصل الثالث، (۱۱/ ۲۸) ط: رشيدية)
 حاصار بقوله: مشل الى أن المقصود هو الاتقاء والى أنه لا حاجة الى القيد بكيفية من المسلكورة في الكتب نحو المباله بالحجر في الشناء وادبازه به في المعيف لاسترخاء المنصيدين فيه لا في الشناء وفي المجدى: المقصود الانقاء فيختاز ما هو الأبلغ والأسلم عن زيادة التلويث.
 (المحر الواتل، كتاب الطهارة بهاب الاتجابي ، (۱/ ۲۰ ۲) ط: معيد)

ودالسحتار، كتاب الطهارة، باب الأتجاس، فصل الاستجاء، مطلب: إذا دخل المستجي في
 ماه قليل ، ( ٢٣٤/١) ط: سعيد.

رہے۔ منام کا پینہ کیڑے کولگ کیا تو کیڑانا پاک نہیں ہوگا،خواہ اس کی مقدارایک درہم ہزیادہ ہو۔

## و صله استعال کیا موا

استعال کیا ہوااستنج کا ڈھیلہ ہو کھنے سے پاک نہیں ہوتا، زمین سو کھنے سے
پاک ہوجاتی ہے، ڈھیلے استعال کرنے کے بعد سو کھنے سے پاک نہیں ہوتے لہذا
ایسے ڈھیلے سے دوبارہ استنجاء کرنا کروہ ہے۔

کین اگرسفر دغیرہ کی وجہ سے ضرورت ہوتو خٹک ہونے کے بعداس کو مجسا کرد دبارہ سہ بارہ یازیادہ دفعہ استنجاء کرلیا جائے تو مضا کقتہیں۔(۲)

رُون لم النفق المساخرون على سقوط اعتبار ما يلى من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق طعرق حتى النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق طعرق حتى اذا أصباب العوق من المقعدة لا يستجس. (الفتاوى الهندية، كتاب العهارة، الباب طعورة من المقعدة لا يستجس. (الفتاوى الهندية، كتاب العهارة، الباب طعورة من المقعدة لا يستجس الفتاوى الهندية، كتاب العلهارة، الباب طعورة من المقعدة لا يستجس الفتاوى الهندية، كتاب العلهارة، الباب طعورة من المقعدة لا يستجس. (الفتاوى الهندية، كتاب العلهارة، الباب المقال المقا

ت ردالمستار ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، قصل في الاستجاء، مطلب: اذا دخل المستجى في ماء قليل ، ( ٣٣٤/١) ط: سعيد.

د البعرالرائق، كتاب الطهاره، باب الأنجاس ، (١/١/٢) ط:سعيد.

(۱) ولايستجي بالأشياء النجسة وكلما لا يستجى بحجر استجى به مرة هو أو غيره الا اذا كان حجرا له احرف له ان يستنجى كل مرة بطرف لم يستج به فيجوز من غير كراهة، كلما في المعيط. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، المباب السابع، الفصل الثالث ، (۱/۵۰) ط: رشيدية)

ت رد المحتار، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء ، ( ١ / ٢٠٣٠) ط: سعيد.

ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، ياب الالجاس ، (٢٣٣/١) ط:سعيد.

 لو استنجى بحجوله للالة احرف جاز ، وكلالو مسح بحجر لم غسله ونشفه لم مسح به لم
 المسله ونشفه لم مسح به جاز في الصحيح من ملعب الشافعي . (حلبي كبير : (ص: ۳۰) آداب الوجوء ، ط: سهيل اكيلمي لاهور)

قال الشافي رضى الله عنه : ولايستجى بحجو قد مسع به مرة إلّا أن يكون قد طهو بالماء .
 (العاوي الكبير : (١٩٢١) كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، ط: دار الكتب العلمية )
 المجموع شرح المهلب : (١٢٢٢) كتاب الطهارة ، باب الإستطابة ، ط: دارالفكر .

## و هیله ایک ہے دومر تبه استعال کرنا

"ایک و هیله کود ومرتبه استعال کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۷۸۸)

# وصله بہلے پھر مانی استعال کرے

"استنجاء كاانضل طريقه"عنوان كے تحت ديكھيں۔(١٠/١)

## و هیله عورت کیے استعال کرے

" رو میله استعال کرنے کا طریقہ "عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۵۸۸)

### و صلِه كتنابرواهو؟

تیم میں احتیاط یہ ہے کہ ڈھیلہ اتنابڑا ہوجس پر دونوں ہاتھ ایک دفعہ مارسکیں یا کم از کم اتنابڑا ہو کہ ایک ہاتھ بورا بھیلی اورا نگلیوں کے ساتھ اس پر آجائے ،اور کے بعدد گرے دونوں ہاتھوں کو اس پر مارسکیس ، کیونکہ بعض علاء کے نز دیک ضرب (مار) تیم کارکن ہے۔ (۱)

ر"؛ (هو قصد صعيد ..... مطهر ..... واستعماله ) حقيقة أوحكما ليعم التيمم بالحجر الأملس (بصقة مخصوصه ) هذا يفيد أنّ الطربتين وكن ، وهو الأصبح والأحوط .

(قوله: وهو الأصح الألحوط) هذا ما فصب إليه السيد أبو الشجاع وصععه الحلواني، وفي النصاب: وهذا استحسان وبه ناخل، وهو الأحوط. وقيل ليسابركن، وإليه فعب الاسبحابي وقاضي خان، وإليه مال في البحر والبزازية والإمناد. وقال في الفتح: بمنه الله يقتضيه النظر ولأنّ المامور به في الآية المسح ليس غير، ويحمل قوله صلى الله عله وسلم: "التيمم ضربتان". إمّا على إدادة الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مستحا أو أنّه خرج منحرج المغالب له. والحرّه في الحلية ورجحه في شرح الوهبائية، وقال العلامة ابن الكمال: والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنّه لابد منهما، كيف وقد ذكر في كاب المسلامة: لو كنس دارًا أو هدم حائطًا أو كال حنطة فأصاب وجهه و فراعيه غبار لم بجزه ذلك عن النعلاصة. =

## وهيلي براكا مواباته

المنج ك وصلح برلكا بوالاته بإبامه بربرن نے سے باجامة باكنيس بوتا۔(١)

# د صلے تین مقرر ہونے کی وجہ

اشنج کے لئے تین ڈھلے مقررہونے کی وجہ یہ کہ مفائی کے لئے ایک حد مزرک نا خروری تھاورنہ وہمی لوگ ساراسارادن استنجاء بی کرنے میں گذاردیے، ان قدرشد بدتا کید کے باوجود بعض وہمیوں کود یکھاجاتا ہے کہ وہ ایک بی استنجاء کے زمیلوں کا ڈھیر لگا دیے ہیں، اور پائی بھی کائی مقدار میں خرچ کردیے ہیں، رسری طرف تین سے کم ڈھیلوں میں اچھی طرح صفائی اور پاکیزگی حاصل نہیں برای، اور تین ڈھیلوں میں اچھی طرح صفائی ہوجاتی ہے، اور تین سے ذیا وہ ڈھیلہ برق، اور تین دھیلوں میں اچھی طرح صفائی ہوجاتی ہے، اور تین سے ذیا وہ ڈھیلہ برق، اور تین دھیلوں میں ایسی صائع ہوجاتا ہے، اور وہم میں بھی اضافہ ہوتا

: ولمال في النهر : المراد العنوب أو ما يلوم مقامه ، وعليه مشى الشارح فيما سيأتي ، وتظهر نمرة المخلاف كما في البحر فيما لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث ، و فيما إذا نوى بعد لغرب ، و فيما إذا ألقت الربح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية المتهم أجزأه على الثاني دون فأول . (المدوم المرد : ( ٢٢٩/١ ، ٢٣٠) كتاب الطهارة ، باب التهمم ، ط: سعيد)

٥ البحر الرائق: (كتاب الطهاية ، باب التيمم ، ط: سعيدً)

البشاية شرح الهيداية : (١/١) كشاب البطهارة ، بناب النيمم ، ط: داد الكتب العلمية موزت.

﴿ إماد الأحكام ، كتاب الطهارة، باب المنهم ، (٢٨٤/١) ط: دارالاشاعت

و تنطير اليد مع طهارة موضع الاستجاء، كذا في السراجية و يفسل يده بعد الاستجاء كما الكرد يفسلها قبله ليكون أنقى و أنظف. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل لتك، (١٩٨١) ط: وشيدية)

. و والمعجاد، كتاب الطهارة، باب الألجاس، فصل الاستنجاء ، ( ٢٣٥/١) ط: سعيد

المقشاوى الشانسار شمانية، كتاب الطهارة، القصل الأول بنوع منه في بيان سنن الوحنوء و أدابه ،

(ا ۱۰۲<sup>۱)</sup> ط: ادارة القرآن

ملاق

و صلے ہے استنجاء پاک کرنا

ڈ ملے وغیرہ ہے استنجاء پاک کرنادرست ہے، (۲) ہے،ادر تمن کاعددمتحب ہے۔

ر ، آداب المنعلاء .... ومنها تحقيق معنى التنظيف ، فورد النهي عن استجاء بألل من للان المحجار \_ أي ثلاث مسحات \_ الأنها لاتنقى غالبًا . (حجة الله البالغة : ( ١ /٢٠٤ ) القسم النتي لهيان المواد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً ، آداب المنحلاء ، ط: دار الجيل من المسمسالح العقلية : (ص: ١٣) باب نواقض الوضوء ، والتيمم ، عنوان : تين دُهيلون مع المستجاء كي وجه ، ط: دار الاشاعت .

والصحيح أن طباع الناس مختلفة فمتى وقع في قلبه أنه ثم أستفراغ ما في السبيل يستجي,
 هكذا في شرح منية المصلى لابن أمير الحاج والمضمرات. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهئرة,
 الجاب السابع، الفصل الثالث ، ( ١ / ١ ) ط: رشيدية)

البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، ( ۲۳۰)ط: صعيد

ردالمحدار، كداب الطهارة، باب الانجاس، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستفاء و
 الاستجاء ، ( ۱ / ۳۲۵-۳۲۳) ط:معید

(٢) اذا أراد ان يتوضا بعد ماأحدث قائد يغسل موضع النجاسة فان ترك الاستجاء بالماء واستنجى بسالحجر أو بسالعدو جاز. (فتاوى قاضى خان، كتاب الطهارة بباب الونوء والغسل الحصل في صفة الوضوء، (ص:٣٣) ط: رشيديه)

🗢 الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (٢٨/١) ط:رشيدية.

المن المختار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، فصل في الاستجاء ، (١/ ٢٠٠)
 ٢٢١) ط:معيد.

(٢) (وليس العقد) ثلاثا (بمسنون فيه ) بل مستحب.

وفي الرد: (قوله بل مستحب) أشار الى أن المراد نفي السنة المؤكفة لا أصلهما لما ورد من الأمر بالاستجاء بثلاثة أحجار ولم نقل ان الأمر للوجوب كما قال الامام الشائعي لأن قوله عليه المعلاة والمسلام: من استجمر فليؤتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج دليل على عدم الوجوب فحمل الأمر على الاستحباب توفيقا وتعام الكلام في الحلية و شرح الهداية للعيني. (المنو المختار مع ده المعتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستجاء، (٢٢٥/١) ط: سعيد)

القتاوى الناتار خانية، القصل الأول، نوع منه في بيان سنن الوضوء و آدايه، (١٠٠١) ط: ادارة القرآن
 البحر الوائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، (١/٠٠٢) ط: سعيد.

ڈھلے سے استنجاء سکھاتے دفت سملام کا جواب دینا ''ڈھلے سے استنجاء سکھانے کے دنت سلام کرنا''عنوان کے تحت دیسیں۔

وهيلي المتنجاء سكهان كودت ملام كرنا

ہ استنجاء ایسے مواقع پر ختک کرنا کہ گذرنے والوں کا سامنا ہوا نسانیت اور مروت کے خلاف ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) لنبيه: عبارة الغزنوية: ولا يتكلم فيه أي في الخلاء وفي الضياء عن بستان أبي اللبث يكره فكلام في الخلاء وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم. (ود المسحار، كتاب الطهارة، باب الألجاس، فصل في الاستجاء، (٣٣٧١) ف:معد،

ولا يشكسلم. (الفتارى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب السليم ، الفصل الثالث ، (١/٥٠) ط:
 رئيبه،

<sup>\*</sup> البعر الرائل ، كتاب الطهارة، ياب الانجاس ، ( ٣٣٣/١) ط:معيد.

١٤٠١ كما يكره ..... في ظل) ينتفع بالجلوس فيه (وبجنب مسجدومصلي عبد وفي مقابر وبين فعواب رفي الناس (و) في (مهب ربح وجحر فأرة الرحية او نخلة او تقب ) زاد العيني: الني موضع يعبر عليه احد او يقعد عليه وبجنب طريق او قافلة او خيمة. (المدر المختار مع رد لمحار ، كتاب الطهارة، باب الاستجاء ، ( ٣٣٣/١) ط: صعيد)

ح البعر الراتق، كتاب الطهارة، باب الالجاس ، (٢٣٣١) ط:سعيد.

<sup>&</sup>lt;sup>ق الخنا</sup>وى الهندية ، كتاب الطهاوة، الباب المسلبع، الفصل الثالث ، ( ١ / • ٥) ط: سعيد.

## و ملے ہے استنجاء کرنے کا خاص طریقہ

التنافیارکے کاکوئی فاص طریقہ نہیں ہے، بس اتا خیال رکے کہ نجاست ادھراُدھر پھیلنے نہ پائے ، بدن خوب صاف ہوجائے، (۱) نیز ڈھیلے کے استنجاء کرناسنت ہے، استنجاء کرناسنت ہے، (۲) کیکن اگر نجاست ہے۔ استنجاء کرناسنت ہے، (۲) کیکن اگر نجاست ہے استنجاء کرناسنت ہے، دھوئے بغیر نماز پڑھنے ہے کہ بیل جائے تو ایسے وقت پانی ہے دھوٹا واجب ہے، دھوئے بغیر نماز پڑھنے ہے نماز نہیں ہوگی۔ (۲)

## ڈھلے سے استنجاء کرنے کے بعد پانی سے استنجاء ہیں کیا اگر پافانہ بیٹاب کرنے کے بعد نجاست آس پاس نہیں پھیل ہے تو ڈھلے

<sup>( ) (</sup>ويجوزفيه الحجر وماقام مقامه يمسحه حتى ينقيه) لأن المقصود هو الاتقاء فيحبر ما هو المستعدد. (الهنداية منع فسنع التقدير ، كشاب الطهارات، باب الانجاس وتطهيرها، فصل في الاستجاء ، ( ١٨٤/١ ) ط: وشيفية

ح الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (٢٨/١) ط: رشيدية

ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الاتجاس، (١/١٣١) ط:معيد

<sup>(°) (</sup>وقيل هو) اى استعمال الماء سنة فى زماتنا قاله الحسن البصرى ... الاستجاء بالماء سنة مؤكدة فى كل زمان لافادته المواظبة. (فتح القدير ، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، فصل فى الاستجاء ، ( ١٦/١) ط: دارالكب العلمية)

البحرالواتل، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، (١/ ١٣١) ط: سعيد.

<sup>🖘</sup> ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستجاء ، ( ٢٣٨/١) ط:سعيد.

<sup>&</sup>quot;) (ويبجب )اى يقرض غسله (ان جاوز المخرج نجس) مائع ويعتبر القدر المائع للصلاة (فيما وراء موضع الاستشجاء) لان ما على المخرج ساقط شرعا وان كثر ولهلا لا لكره الصلاة مه. (المائم المنحتار مع رد المحتار ، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل في الاستجاء ، (١/٣٩/١) ط: سعيد)

<sup>-</sup> الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، القصل الثالث ، ( ٣٨/١) ط:رشهدية.

الحرالراتل، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، ( ٢٣٢/١) ط: سعيد.

نوےسائل کا انسائیکوپی<u>ڈیا</u> دوےسائل کا انسائیکوپی<u>ڈیا</u>

باب الانجاس ، (۲۳۲/۱) ط: سعيد )

ملد ① جلد المناعظ على المناطق المنازيزه لي تو نمازي موكى - (۱)

و هيا كا حكم عورتوں كے لئے "عورتوں کے لئے ڈھلے کا حکم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۷۸/۲)

### وهلي كاعدد

باخانے کے لئے تمن دھلے اور پیٹاب کے لئے علیحدہ چوتھا ڈھیلہ ہونا ط بن اور اگرنشواستعال كرد ما ب تو تنن مرتبه يا خانے كے مقام كوصاف كياجائے ادراک مرتبہ بیٹاب کے مقام کوصاف کیا جائے۔ (۲)

، اروبجب) أي يشرط غسله (أن جاوز المخرج نجس) ماتع ويعير القلر العاتم للصلاة (فيما والدموضع الاستنجاء) لان ما على المخرج ساقط شرعا وان كتر ولهله لا تكره الصلاة معه. (المدر لمنظر مع رد المحتار ، كتاب الطهارة، باب الاتجاس، فصل في الاستجاء، (٢٣٩/١)، ط: سعيد) د التناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ٣٨/١) ط: رشيابية د فالحامسل أنه اذا التصر على الحجر كان مليما للمنة واذا التصر على الماء كان مليما لها أبدا وهو أفضل من الأول واذا جمع بينهما كان أفضل من الكل. ( البحر الراتل، كتاب الطهارة،

والمصورت أن يتجلس منحرفا عن القبلة وعن الشمس والقمر وامعه للالة أحجار فيبعأ بالحجر الأزل من مقدم الصفحة الممنى ويديره حتى يرجع إلى الموضع الذي يدا منه ، لم بالناتي من مقدم لسرى ويديره كذلك لم يسر الثالث على الصفحين. (الجوهرة النيرة: (٢٦/١) كتاب لطهارة ، باب الأنجاس ، ط: حقائيه بشاور )

ح ولو استنتجي في القبل والمعبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مستحات والأفضل أن بكون بسنة احبجيار ، فإن اقتصر على حجر واحد له سنة أحرف أجزأه .... وذهب العلماء كاللة من البطوائف فيكلها إلى أن الحجر ليس منعينًا بل تقوم المخرق والمخشب وغيره مقامه . ( شرح فروى على الصحيح لمسلم: (١٣١/١) كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، ط: قليمي ) \* (وما سن فيه عدد ) في ليس في الاستجاء عدد مسنون . وقال الشافعي : لابد من التليث ا للوله عليه السلام: وليستنج بثلاثة أحجار ... ولنا ما روينا .... ولعل ذكر الثلاثة في الحديث مرج مخرج العاصة والغالب ؛ لأنّه يحصل النقاء بها غالبًا أو يحمل على الاستحباب . (لبيين المحاتل : ( ا /22) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس، ط: امداديه ملتان) =

### وهلي كاجكه بر

و ملے کی جگہ پر ٹشو، دھجی (پرانے یانے کیٹروں کے چھوٹے جھوٹے گئزے جو کسی کام کے نہیں ہیں ) خٹک مٹی کے نکڑوں وغیرہ سے گندگی کی صفائی کرنا درست ہے۔

<sup>= :;</sup> لمساوى دارالعلوم ديوبشد، كساب الطهارة، الباب السابع، فصل ثانى ، ( ١٧٥٥) ط:دارالاشاعت

ا) (وينجوزفيه النحنجر وماقام مقامه يمسنحه حتى ينقيه) لأن المقصود هو الانقاء فيعتبر ما هو
المسقماود. (الهنداية منع فعنج النقدير، كتناب الطهارات، باب الانجاس وتطهيرها، فصل في
الاستجاء ، (١٨٤/١) ط: رشيدية)

ح الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (٢٨/١) ط: رشيدية.

ت البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الاتجاس، (١/١/٢) ط:معيد.

ہ۔۔۔۔۔ہ راستہ کے قریب بیٹاب کرنا راستہ کے قریب بیٹاب پا خانہ کرنا کروہ تحری ہے۔(۱)

> **راستہ میں پیشاب کرنا** راستہ میں بیشاب پاخانہ کرنا کر وہتر <u>کی ہے۔</u>(۱)

رخساراورکان کے درمیانی حصر کا حکم "کان اور دخسار کے درمیانی حصر کا حکم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۳۰/۲)

رک

کھل، درخت، پتے اور محتے وغیرہ کے رس سے وضوا ورخسل کرنا درست نہیں ہے، الی صورت میں اگریائی نہ طے تو تیم کرے۔ (۳)

## رفع حاجت کے وقت بات کرنا

بيثاب وبإخانه كرت وقت بات كرنا مكروه ب، نيزان اوقات بل الله كالله كا است وكذا يكره ... وفي طريق الناس .... زاد العينى: وفي موضع يعبر عليه احداد يقعد عليه ويسجنب طريق أو فافلة أو خيسة. (اللو المختار مع دد المحتاد ، كتاب الطهارة، باب المنجاس، فصل في الاستجاء ( ٢٣٣٧ ) ط: سعيد)

- <sup>ت البع</sup>ر الراتق، كتاب الطهارة، باب الألجاس، ( ۲۲۳۷) ط:سعيد.
- ح الفتاوى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ١ / ٥) ط: سعيد.
- <sup>(٣.</sup>(١) لا (بعصيرنيات) أي معتصر من شجر أو تمر لأنه مقيد. (زدالمحتار ، كتاب الطهارة ، المبالمياه ، (١/ - ١٨ ) ط:سعيد)
- <sup>ت المفت</sup>اوى الشاقباد بحساني**ة، كتاب الطهارة، الفص**ل الرابع، نوع آخر فى بيان المياه التي لا يبيوز الوطوء بها على الوفاق و على المخلاف، ( ٢٠٤١) ط:ادارة القرآن
  - \* الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب النالث، الفصل الناني ، (٢١/١) ط: رشيدية

وسوے سان اللہ "بھی زبان سے نہ کے اور سلام کا جواب بھی نہ دے۔ (۱)

### رفع ماجت کے وقت بولنا

رفع حاجت کی حالت میں بولنا کروہ ہے، کیونکہ ایسا کرنا خودکام کی توبیت ہے، اور بچھ دھیان بیس رہتا، بہت زیادہ کمکن ہے کہ بات چیت کے دوران اللہ تعالیٰ نام، یا اللہ کے رسول کانام یا اور کوئی ایسانگی مقدس لفظ زبان پرآجائے اورآ دمی گنا، بج بور مزید یہ کہ ضرورت کے بغیر بولنا بھی مکروہ ہے، ہاں پائی کالوٹا یارو مال یا کر اہا تی اور استنجاء کا ڈھیلہ یا ٹشو وغیرہ طلب کرنا مکروہ نہیں ہے، یاضرورت کی بناء پر بولنائی پڑے مکروہ نہیں ہے، یاضرورت کی بناء پر بولنائی پڑے مکروہ نہیں ہے۔ یاضرورت کی بناء پر بولنائی پڑے تو مکروہ نہیں ہے۔ (۲)

رکوع اور مجدہ سے وضوٹو ث جاتا ہے "تعدہ اور مجدہ سے وضوٹو ث جاتا ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۷/۲)

ا) ولا يتكلم و لا يذكر الله تعالى ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن فان عطس يحمد الله بقله ولا يحرك لساته. (الفتاوى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (١/٥٥) ط: رشيديه)

ت البحر المراثق، كتاب المطهارة، باب الأنجاس، (٢٣٣١١) ط:معيد.

ت ود المحتار، كتاب الطهارة، باب الألجاس، فصل في الاستنجاء ، ( ٢٢٥١١) ط:معيد

<sup>(</sup>٢) ولايتكلم إلا لطرورة ؛ لأنه يمقت به . (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاري : (ص: ٥٢) كتاب الطهارة ، فصل فيما يجوز به الاستجاء ، ط: قليمي

ح الفقه الإسلامي وأدلته : (٣٥٦/١) الباب الأوّل : الطهارات ، الفصل النالث : الاستجاء ، خامسًا : آداب قضاء الحاجة ، ط: دار الفكر .

ت الموسوعة الفقهية: (١١٣/٣٥) حرف الكاف، كلام، الكلام حال لحضاء العاجة في الخلاء، ط: دار السلاسل الكويت.

٥ أنظر أيضًا الحاشية السابقة.

# رکی ہوئی نجاست کوخارج ہونے دینا داجب ہے " "استبراء "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۲۸)

### ركر كردعونا

وضو کے اعضاء کورگر کر اور مل کر دھونا سنت ہے۔ (۱) عام طور پر وضو کے اعضاء پر گرد و نمبار رہے کی وجہ سے پائی اعضاء پر گرد و نمبار رہنے ہے یا سردی کے موسم میں اعضاء خشک رہنے کی وجہ سے پائی کمال پر اچھی طرح نہیں بہنچ پاتا ان صورتوں میں اعضاء کورگر کر دھونا واجب ہوتا ہے تاکہ پوری طرح یانی بہنچ جائے۔

بعض دفعہ الکلیول کے درمیان خطکی کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پاتا اور وضوء اتص رہ جاتا ہے،اس لئے انگلیول کے درمیان اور جوڑوں میں اہتمام کے ساتھ رگڑ کریانی پہنچانا جا ہے تاکہ وضونا قص نہ۔(۲)

حضرت مستورد بن شدادر منى الله عنه كہتے ہيں كہم نے رسول الله ملى الله عليه

، ) ومنها (أي من سنـن الوضوء) الـفلك ذكرة في العنية . (السعاية : (١٦٣/١) كتاب الطهارة ، من الوضوء ، ط: سعيد)

ت ومن السنن الفلك . أي بإمرار اليد وتحوها على الأعضاء المفسولة . ( الفر مع الرد : ( ١ / ١٠ ) كتاب الطهارة ، مطلب : لا فرق بين المنفوب والمستحب والنفل والتطوع ، ط: معيد ) النهر الفائق : ( ١ / ١ / ١ ) كتاب الطهارة ، ط: قار الكتب العلمية .

: " ، يـقـي مـن السـنـن الـعلك ، كـمـا فـي الـخـلاصـة ، خصوصًا في الشتاء وهو إمرار اليـد على الأعضاء المغــولة . ( النهر الفاتل : ( ١ / ٦٩) كتاب الطهارة ، ط: دار الكتب العلمية )

ت لمال فين المسلك : فالتخليل سنة إن وصل العاء إلى ألنائها وإن لم يصل بأن كانت الأصابع منتضعة فواجب . (موقفاة المفاتيح : (٢٠/٢) كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء ، ط: دار الفكر ، بيروت)

 تعمقة الأحوذي : (١٣٣١) كتباب الطهبارة ، بناب في تخليل الأصابع ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت. ملم کود یکھا جب دضوفر ماتے تو پیرکی انگلیوں کو ہاتھوں کی جھوٹی انگل سے دگڑتے (۱)

حضرت عبد اللہ بن زید رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو دضوکرتے دیکھا کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کورگڑ کر دھویا۔ (۱)

**رمد** " آشوب چشم"عنوان کے تحت دیکھیں۔(٦٤/١)

رمضان میں مسواک کرنا

رمفان شریف می بھی ہروضو میں مسواک کرنامتخب ہے، اور وہ'' ظون'' جواللہ کو بہند ہے مسواک کرنے کے بعد بھی باتی رہتی ہے۔ (۲)

### وتخريز

رنگ ریز جوکٹر ارتخے کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر جورنگ لگاہوتا ہے اس کوا تارینے کی ضرورت نہیں ، البتہ لکڑی اور لوہے وغیرہ پررنگ کرنے کا جیکنے والا

(' ، عن المستوده بن شداد قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك اصبع وجليه باختصره . (سنن أبي داود : (٢١/١) كتاب الطهاوة ، باب غسل الوجلين ، ط: وحدته) ح السنسن الكبرى للبيه قبي : (١٢٣/١) وقدم الحديث : ٣٦٠ ، كتاب الطهاوة ، باب كملية التخليل ، ط: دار الكتب العلمية .

🗠 جامع الترملي : ( ١٧/١) أبواب الطهارة ، باب تخليل الأصابع ، ط: سعيد .

، ٢ ، عن عبد الله بن زيد دوسى الله عنه قال : دايت النبي صلى الله عليه وسلم توط الملك غراعيه . (مسند أبي داود الطيالسي : (٣٢٣/٢) دقم الحديث : ١١٩٥ ، أحاديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ، ط: دار هجر ، مصر)

رقي شرح الطحاوي: فاذا كان السواك سنة فله أن يستاك بأي سواك كان رطبا أو يابساً مسلولا كنان أو غير مسلول حسائما أو غير صائم بالغلماة و العشي. (الفتاوى التالازخانية، كناب الطهارة، الفصل الأول، نوع منه في بيان سنن الوضوء و آدابه ( ١ / ٤ / ١ ) ، ط:ادارة القرآن)
 بالمائع الصنائع، كتاب الطهارة، مطلب في السواك ، ( ١ / ١ ) ط:سعيد.

رفن اگرجم کیا ہوتو اس کوا تارے بغیر وضوکرنے ہے وضوبیں ہوگا، ہاں اگرا یے رفن کی تہذیبیں جی صرف رنگ نظر آتا ہے تو اس کوا تارے بغیر بھی وضوم و جائے گا، روئی دو پانی پہو نچنے ہے مانع نہیں ہے۔ (۱)

رنگ کی اُو آتی ہے

زرم یاڈبہ وغیرہ کوسفیدہ یارنگ لگانے سے بچھ دن پانی میں رنگ کی ہوآتی ہے، ادر پانی کے ذاکفہ میں بھی فرق آتا ہے، یہ پانی وضوا ورسل کے استعال کے لئے جائز ہے، جب کہ بیدرنگ خزرے بالوں کے برش سے نہ کیا ہو، توالیے پانی ہے وضوا ورسل جائز ہے اگر چہ پانی میں رنگ کی بویاذا کفتہ آجائے۔ (۱)

(۱۱) کاب الطهارة ، ط:معد) کل ما یمکن من البلن بلا حرج مرة کاذن و (سراوشاوب رایجب) ای یفر طسل) کل ما یمکن من البلن بلا حرج مرة کاذن و (سراوشاوب رحاجب و باتناء (لحیة) .....(ولا یمنع) الطهارة (ونیم) ای خرء ذباب و برغوث لم یصل الماء نحته (وحناء) ولو جرمه، به یفتی(وحزن ووسخ)عطف تفسیر و کفا دهن و دسومة (وتراب) وطین ولو (لی ظفر مطلق).....(و) لا یمنع(ما علی ظفر صباغ و) لا (طعام بین استانه) او لحی شد همیوف، به یفتی، وقیل آن صلبامنع وهو الاصح. (اللو المتحاد مع رد المحتاد: (۱/ ۱۵۳)

- الفنارى الهندية: ( ۱ / ۳) كتاب الطهارة، الباب الاول ، ط: رشيدية.
  - د البحرالرائق: (۱۳/۱) كتاب الطهارة، ط:سعيد.
- (١/ ولو تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب أو بالجص أو بالنورة أو بطول المكث يجوز الترصل به ، كلا في البدالع . (الفتاوئ الهندية : (٢١/١) كتاب الطهارة ، الباب الثالث في المياد، الفصل الثاني : فيما يجوز به التوضل ، ط: رشيديه)
  - ٥ بدائع الصنائع: (١٥/١) كتاب الطهارة ، محث شرائط أركان الوضوء ، ط: سعيد .
    - حلى كبير: (ص: ٩٠) فصل في المياه ، ط: سهيل اكينمي لاهور.
- . ( الم يدخل فاه . ( لبيين الحفائق : ( ا / على الماء وإن لم يدخل فاه . ( لبيين الحفائق : ( ا / على الناء وإن كان نسجس العين كالخنزير ، فإنّه ينجس الماء وإن لم يدخل فاه . ( لبيين الحفائق : ( ا /
  - الطهارة ، ط: سعيد ) كاب الطهارة ، ط: سعيد )
  - <sup>ت احسن الفتارى،</sup> كتاب الطهارة ، باب المياه ( ارجم) ، ط:سعيد.

ملوق

روپیه پرآیت کھی ہوئی ہو

اگرروپیہ پرقرآن مجیدگی کوئی آیت تکھی ہوئی ہو، تواس صورت میں بے دنم صرف ای مقام کوچھوٹا کروہ ہے جس پرآیت تکہی ہوئی ہو،اس کے علاوہ جہاں پر قرآن مجید کی آیت تکھی ہوئی نہیں ہے اس مقام کوچھوٹا کروہ نہیں ہے۔(۱)

روٹ کنال

"دانت میں جاندی بحری ہوئی ہو"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۲٤/١)

روحانی نوروایس آتاہے

'' وضوكا فاكدو''عنوان كے تحت ديكھيں۔(٢٧٧٢)

روزه كي حالت موتو

روزہ کی حالت میں وضویا علی کرتے وقت کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرے غرارہ نہ کرے میں مبالغہ نہ کرے خرارہ کرنے کی حالت میں پانی حلق میں اتر جائے ای طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ سے پانی او پرنہ کھینچ کہیں ایسانہ ہو کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے اور روزہ فاسد ہوجائے ، ہاں اگر روزہ کی حالت میں نہ ہوتو کل دماغ تک پہنچائے ، اور اہتمام سے کرتے وقت غرارہ کرے۔ اور پانی کوحلق کے آخر تک پہنچائے ، اور اہتمام سے

 <sup>( \* )</sup> لا ينجوز من المصحف كله المكتوب وغيره بخلاف غيره فانه لا يمنع الا من المكتوب.
 ( البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( 1 / 1 / ) ط:معيد)

م ود المحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (٢٩٣/١) ط:سعيد

ت ویکره ایت اللمحدث و نحوه مس تفسیر الفرآن و کتب الفقه و کذاکتب السنن لاتها لایه او عن آیات، و هناکت السنن لاتها لایه و عن آیات، و هناکت التعلیل بست مس شروح النحو ایت السل و الاصح انه لایکره عنه ای حنه و حمه الله تعالى . (کبیری، فی آخرباب الفسل و (ص ۱ ۵) ط:مکتبه نعماتیه)
د رامداد الفتاوی و کتاب الطهارة و مسائل منثورة و (۲/۱) ط:مکتبه دار العلوم)

پرے منہ میں پھیلائے اور پانی کو ایک جانب سے دوسری جانب لے جائے۔<sup>(1)</sup> ، ادر ناک میں پانی ڈالتے وقت پانی کوناک کے بانسہ تک پہنچائے۔

حضرت لقيط بن مبره اين والد سے روايت كرتے بيں كه نى كريم صلى الله مليدهم سے ميرے والدنے كہا كہ مجھے وضوكے بارے ميں بتائے ،تو آپ نے فرمايا: وضوكو كمل طور بركرو، الكليول كاخلال كرو، ناك مين ياني والخيم مبالغه كرو، بال مربه که روزه کی حالت میں ہو۔ (۲)

رومال زمين برمارا

ا كركسى في تميم كرت وقت دونول باتعول كوزين برنبيس مارا بلكه رومال وغيره كوز من ير ماركر چېره اور باتھوں ير پھيرليا تو بھي تيم ہوجائے گا بيكن بلا عذرايسا

راء ومن الآداب أن يسالخ في المستسمطة والاستشاق ... إلَّا أن يكون صائمًا فلايالغ فيهما عشية إلىحاق الفساد بالتصوم . ... ( والمبالغة في المضمضة قال بعضهم ) وهو شيخ الإسلام خواهر زاده ( هي الغرغرة ) وهي ترديد الماء في الحلق ، وقال شمس الأثمة الحلواني : المبالغة في المنظمطنة إخراج النماء من جانب إلى جانب .... والمبالغة في الاستشاق جلب الماء بالنفس حتى ينصنعند إلى منخره . (حلبي كبير : ( ص: ٢٣٠٣٣) آداب الوضوء ، ط: سهيل اکلمی لامرر )

ت فتع القدير : (٢٢/١) كتاب الطهارة ، ط: رشيانيه .

الدرمع الرد : ( ۱ ۲/۱ ) كتاب الطهارة ، مطلب في منافع السواك ، ط: سعيد .

٢١) عن عياصهم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه قال : لملت يا رسول الله ، أخبرني عن الوصوء قال : لمسبغ الوضوء ، وخلل الأصابع ، وبالغ في الاستشاق إلَّا أن لكون صائمًا . ( صحيح ابن خزيمة : (١/ ٨٨) رقم الحديث: ١٥٠ ، كتاب الوضوء ، جماع أبواب الوضوء ، باب الأمر بالمبالغة في الاستشاق إذا كان العتوضئ مفطرًا غير صائم ، ط: المسكتب الإسلامي ، بيروت )

< السنسن الكبرى : ( ٥٠/١) كتاب الطهارة ، باب العباللة في الاستشاق إلَّا أن يكون صاحبًا ،

ط: دار الإشاعت .

حامع الترمذي: ( ١٩٣٧١) أبواب الصوم ، باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستشاق للصائم، ط:سعید،

94

کرنا کروہ ہے۔(ا

رومال ہے بانی خشک کرنا "یانی کوتولیہ وغیرہ ہے خشک کرنا"عنوان کے تحت دیجھیں۔(۱۷۷۸)

رومال ہے ہاتھ منہ بونچھنا

وضوکے بعدرومال سے ہاتھ منہ پونچھنا جائز ہے، اور اگرنہ 'پونچھا جائے ت اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲)

> رومال کے او مرسم کرنا "عمامہ"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۷۲)

رومالی بریانی حیمر کنا

الله وضو کے بعدوسوسہ آنے کی صورت میں پاجامہ وغیرہ کی رومالی برپانی

السمس لهذاه الأعلار .... مستوعبا وجهه .... ويديه ..... مع مرفقيه بطربتين ولو من غيره لو ما يقوه لو ما يقوم لم المقامه ما لما في الخلاصة وغيرها له في كراسه أو أدخله في موضع الغبار بنية المتيمم جاز ، والشرط وجود الفعل منه.

قوله: لما في الخلاصة) عبارتها كما في البحر: ولو أدخل رأسه في موضع الفبار بنية المسيم يبجوز، ولو اتهدم الحاتط وظهر الفبار فحرك رأسه ونوى النيمم جاز، والشرط وجود الفعل منه اهد أي الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه وهو المسح أو التحريك وقد وجد، فهو دليل على أنّ الضرب غير لازم كما مر. (الدو مع الرد: (١/٢٣٨، ٢٣٤٠) كتاب الطهارة، فهو دليل على أنّ البحر عن المبتغى بالفين المعجمة، ط: سعيد)

حن لم اعلم أنّ الشرط وجود الفعل منه اعم من أن يكون مسحًا أو ضربًا أو غيره فقد قال في الخلاصة: وأو أدخل دلمسه في موضع الغبار بنية النيمم يجوز وأو انهدم الحالط وظهر الغبار فحرك دلمه ونوى النيمم جاز، والشرط وجود القعل منه لعد (البحر المراتق: (١٣٥/١) كتاب الطهارة، باب النيمم، ط: معيد)

ت حاشية الطحطاري على مراقي الفلاح: (ص: ١٢١) كتاب الطهارة، باب التيمم، ط: قليمي. ( ١٢١) تقلم تخريجه تحت العنوان: "يرتجم]".

بركناجائز -

> **روگی با خانه کی جگه میں ڈال لی** ''مقعد میں روئی ڈال لے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲٤٣/٢)

ر**و کی شرمگاہ میں ڈال لے** شرمگاہ میں رو کی ڈال لئ<sup>عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸-۵) ----</sup>

נש

ا وضوکرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے رت کوروک لیا اور خارج ہونے اس وضور کے موسے اندر میں دیا تو وضوباتی ہوئے سے دضوئو نتا ہے اندر دیا تو وضوباتی ہے اور نماز پڑھنے میں دھیان بے تو مکروہ ہوگی۔ (۲)

الانتشاح وهو نضح الفرج بماء قليل لينفي عنه الوسواس فاذا أراه الشيطان ذلك أحاله على الماء وقد صرح بذلك مشايخنا في كتبهم لكن قالوا ان هذه الحيلة اتما تنفعه الماكان العهد لريسا بحيث لم يجف البلل أما اذا كان بعيدا و جف البلل لم رأى بللا يعيد الوضوء (البحر الراق، كتاب الطهارة ، ( ١ / ٢/٢) ط: سعيد)

» القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، ( ٩٠١ °) ط:وشيدية.

ت ودالمحتار، كتاب الطهارقياب الأنجاس، فصل في الاستنجاء ، ( ٣٣٩/١) ط:سعيد.

' المحلف الحمد بن محمد بن حنبل و مسدد و محمد بن عيسى - المعنى - قانوا حلث يعيى بن معيد عن ابى حرزة حدث عبدالله بن محمد - قال ابن عيسى فى حديث ابن ابى بكر ثم الفقوا النموالمله اسم معمد - قال كاعند عاشة فجئ بطعامها فقام القاسم يصلى فقالت سمعت (مول الله من محمد - قال كاعند عاشة فجئ بطعامها فقام القاسم يصلى فقالت سمعت (مول الله من محمد - قال كاعند عاشة ولا وهو يدافعه الاخبئان (مستن ابى داؤد، كتاب فعالا، باب ايصلى الرجل وهو حاقن؟ ، (٢٣٠١) ط: دارالكتاب العربى، بيروت) =

مند اگر رت نظنے کا یقین ہوجائے خواہ آ دازاور بدبوہویانہ ہو،اورو فقم معذورنہ ہو،تو وضود وبارہ کر تالازم ہوگا،اورا گر کفن شبہ ہواورا ختلاج ساہو،تو وضو باقی رے گااور نماز مجے ہوگی۔

ہے۔ اگر کسی دقت ہید میں قراقر ہوکرشہ ہوجائے ،تواس تم کے ٹک سے
دضونہیں ٹو ٹا جب تک کدرج نکلنے کا یقین نہ ہوجائے ،آوازئ لے یا برہوآ جائے،
فرض کہ کسی طرح یقین ہوجائے کدرج نئل می تو وضوٹوٹ جائے گاورنہ ٹنک کی وجہ نے دخونہیں ٹوٹے گااورنماز ہوجائے گا۔
دخونہیں ٹوٹے گااورنماز ہوجائے گا۔

### ریخ خارج ہو

رج نکلنے سے صرف وضوکر بالازم ہوتا ہے، پانی سے وحونا یا اسل کر بالازم

= ⇒ الصحيح لمسلم ، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام .... وكراهة الصلاة مع معالمة الاختين، وقم الحديث: ٢٥٣ ا ، (٨٥/١) ط: دارالجيل بيروت) (قوله: وصلاك مع معالمعة الاختين) اى البول والفاتط ، قال في الخزائن سواء كان بعد شروعه او قبله فان خطل في معالمعها ان لم يخف فوت الوقت وان اتمها الم ..... وما ذكره من الائم صرح به في شرح المنية وقال لادانها مع الكراهة التحريمية. (ودالمحار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، مطلب في الخشوع ، (١/ ١/٢) ط: صعيد)

المكروهات ، (ص: ١٩٤) ط: قديمي.

م حلى كبير، كتاب الصلاة، كراهية الصلاة ، (ص:٣٦٦) ط: سهيل اكيلمي.

( ) ومن شك في الحدث فهوعلى وضوئه ولوكان محدثافشك في الطهارة فهوعلى حدثه.
 ( خلاصة الفتارئ، الفصل الثالث في الوضوء ، ( ١٨/١ ) ط: رشيديه)

ب ولوأيقن بـالطهـارـة وشك بالحدث أوبالعكس أخذباليقين. (الدوالمنحتارمع الرد، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء ، ( ١/ ١٥٠ ) ط:سعيد)

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، (١٣/١) ط:رشيدية. ت بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، (٢٥/١) ط:سعيد. رہو۔ نبی،البنۃ اگرری نکلنے کے ساتھ نجاست نکل مئی تو دھونا ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### ری نکلنے سے وضوانو شنے کی وجہ

رخ فارج ہونے سے بدبول وجہ سے نئس کی اندرونی طالت کوایک قتم کی اندرونی طالت کوایک قتم کی بہرت، بوست (ختکی) ستی، کدورت اور ضعف لائق ہوتا ہے، اور فرشتوں سے برری ہوجاتی ہے، اور شیاطین اور جنات اس کو گھر لیتے ہیں، اس لئے اس کے بعد وضو کے کا محم دیا تاکہ وضو سے نجاست، بوست، ستی، کدورت، اور ضعف دور بربائے ، اور فرشتوں سے قرب اور شیاطین اور خبائث سے دوری طامل ہوجائے۔ (۱) برجائے ، اور فرشتوں سے قرب اور شیاطین اور خبائث سے دوری طامل ہوجائے۔ (۲) فرائلنے کی صورت میں وضوکا محم ہے جگہ کو دھونے کا محم کیوں نہیں ہے؟

ہے رہے فارج ہونے ہے وضواؤٹ جاتا ہے، اور وضوی چرہ، ہاتھ اور پاؤل کر وہ یا جاتا ہے، اور وضوی جرہ، ہاتھ اور پاؤل کو اور مرکاسے کیا جاتا ہے، حالانکہ ہواان جگہول سے خارج نہیں ہوئی،

ان الاستنجاء لا يسمن الا من حدث خارج من أحد السبيلين غير الربح لأن بخروجه لربع لا يكون على السبيل شيى فلا يسمن منه بل هو بدعلاكما في المجبى. (البحر الرائق، كتاب الخياس ، (١/٠٠١) ط:سعيد)

ت ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل في الاستنجاء ، (٢٣٦/١) ط:سعيد.

<sup>ر</sup> السعيط البرهائي، كتاب الطهارة الفصل الأول، ترع منه في بيان سنن الوصوء وآدايه ، ( ا / <sup>141</sup>) ط:انارة القرآن.

" لحوله صلى الله عليه وسلم : من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسسله حتى لخوج الالعت الحفاء ق

ألول: النظافة المؤثرة في جلو الناس لقلس الناس وللحلها بالملاتكة ، وتنسى كمرًا من البحالات العليسية ، فبجعلت خاصيتها للوضوء الذي هو شبحها ومظنتها وعنواتها. (مبدّ الله البلغة: (٢٩٥١) من أبواب الطهارة ، فصل في الوضوء ، ط: دار البحيل)

" فعملع العقلية : (ص: ٣٩) باب نواقض الوضوء والتيمم ، ط: دار الاشاعت

اورجس جگہ ہے خارج ہوئی ہے اس کودھویا ہمیں جاتا تو یہ بظاہرایا ہے کہ جرم کی ہے۔ صادر ہوا اور سزاکسی اور کولمی ،یہ بات ہماری تاقعی عقل کے مطابق نہیں ہے،اس کے اس کو فقہ کی زبان میں"امر تعبدی" کہتے ہیں۔

اس کا جواب ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے رش خارج ہونے کے بعد وضوکر نے کا تھا ہوائی اللہ علیہ وسلم بعد وضوکر نے کا تھم دیالیکن اس کی وجہ بیان نہیں فرمائی ،اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وجہ بیان نہیں فرمائی اس کی وجہ دریا فت کرنے کی کس کی جراً ت اور ہمت ہے؟ یہ امر تعبدی ہے اس کو مانالازم ہے۔

اس کی ظاہری مثال یہ ہے کہ اگر سلائی مشین کی سوئی سلائی سی خیری کرتی تو تیل سوئی کے سرے پہیں لگایا جاتا بلکہ سلائی مشین کے او پراوراطراف کے مختلف سوراخوں میں تیل لگایا جاتا ہے، تو مشین سی سلائی کرنے گئی ہے، اب اگرکوئی شخص سرراخوں میں تیل لگایا جاتا ہے، تو مشین سی سیابذا تیل صرف سوئی کے سرے پرلگایا ہے کہ دیکام ہماری مقتل کے مطابق نہیں ہے لہذا تیل صرف سوئی کے سرے پرلگایا جائے، جس طرح یہ بات درست نہیں ای طرح ہوا خارج ہونے کی صورت میں وضو کا تھم نہیں ہے، اور نہ کورہ مثال کے بھنے کے بعد شریعت کا بیتھم بھی آ ساتی سے سمجھا جا سکتا ہے اور اسے عقل کے خلاف بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اور اسے عقل کے خلاف بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اور اسے عقل کے خلاف بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اور اسے عقل کے خلاف بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔

آج کل دنیانے بڑی ترقی کرلی، فضاہ میں اڑھتے ہوئے جہاز کوز مین میں رہ کرمرمت کر لیتے ہیں اور جہاز تھے ہوجا تا ہے اس لئے ان حکمتوں کواس دور میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔

ہ کا رہے د ضوٹوٹ جاتا ہے گریہ نجاست غلیظ نہیں ہے،اگراس کے ساتھ نجاست خارج نہ ہوتو پاک ہے اس کے نکلنے سے کپڑانا پاک نہیں ہوتا۔ (۱)

<sup>( ) (</sup>فوله:مثل ربح) فاتها تنفض لأتها منبعة عن محل النجاسة لا لأن عينها نجسة لأن الصحيح =

ہے ہر وہ چیز نجاست غلیظہ ہے جورت کے علادہ آدی کے بدن سے نکلے اور رہنے خلے اور رہنے ہوں سے نکلے اور رہنے خلے اور رہنے خلے کی میں کو واجب کرے چنانچہ بیٹاب منی ، فدی ، ودی ، بیب ، منے بحرکر قے ، بہتا ہوا خون ، حیض ونفاس کا خون ، بیر ساری چیزی نجاست غلیظ ہیں ، البتہ شہید کے بدن ہوخون ، جوخون ، وزا ہوتا ہے وہ پاک ہے۔ (۱)

### ربل

### اگرریل میں نماز کے وقت کے اندریانی مل جانے کا یعین ہوتو نماز کوموخرکرنا

« إن عينها طاهرة حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابثل من أليتيه الموضع الذي تعو به الربح فـخوج طربح لا يتنجس وهو قول العامة، وما نقل عن المحلواني من أنه كان لا يصـلي بــراويله لود ع منه، بعو. (ددالمـحتار، كتاب الطهارة ، ( ١٣٥/ ١٣٠١ ) ط:سعيد)

ى البحرالرائق، كتاب الطهارة ، (٢٠٧١) ط:معيد.

الفتارى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل المحامس ، ( ١/١) ط: رشيدية.

د أن الوضوء تبطهير حكمي أي تعبدي غير معقول المعنى؛ لأنّه لايعقل في العين أي محل وجوب الفسل نجاسة تنزول بهذه الطهارة ؛ لأنّه طاهر حقيقة وحكمًا بدليل أنّه لو صلى وهو على محدث جازت صلاته والمحل الّذي قام به النجاسة وهو المخرج لم يجب غسله. (كشف الاسرار : (٢٦/٣) ) باب وجوه دفع العلل الطردية ، المناقضة ، ط: دار الكتاب الإسلامي)

- المعناية في شرح الهداية: (٢٣/١) كتاب الطهارات ، فصل في نواقض الوصوء ، ط: رشيديه.
   المبناية في شرح الهداية : (٢٦٢١) كتاب الطهارات ، فصل : في نواقض الوصوء ، ط: دار الكتب العلميه بيروت.
- ا) كمل ما يسخرج من بسلن الانسسان معا يوجب خروجه الوضوء والفسل فهو مفلظ كالمفائط
  والبول. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل السابع، (١/٣٦) ط: رشيديه)
   الفتاوى التاتر خانية ،كتاب الطهارة، الفصل السابع، (١/٢٨٤) ط: ادارة القرآن
  - و البحر الرائق ،كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، ( ٢٠٠١) ط:معيد

ت ودم الشهيد طاهر في حق ناسه نجس في حق غيره أي مادام عليه فهو طاهر ولهذا لاينسل عند الشهيد طاهر في حق ناب الإنسان ممايوجب خروجه الوضوء والاغتسال فهو منه سن قال السحسن: كل ما خوج من بدن الإنسان ممايوجب خروجه الوضوء والاغتسال فهو نجس فعلى هذا الفائط واليول والمنى والودى والمملك والدم والليح والصديد نجس وكذا اللي نجس فعلى هذا الفائط واليول والمنى والودى والمملك والدم واللهارة، باب الألجاس، ط: حقاتيه المنام ناب المنام نجس. (الجوهرة النيرة: (١/١٥) كتاب الطهارة، باب الألجاس، ط: حقاتيه المنام، م

وضو کے ممائل کا انسائیکو پیڈیا ملوں مستحب ہے اگر پانی مل جائے تو وضوکر کے نماز اداکرے ، اگر نہ ملے اور وقت نکل مستحب ہے اگر پانی مل جائے تو وضوکر کے نماز اداکرے ۔ (۱) جانے کا اندیشہ ہوتو تیم کر کے نماز اداکرے ۔

ریل گاڑی کے بیت الخلاء

ریل گاڑی کے بیت الخلا می نیکی کا پانی پاک ہوتا ہے، اس سے وضوکر نااور جائز ہے۔

ر مل میں تیم صحیح ہونے کے شراکط ریل گاڑی اور موڑ میں تیم سے نماز تیج ہونے کے لئے بیشراکط ہیں:

(1) (قوله: وراجي الساء يؤخر الصلاة) يعني على سبيل الندب كما صرح به في أصله الوالي والمسراد بالرجاء غلبة الظن أي يغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت وهذا افاكان بنه وبين موضع يسرجو ه ميل أو أكثر فان كان أقل منه لا يجزئه التيمم وان خاف فوت وقت العلاة فان كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت لأن فاتدة الانتظار احتمال وجدان الماء ليؤديها بأكمل الطهاوليين واذا لم يكن لمه رجاء و طمع فلا فائدة في الانتظار. (البحرالرائق، كاب الطهارة، (١٥٥١) ط:سعيد)

- د ردالمحار، کتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ٢٣٤/١) ط:معيد.
- د: فتح القدير، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٢٥/١) ط: وشيدية.
- (۲) والطهار قمن الاحداث جائزة بماء السماء والاودية و العيون والآباد والبحار)للوله تعلى وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شبئ الاما غير لونه الطعمه او ديسحه وقوله عليه السلام في البحرهو الطهور ماؤه والحل ميشه ومطلق الاسم ينطئل على هناه المياه. والمهداية مع فتح القدير، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز ، ( ا / ۱ / ۲۰-۲) ط: وشيئية)
  - البحرالراق، كتاب الطهارة، ( ١٩٧١) ط:سعيد.
  - 🤃 ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، ( ١٧٩/١ ) ط:سعيد.
  - : لايكس بالوضوء اذا لم يتغير أحدكوصافه كليا في شرح الوقاية وفي النصباب وعليه القتوى كليا في المصنعرات. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الياب الثلاث، الفصل الأول، ( ١٤/١) ط: رشي<sup>دية)</sup>
    - . الفتاري التاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل المثالث، (٦٣/١) ط:ادارة القرآن.
    - \* فتاوي محموديه، كتاب الطهارة، باب المياه، القصل الأول ، (17870) ط:ادارة الفارق.

ر بل گاڑی کے کی ڈبہ میں بھی پانی نہ ہو۔ (۱)

﴿ راستہ مِیں ایک میل (۸۳ واکلومیٹر ) کے اندر کہیں پانی کے وجود کاعلم. (۱)

ر بل گاڑی یا موٹر کے تختے پرا تناغبار ہوکہ انچھی طرح ہاتھ کو لگے، تواس رِنبُم کر لے اگران میں ہے کی ایک شرط پر بھی قدرت نہ ہوتو جیسے بھی ممکن ہو پڑھ رِنجر بعد میں قضاء کرے۔ (۳)

رافتاری الهندیة علی الماء .(الفتاری الهندیة، کتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الاول، الربع، الفصل الاول، الاراء) ط:رشیدیة)

- المفشاوى الشاتشاد خمالية، كتساب السطهبارة، الفصيل المخامس، نوع آخر لحى بيبان شوالطه ، ( 1 / ٢٠٠) ط:ادارة القرآن والعلوم الاسيلامية

ر: البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب النهم، (١٣٨/١) ط:سعيد

(1) (من عبين) مبتدا خبره تهميز عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تلوت الى خلف (لبعده) ولو مقيما في المصر (ميلا). (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب التهم، (سر٢٣-٢٣٠) ط:معيد)

ت الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول · ( ٢٤/١) ط:رشيدية

٥ البحرالراتق، كتاب الطهارة ، (١٣٠/١) ط:سعيد

(") وصورة التيمم بالغبار ان يطرب بيده لوبا او لبنا او وسادة او ما اشبهها من الاعيان الطاهرة فتى عليها غبار فحاذا وقسع الغبار على يفيه ليمم. (الفتاوى التاتار خاتية، كتاب الطهارة، الفصل الغامس، نوع آخر فيما يجوز به التيسم ، ( ١/ ٣٣٠) ط:ادارة القرآن)

· و دالمحار ، كتاب الطهارة، باب النهم ، ( ١/ ١ ٢٢) ط: معيد

٣ الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الرابع، الفصـل الاول ، (٢٦/١) ط: وشيدية

'' (والمسحصور فعاقد) الماء والتراب (الطهورين)بان حيس في مكان نجس ولايمكنه اخواج لراب مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخر عنده، وقالا يتشبه) بالمصلين وجوبا فيركع ليسجد ان وجد مكاناياب والايؤمي قائما لم يعيد كالصوم(به يفتي واليه صبح رجوعه) اى الامام كما في الفيض. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب اليمم ، (٢٥١-٢٥١) ط:سعيد)

\* البعرالرائل، كتاب الطهارة، باب النيمم ( ١٩٣١١) ط:معيد.

: فتع القدير ، كتاب الطهارة، ياب النيمم ، ( ١٢٥/١ ) ط: وشيدية.

**⟨.....ţ.....**⟩

زائد بإنى بهانا وضوميس

'' رضومی زائد بانی بهانا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷۷۲)

زخم

ہے اگر وضو کے اعداء چرہ ، دونوں ہاتھ ، دونوں پاؤل میں سے اکثر تھے پر فارش کی بھنسیاں یازخم ہوں اور پانی نقصان کرتا ہو، تو تیم کرے ، ور نہ سے اعتماء کو وجو کے اور زخمی حصہ پرسے کرے ، اور عنسل کا بھی بہی تھم ہے ، مگر عنسل میں اعتماء کے عدد کی بجائے پورے بدن کی پیائش کود یکھا جائے گا ، اگر آ دھے سے زیادہ بدن پر زخم ہوں تو تیم کرے ، اور اگر آ دھے بدن پر یا اس سے کم پرزخم ہوں تو مسے کرے ، اور اگر آ دھے بدن پر یا اس سے کم پرزخم ہوں تو مسے کرے ، اور اگر آ دھے میں شار ہوگا اور سب پرسے کرنا کانی ہوگا۔ (۱)

تذر ست حصہ بھی زخمی کے تھم میں شار ہوگا اور سب پرسے کرنا کانی ہوگا۔ (۱)

ہی اگر زخم یا پئی پرسے نہیں ہو سکتا تو پھر تیم کرنا در ست ہے۔

ہی اگر زخم یا پئی پرسے نہیں ہو سکتا تو پھر تیم کرنا در ست ہے۔

ہی اگر کرمی کے آ دھے سے زیادہ بدن پرزخم ہوں یا چیک نگلی ہوتو نہانا واجب نہیں ہے بلکہ تیم کرلے۔

مزيد (چيك "عنوان كوجى ديكھيں۔(۲۰۲/۱)

المهمور كان أكتى أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الفسل مساحة (مجروحا) أو به جلوي العسل المساحة (مجروحا) أو به جلوي اعتبارا للأكثر (وبعكسه يفسل) الصحيح وبمسح الجريح (و) كذ ا(ان استويا غسل الصحيح) من أعضاء الوضوء ولا رواية في الفسل (ومسح البالمي) منها (وهل الأصح لأنه (الأحوط) فكان أولى. قوله: وبعكسه) وهو ما لوكان أكثر الأعضاء صحيحًا يفسل الخ لكن إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلاً تيمم حليه ، فلو كانت الجراحة بظهره مثلاً وإذا صب الماء مال عليها يكون ما لوقها في حكمها فيضم إليها كما بحثه الشرنبلالي في الإمداد، و قال: لم أوه وما ذكرناه صريح فيه. قوله: ولارواية في الفسل) ... ورجح في البحر تصحيح المناتي :

زخم پرپی باندهی

آگرزخم پرپی باندهی اورخون وغیره کی تر اوٹ (رطوبت) پی پر ظاہر ہوگئی، آو رضونوٹ جائے گا کیونکہ وضوکر نے کے بعد خون وغیرہ ظاہر ہونے ہے وضونوٹ جاتا ہے، اور تر اوٹ بہنے کی جگہ پر ہے، اگریہ پی نہ ہوتی تو خون بہہ جاتا، اورخون بہنے ہے وضوئوٹ جاتا ہے۔ (۱)

زخم مسے کرنا اگرزخم کو پانی نقصان دیتا ہے تواس جگہ کو دھونے کے بجائے اس پرسے کر سکتے

<sup>ّ= (</sup>أي الفسل والمسلح) بأنَّه أحوط وتبعه في العنن. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب النيمم، (١/ ٢٥٤) ط:معيد)

الفناوى الثانار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الغامس، نوع آخر في بيان من يجوز له التيمم
 رمن لا يجوز له، (٢٣٢/١) ط: ادارة القرآن.

د البحرالرائل، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٦٣/١) ط:سعيد.

<sup>(</sup>١) قال في البدائع: ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا الأنه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ الى أحدهما لما للباط ونفذ قالوا يكون حدثا الأنه سائل وكذا للباط خي الفتحة : (دالمحتار، كتاب الطهارة، قبيل مطلب في حكم كي الحمصة ، (١٣٩/١) ط:سعيد)

ح البحرالواتق، كتاب الطهارة ، ( ٢٣٧١ ) ط:سعيد.

<sup>\*</sup> بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء ٢٤/١ ط:معيد.

<sup>&</sup>quot; لم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور ولمي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة

ولى الرد: وكله اذا وطبع عليه للطنا او شيئا آخر حتى ينشف لم وضعه ثانيا وثانا فانه يجمع جمعيع ما ينشف فان كان بحيث لو تركه سال نقط. ( ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب الوضوء،

تطلب في نواقش الوضوء ، ( ٢٣٥/ ) ط:سعيد )

<sup>&</sup>lt;sup>ت الفتا</sup>وى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل المحامس، ( ١٧١) ط: وشيدية.

<sup>\*</sup> البحر الوائق، كتاب الطهادة، باب الوصوء، ﴿ إِ ٣٣٧) ط: سعيد.

ملمو

یں۔(ا

زخم خاص حصه کے قریب ہو

اگر کسی بے مشترک یا خاص حصہ کے قریب زخم ہو، یا اور کسی طرح کوئی موراخ مار میں میں مشاہدے نگلتی میں قال سے وضوئوں شاہدا میں کا

ہوجائے ،اوراس سے نجاست نگلتی ہے تواس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

مثل مشترک حصہ کے قریب زخم یا سوراخ ہواوراس سے پا خانہ لکا ہوتو رخم ٹوٹ جائے گا،ای طرح اگر خاص حصہ کے قریب زخم یا سوراخ ہواوراس سے پیٹار وغیرہ لکا ہوتو وضوٹوٹ جائے گا۔ (۲)

زخم دبانا

" زخم کے د بے سے رطوبت نکلے 'عنوان کے تحت دیکھیں۔ (۲۹۰/۱)

زخم دے سےخون لکل آیا

''زخم کے دیے سے رطوبت نکلے'عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۹۰/۱)

زخم سےخون رستاہے

ا کرزخم میں سے ہروقت خون رستاہتا ہے، اور کی وقت بھی رکمانہیں، تو

(١) والتعاصل لزوم غسل المحل ولو بماء حار فان ضره مسجه فان ضر مسجها فان ضرسفط أصلاً. (د المحتار ، كتاب الطهارة، باب المستع على الخفين ، (١/ ٢٨٠) ط:سعيد)

الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة ، الباب الخامس، الفصل الثاني ، ( ٣٥/١) ط: رشيليه.

و: البحر الراثق، كتاب الطهارة، باب المسبع على الخفين ، (١٨٤١) ط: سعيد.

(١٠) ولو كان لذكر الرجل جرح له رأسان أحلهما يخرج منه ما يسيل في مجرى البول والملتمة يسخرج منه منا لا يسيل في مجرى البول فالأول بمنزلة الاحليل اذا ظهر البول على داسه ينقض الموضوء وان لم يسسل و لا وضوء في الثاني ما لم يسسل. ( الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، المهاب الأول، القصل المخامس، (١٠/١) ط: رشيدية)

الفتارى التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني، ( ۱۳۳۱ ) ط: ادارة القرآن
 و دالمحتار، كتاب الطهارة ، ( ۱۸۰۱ ) ط: معيد

ہر نماز کا دقت داخل ہونے کے بعد ایک بار دخمو کر لینا کافی ہے، بشر طبکہ کسی اور تاقض ہنوے دخسوٹوٹ نہ جائے ہمٹانا نماز کا دقت داخل ہونے کے بعد دضو کیا بھراس کے بعد پیٹا ب کیا تو نماز کے لئے دوبارہ دخسوکر نالازم ہوگا۔

اورا مرزخم ہے بھی خون رستا ہے اور بھی نبیس رستانواس صورت میں جب بھی خون رستا ہے اور بھی نبیس رستانواس صورت میں جب بھی خون نکل کر بہہ جائے گانماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضوکر تالازم ہوگا۔

جہ زخم سے خون وغیرہ نکل کرزخم ہی میں رہے، اورزخم ایساہے کہ اس کا دعونا نقصان کرے تو وضونیں ٹوئے گا۔ (۲)

(۱) (رصاحب علرمن به سلس) بول لا يمكنه اسساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ويح..... ان استوعب علوه تدمام وقلت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضا ويصلى فيه علياعن المحدث، ولموحكما لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهلا شرط) العذر (في حق الابتداء وفي) حق (البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت) لو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل. (المدالمختار مع الرد، كتاب الطهارة بهاب الحيض معطلب في احكام المعلور ، (١/٥٥١) ط:سعيد)

- ابين الحقائق، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (١٨٠/١) ط:سعيد
- البناية شرح الهداية، كتاب الطهارة، باب المبيض ، (١٤٢/١) ط: رشيدية
- ص (و) المعلود (انما تبقى طهارته في الوقت) بشرطين (اذا) توضأ لعلره و (لم يطرأ عليه حدث آخر أما اذا) توضأ لحدث آخر وعلره منقطع ثم سال أو توضأ لعلره ثم (طرأ) عليه حدث آخر بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحيه ولو من جدري ثم سال الآخر (فلا) تبقى طهارته. (المدر المنحار مع الرد، كتاب الطهارة بهاب الحيض مطلب في احكام المعلود ، (١/١٠٠٣) ط: صعيد)
  - الفتاوى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع ، ( ۱ / ۱ م) ط: رشيدية
    - فتح القدير، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (١٩٣/١) ط: رشيدية

را) (ویشقیطسه خروج) کیل خادج (نجسس)بیالفتح ویکسر (مشه) ای من العتوضی الحی معتاذااولامین السبیلیسن اولا(الی منایطهم)ی یلحقه حکم التطهیر..... لم المراد بالخروج من السبیلین مجرد الظهود ولی غیرهما عین السیلان ولو باللوة.....

به من سبود رسي سود وي سود و ينحدو و ي

ہے اگر رضو کے اعضاء پرزخم ہو،ادروضو کے بعداس زخم کے اوپر کی کھال (چھلکا) الگ کردیا جائے تو رضونیس ٹوٹے گا،ادراس مقام کودوبارہ دھونے کی مفرورت نہیں ہوگی،خواہ چھلکا تاریخ بین تکلیف ہویانہ ہو،دونوں صورتوں میں تکلیف ہویانہ ہو،دونوں صورتوں میں تکلیف ہویانہ ہو،دونوں میں تکلیف ہویانہ ہونوں میں تکلیف ہویانہ ہونوں میں تکلیف ہویانہ ہونوں میں تکلیف ہونوں ہونوں میں تکلیف ہونوں میں تکلیف ہونوں ہونوں ہونوں میں تکلیف ہونوں ہ

ہے۔ ہے۔ ہون رستار ہتا ہے، اور کیڑے کولکتار ہتا ہے گر بہتا نہیں، تو
ایک مجلس میں مختف دفعات میں کیڑے پر تکنے والے خون کا اغدازہ کیا جائے گا، اگر
یہ مجموعہ اس قدرنظر آئے کہ اگر کیڑا اس کوجذب نہ کرتا تو خون بہہ پڑتا تو وضوٹوٹ
جائے گاور نہیں، اگرا یک مجلس میں تو اتنا خون کیڑے پرنہیں لگا گرمختلف مجالس کا مجموعہ اتنا ہوگیا تو اس سے وضوئیں ٹوٹے گا۔ (۲)

(قوله: لو مسح اللم كلما خرج الخ) وكلا اذا وضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى نشف لم وضعه لاتما وللثا فاته يبجمع جميع ما ينشفه فإن كان بعيث لو تركه سال نقض واتما يعرف هلا بالاجتهاد و خالب النظن وكلا لو ألقي عليه رمادا أو ترابا لم ظهر ثاتيا فربه ثم و لم فاته يجمع فالوا: وإنّما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى ، فلو في مجالس فلا . تاتار خاتبة ، ومثله في البحر ، أقول : وعليه فما يخرج من الجرح الذي يُنزُ دائمًا وليس فيه قوة السيلان ولكه إذا تسرك يتقوى باجماعه ويسيل عن محله فإذا نشفه أو ربطه بخرقه وصار كلما خرج منه شئ الشربته الخرقة في ذلك المجلس شيئًا فشيئًا بحيث لو ترك واجتمع أسال بنفسه نقض ، وإلاً لا ، ولا يجمع ما في مجلس إلى ما في مجلس آخر، =

<sup>= 🗢</sup> البحر الرائل، كتاب الطهارة ، (٢٩/١) ط: معيد

الفتاري الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، ( ا / أ ١ ) ط: رئيلية

<sup>(</sup>٣) (ولا يتعادالوطوء) بل ولا بل المحل (بحلق راسه ولحيته كما لا يعادُ) الفسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره)و كشط جلله.

وفي الرد:(لوله: ولا بيل المتحيل) عبر بنائيل ليشمل المستح والفسل. (ردالمحار، كتاب الطهارة، (١/١٠) ط:معيد)

القناري المارخانية، كتاب الطهارة، القصل الاول، ( ٩٣٠١) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.

الفناري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الاول ، ( ٢/١) ط: رشيدية

<sup>(^)</sup> لما قالوا: لو مست اللم كلما خرج ولو تركه لسال نقض والآلا

ہے۔ آگرمریض کے زخم سے خون رستاہ، وہ کیڑ ابداتا ہے تو وہ بھی تا پاک
ہوجاتا ہے تواس کے کیڑے کی پاک کے بارے میں تھم یہ ہے کہ اگر اس بات کا یقین
ہوگا تو
ہوکہ کیڑا دھونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے سے پہلے دوبارہ تا پاک نہیں ہوگا تو
کیڑا دھونا ضروری ہے، اور اگر دوبارہ تا پاک ہونے کا اندیشہ ہوتو دھونا ضروری نہیں
ہے، ای کیڑے میں نماز پڑھنا جا کڑے۔

ہ کا اگراہے مریض کے کیڑے دھونے یابد لنے کے بعد نمازختم کرنے ہے بہا پھر بھیگ جا کیں تواس کیڑے کودھونا یابدلنا واجب نہیں ہے، اور اگردھونے یا بہلے تھر بھیگ جا کھی تواس کیڑے کے بعد نمازختم کرنے سے پہلے ترنہ ہوں تو دھونا یا بدلنا واجب ہے۔ (۱)

زخم سےخون تکلنےلگا

ہے۔ اگر کسی کے زخم سے ذراذراساخون نکلنے لگا،اس نے اس پر ٹی ڈال دی، یا کپڑے سے بونچھ ڈالا،ای کپڑے سے بونچھ لیا، پھراس کے بعد ذراسا خون نکلا پھراس نے بونچھ ڈالا،ای طرح متعدد مرتبہ کیااورخون بہنے نہ پایا،تو دل دل میں اندازہ لگائے کہ اگر بیخون بونچھا

<sup>=</sup> وفي ذلك توسعة عظيمة لأصحاب القروع ولصاحب كى الحمصة ، فاغتم طله الفائلة ، وكأنهم قالمسوها على القي ولما لم يكن هنا اختلاف سبب تعين اعتبار المجلس فتبه. ( اللو المغتار مع رد المعتار ، كتاب الطهارة ، (١٣٥/١) ط:سعيد)

<sup>🗢</sup> البحرالراتق، كتاب الطهارة، ( ٢٣/١) ط:سعيد

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس، ( ١/١١) ط: رشيدية.

صال ابن عابلين: الفوائد المخصصة بأحكام كى الحمصة ( ١٩٥١) ط: سهيل اكيلنى لاهود.
 (١) (وان سال على لوبه) فوق النوهم (جاز أن لا يفسله ان كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها) أي الصلاة (والا) يشجس قبل فراغه (فلا) يجوز ترك غسله، هو المختار للفتوى. (النو المختار مع الرد، كتاب الطهارة بهاب الحيض مطلب في احكام المعلود ، ( ١/١٥) ط: صعيد)
 الفتارى الهندية ، كتاب الطهارة ، الباب المسادس ، الفصل الرابع ، ( ١/١٥) ط: رشيلية

ح فتح القدير، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١٩٣١١ ) ط: رشيدية

معر و نه برتایانبیں ، اگراندازه به بوکه که بهه برتا تو وضوئوٹ جائے گااوراگر اندازه به بوکه پونچھانه جاتا تونه بہتا تو وضوئیس ٹوٹے گا۔ (۱)

## زخم ہے کیڑا لکلے

ہے اگر کسی کوکوئی زخم ہو،اس میں سے کیڑا نکلے، یا کان میں سے کیڑا نکلے، یازنم سے گوشت کٹ کرخود بخو دگر پڑے،اورخون نہ نکلے، تواس سے وضوبیس ٹوٹے ہے۔ (۱)

### زخم سے موادر ستار ہتا ہے

اگرکی آدی کے زخم ہے موادر ستار ہتا ہے تو وہ معذور ہے، ایسا آدی ہر فرض نماز کا وقت کے وضو سے دوسر ماز کا وقت کے وضو سے دوسر ماز کا وقت کے وضو سے دوسر کے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، وقت نکلنے سے وضوئوٹ جاتا ہے، دوسر وقت کے لئے دوبارہ تازہ وضوکر ناضر ورک ہے۔

و ا ) لما قالوا: لو مسبع اللم كلما خرج ولو تركه لسال نقض والالا.

(أوله: لو مسح الدم كلما خرج الخ) وكله اذا وضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى ينشف ثم وضعه ثانيا وثماث فمانه يسجمسع جسميسع ما ينشفه فان كان بسعيث لو تركه سال نقض وانسا يعرف هذا بالاجتهاد و غمالب الظن وكله لو ألقي عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا فتربه ثم و ثم فاته يجسع. (اللو المختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة ، (١٣٥/١) ط:سعيد)

- 🗢 البحر الرائل، كتاب الطهارة ، ( ٣٣/١) ط:معيد
- الفتاوی الهندیة، کتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، ( ۱ / ۱ ۱ ) ط: رشیدیة
   (۲) (ولا) خروج (دودة من جرح أو أذن أو أتف) أو (و كلا لحم سقط منه) لطهارتهما وعدم السيلان لميما عليهما وهو مناط النقض. (الدوالمختار مع ردالمحتار ، کتاب الطهارة، ( ۱ / ۱۳۲) ط: سعد)
   البحر الواتل، كتاب الطهارة ، ( ۱ / ۳۳ ) ط: صعید.
- ت الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، ( ١ / ١ ) ط: وشيدية. ( ) ( وصاحب علومن به سلس ) بول لا يمكنه امساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات وبع سن استوعب علوه تسمام وقست مسلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنايتو ضاويصلى أبه خالياعن الحدث، (ولوحكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم.... (حكمه الوضوء) - (لكل فرض) اللام للوقت (لم يصلى) به (فيه فرضاو نفلا) ... ( فاذا نحرج الوقت بطل) (الدوالمنتار "

زخم كاخون بنزنبيس موريا

اگرنماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کوئی زخم ہوگیا،اس کا خون بندنہیں ہور ہا ہے تو نماز کے آخر وقت تک انتظار کرے،اگرخون بندنہ ہوتو وضو کر کے نماز پڑھ لے، بحراگر دوسری نماز کے وقت بھی پورے وقت میں خون جاری رہاتو پہلی نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ادراگردومری نماز کاوقت ختم ہونے سے پہلے خون بند ہوگیا تو پہلی نماز کا اعادہ واجب ہے، البتہ اگر دومری نماز کا وقت ہونے سے پہلے عذر ختم ہونے کا گمان عالب ہو واجب ہے، البتہ اگر دومری نماز کا مناز کا کا مناز ک

زخم کے بعد دوسرازخم پیداہوا اگرکسی کاابیازخم تھا کہ ہروقت بہا کرتا تھا،اس نے وضوکیا، بھردوسرازخم پیدا

= مع الرداكتاب الطهارة بهاب الحيض مطلب في احكام المعلور ، (١/٥٠٣) ط: سعيد)

(۱) (وصاحب علومن به سلس) بول لا يمكنه امساكه (أواستطلاق بطن أوانفلات ويح..... ان استوعب عبلوه السمام وقست صبلانة مفروضة) بأن لا يجد في جميع والتهاز منايتو صاويعلى فيه خالياعن الحدث، (ولوحكما) لأن الانقطاع اليسبر ملحق بالعدم (وهذا شرط) العلر (في حق الابتداء وفي) حق (البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت) لو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استهاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل.

قوله: تمام الوقت حقيقة) ..... ولو عرض بعد دخول وقت فرض النظر إلى آخره ، فإن لم ينقطع بتوها ويصلى لم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعبد تلك الصلاة . وإن استرعب الوقت الثاني لا يعيد ليسوت العقو حينت لم من وقت العروض. ( الغو المختار مع الرد كتاب الطهارة بهاب العيض مطلب في احكام المعلور ، (٥/١) ط:سعيد)

تبين الحقائل، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١٨٠/١ ) ط:سعيد

ح البناية شرح الهداية، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١٤٢/١) ط:رشيدية

تِ لِبِينَ الْحَقَالَقِ، كُتَابِ الْطَهَارَة، بابِ الْحِيضَ ، (١٨٠١) ط:سعيد

م البناية شرح الهداية، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١٤٢١ ) ط: وشيدية

ملا () ہوگیااوروہ بہنےلگا،تو وضوٹوٹ جائے گا،نماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضوکر \_ ()

## زخم کے دیے سے رطوبت لکلے

اگرزخم كود بانے ياد بے سے زخم كى جكم سے خون يارطوبت نكل كر باہر بہر حائے تو وضو ٹوٹ جائے گا،اوراگرخون وغیرہ نکل کرزخم بی میں رہے تو وضو نیل ٹوٹے گا،خلامہ یہ کہ تصد ادبانا اور بلاقصد دب جانا برابر ہے، الہذا اگرخو دوب كر بنے دالى رطوبت بھى دخم كے مقام سے باہرنكل آئے تو بھى دضو توث جائے گا۔ (٢)

زخم كے منہ برخون تما

وضوكرنے كے بعدد يكھا كەزخم كےمند برخون تعاكسى نے اس يرمنى ۋال دى یا ی با ندھ دی اور خون جذب ہو گیا ، پھراس کے بعد بہانہیں تو وضوٹو شنے کے بازے میں تنعیل ہے کہ اگرخون مقدار میں اتنا کم تھا کہ اگر مٹی نہ ڈالتے یا پی نہ یا ندھتے تو نہ بہتا، تومٹی ڈالنے کی صورت میں یا پی سے جذب ہو کر خٹک ہونے کے بعد وضو نہیں ٹوٹے گا،اوراگرخون مقدار میں اتنازیادہ تھا کہ ٹی نے ڈالنے کی صورت میں یا پی

(١) (١) المعلور (اتما تبقى طهارته في الوقت) بشرطين(اذا) توطأ لعلوه و (لم يطرأ عليه حدث آخر أما اذا) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع لم سال أو توضأ لعذره لم (طرا) عليه حدث آخر بأن مسال أحسد منسخويه أو جوحيه أو قوحتيه ولو من جلوي لم سال الآخو (فلا) تبقى طهاوته. (اللو المخار مع الرد، كتاب الطهارة بهاب الحيض مطلب في احكام المعلور ، (١/١٠) ط: سعيد)

الفناوى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع ، (١/١٣) ط: رشيدية

الله القدير، كتاب الطهارة، باب الحيض ، ( ١٦٣/١ ) ط:رشيلية

(٢) (والمنخرج) بعصر (والخارج) بنفسه (سيان) في حكم النقض على المختار كما في البزازية، قبال: لأن في الاخراج خروجًا فيصبار كالقصيد وفي الفتح عن الكافي أنه الأصبح واعتمله الـقهـــتاتي ، وفي القنية و جامع الفتاوى أنه الأشبه ومعناه أنه الأشبه بالعنصوص رواية والمراجع دراية فيكون الفتوى عليه. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، (١٣٤/١-١٣٦) ط:سعيد)

الفناوى التاتار خاتية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني ، ( ۱ ۲۳/۱ ) ط: ادارة القرآن

🗢 البحرالراتق، كتاب الطهارة ، (٢٣/١) ط:سعيد.

ن ما عد من كامورت على بهر براتاتو وضواوث جائے گا۔(١)

زخم کے منہ سے پیپ باہر آجاتی ہے

اگرزخم کے منہ سے پیپ باہرا آجاتی ہو، اگر چہ پھایہ کے اندر رہتی ہوتو وضو ٹوٹ جائے گا<sup>(۲)</sup> کین جس کا زخم ہروتت بہتا ہومعذور ہونے کی وجہ ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ (۲)

زعفران محولا

کڑے دیکنے کے لئے پانی میں زعفران محولاتواس سے وضودرست بیں۔

(١) أنظر الحاشية، رقم: ١، على الصفحة: ٢٨٨، (لما قالوا:)

(1) قال في المدانع: ولو القي على المجرح الرماد أو التواب فتشرب فيه أو وبط عليه وباطا فايتل الوباط ونفذ قافوا يكون حملا الانه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ الى أحمدها لما للرباط ونفذ قافوا يكون حملا الانه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ الى أحمدها لما للناهد قال في المقدح: ويجب أن يكون معناه اذا كان بحيث لو لا الرباط سال. (ودالمحتار، كاتب الطهارة، قبيل مطلب في حكم كي الحمصة، (١٣٩/١) ط:سعيد)

د: البحر الراثق، كتاب الطهارة ، ( ٢٣٧١) ط:معيد

ت بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء ٢٥/١ ط:سعيد

رم) (وصاحب علومن به سلس) بول لا يمكنه امساكه (أو استطلاق بطن أو الفلات ربح ..... ان المنوعب علوه تسمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلى فيه خالياعن الحدث، (ولوحكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهلا شرط) العلو (في حق الابتلاء وفي) حق (البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت) لو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استهماب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل. (الدوالمختار مع الرد، كتاب الطهارة بهاب الحيض معطلب في احكام المعلور ، (٥/١) ط:سعيد)

ح لبين الحقائق، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (١٨٠/١) ط: سعيد

البناية شرح الهداية، كتاب الطهارة، باب الحيض ، (۲۲۲۱) ط: رشيدية

(٦) الماء المطلق اذا خالطه شيئ من المائعات الطاهرة كالخل واللبن ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء لا يجوز التوصؤ به، لم ينظر ان كان الذي يخالطه مما يخالف لونه لون السماء كاللبن وماء العصفر والزعفران ونحو ذلك تعتبر الفلية في اللون. (الفتاوى الهندية،

كتاب الطهارة، المباب النالث، المفصل الثاني ، (٢١/١) ط: رشيدية)

ردالمحتار، کتاب الطهارة، باب المیاه ، (۱۸۲/۱) ط: سعید =

ز کام کی وجہ ہے جو یانی ناک سے بہتا ہے "
از لہ کی وجہ ہے جو یانی ناک ہے بہتا ہے "
از لہ کی وجہ ہے جو یانی ناک ہے بہتا ہے "عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۸۸)

زمزم

ہے جوفض پاک اور باوضوہووہ اگر صرف برکت کے لئے زمزم کے پانی سے وضویا علی کے اور باوضوہووہ اگر صرف برکت کے لئے زمزم سے بھی اور مائز ہے، ای طرح کی کیڑے کو برکت کے لئے زمزم سے بھی الک بھی درست ہے لیکن بے وضوآ دی کے لئے زمزم سے وضوکرنا، یا کی جنبی ناپاک آدی کے لئے اس سے مسل کرنا کروہ ہے۔

اگر بدن یا کپڑے پرنجاست کی تواس کوزمزم سے دھونا مکروہ ہے۔ انہ زمزم سے استنجاء کرنا مکروہ ہے۔

خلاصہ یہ کہ زمزم نہایت برکت والا پانی ہے،اس کاادب کرنا ضروری ہے، اس کا بینا برکت کا باعث ہے،لیکن نجاست دور کرنے کے لئے اس کواستعال کرنا درست نہیں ہے۔

ہ اگر مجوری ہے کہ پانی ایک میل ہے پہلے نہ ملے اور صروری پاکی کی اور طرح ہے کی ما جائز ہوگا۔
طرح ہے بھی حاصل نہ ہو سکے تو یہ سب کام زمزم کے پانی ہے بھی کر تا جائز ہوگا۔
ہ اگر جنابت کے شمل کے لئے زمزم کے پانی کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے تو مجور از مزم کے پانی ہے شمل کرنے کی اجازت ہوگی ، اور اگر دومر اپانی موجود ہے بھر زمزم کے پانی سے جنابت کا شمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ (۱)
ہ جبر زمزم کے پانی سے جنابت کا شمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ (۱)

(۱) يجوز الوضوء والفسل بماء زمزم عندنا من غير كراهة بل ثوابه اكثر وقصل صاحب لباب المستاسك آخر الكتاب فقال: يجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم ان كان على طهارة للتبرك فلا ينبغض ان ينغتسل به جنب و لامحدث و لافي مكان نجس و لا يستجى به و لا يزال به نجابة حقيقية، وعن بعض العلماء تحريم ذلك، وقيل ان بعض الناس استجى به فحصل له باسور. \*

#### زمين

اگرناپاک زمین خشک ہوجائے تو خود پاک ہوجائے گی ، گردوسروں کو پاک کرنے والی نہیں ہوگی ،ایسی زمین پرخشک ہونے کے بعد نماز پڑھنا تو جائز ہے مگر اسے جیم کرنا درست نہیں ہے۔ (۱)

### زمين پر پيشاب كيا

"بيثاب كراب زمن بر"عنوان كحت ديكميس (٢٠٧٨)

\* رضعاوى على مراقى الفلاح كتاب الطهارة، أقسام المهاه (١/٢) ط: المكتبة المولية)

د راوله: يكره الاستجاء بما زمزم) و كلاازالة النجاسة الحقيقية من لوبه أوبدنه حتى ذكر بعض العلماء لعريم ذلك. (ردالمحتار، كتاب الحج مطلب في كراهية الاستجاء بماء زمزم، (١/ ٢٥٥) ط: سعيه)

د وشاد الساري: (ص: ٣٣٠) ط: دار الفكر، بيروت.

ح وفي التجنيس : رجل كان في البادية وليس معه إلاً قملمة من ماء زمزم في رهله وقد وصحم ولي ولي رهله وقد وصحم ولي التيمم إذا كان لايتماف على نفسه العطش ا لأنه واجد للماء . (البحرالوائل : (ا/١٣٠) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: صعيد)

ورجل معه ماء زمزم) في قسقمة .... (و) الحال أنه (قدرصص رأس الإناء وهو يحمله للعطية) أي لأجل الإهماء (أو للاستشفاء ..... لا يجوز له التيمم) للقدرة على استعمال الماء للعلير . (حلي كبير : (ص: ٥٠) فصل في التيمم ، ط: سهيل اكيلمي لاهور)

المسميط البرهائي: (٢/١٠٣) كتاب الطهارة ، الفصل المخامس في التيمم ، نوع آغو في
 بيان شرائطه ، ط: إدارة القرآن .

\* نَاوَلُ هِي: (١٣٦،١٣٥٨) كَاسِبَاعُ بِمُعْرَقَاتِهَا جُمُوانَ: آسِدُمُ النَّالِ المَامِلَةُ الْمُوانَاتُنَا مت ١٠) ومنها البطاف وزوال الأثو ، الأرض تطهر بالميس و لحعاب الأثو للصلاة لا للتهم ، حكفًا في الكفلي، ولا فرق بيسن البيضاف بالشعس والناد والمويح والطل، كلما في البيموالوائق. (المُعَنَاوى المِنْهَاءَ عَالِمَ اللهِ السابع، المفصل الأول ، (١٣٧١) ط: دشيدية)

" ولو أصابت النجاسة الأرض فجفت وذهب الرها تجوز المسلاة عليها عندنا وعند زفر لا تجوز وبدلغما النسافعي ولو تهمم بهذا التراب لا يجوز في ظاهر الرواية . ( بدائع الصنائع ، كتاب الطهارة، فصل في بيان ما يقع به التطهير ، ( ٨٥/١) ط:سعيد)

: البعرالرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، ( ٢٢٦-٢٢٥) ط:سعيد.

**€.....** 

سازش شيطان کی

''شیطان کی سازش''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۸۸۲)

سالن

"سالن" ہے دضوادر عسل درست نبیس ہے۔

سانب كوي مس كرجائ

ہ اگر خطی کا سانپ کویں میں گر کر مرجائے تو پانی نا پاک ہوجائے می مر کر مرجائے تو پانی نا پاک ہوجائے می مرے ہوئے۔ مرے ہوئے کے بعد کویں کا تمام پانی نکالنا بھی واجب ہوگا۔

مرے ہوئے ماہ بولا سے بعد توں مام پائ لامان ما واجب ہوا۔
اگر کنوال ایسا ہے کہ اس میں ہروقت پائی آتار ہتا ہے، تواس قدر پائی نکالا
کانی ہوجائے گا جتنا کہ اس وقت تھا جب نکالنا شروع کیا تھا، اور اس کا انداز ورر
ایسے عادل اور ماہر آ دی لگا کیں جن کو کنویں کے اندر کے پائی کی مقد ارکے بار میں میں جے انداز ولگانے کی معل مہارت ہو، آئی مقد ارپائی نکالنے کے بعد جو پائی آئے گاوہ پاک ہوگا ، میں بیاس بالی پائی ہا ہے گاوہ پاک ہوگا ، میں بیاس بالی پائی ہا کہ ہوگا۔
تو بیاس بالی نکالنے کے بعد باقی یانی یا کہ ہوگا۔

اورا گرعام كنوال ہے جس ميں مروقت بإنى آتانبيس رہتا ہے توسارا بإنى نكالنا

( ' ) (ولا) يسجوز (بسمساء غسلب عليه غيره فاخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلاء والسمرق ومساء الودد ومساء المزددج) لأنه لا يسسمى ماء مطلقاو المراد بسماء الباقلاء وغيره ما تنبر بسالطبسخ فسان لنفيسر بدون الطبيخ يسجوز التوطني به. (فتيح القدير مع المهداية، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يسجوز به الوصوء وما لايسجوز ، ( ٢٢/١ ) ط: رشيدية)

الدرالمختار مع ردالمحار ، کاب الطهارة ، باب المیاه ، (۱۹۷۱) ط:معید

🗢 البحرالراتق، كتاب الطهارة ، ( ٦٩/١ ) ط:سعيد

مروری ہوگا۔

ُ ہے اور اگر پانی کا سانب ہے تواس کے کویں میں مرجانے ہے پانی نا پاک ہیں ہوگا۔ (۱)

#### سائنسی طریقہ سے گندی نالیوں کے بانی کوصاف کیا "کندی نالیوں کے بانی کوسائنسی طریقہ سے معاف کیا"عنوان کے تحت

#### رکیس (۱۷۱/۲)

رم افاوقعت نجاسة في بتردون القدرالكثيراومات فيهاجيوان دموى وانطخ اوتفسخ ينزح كل ما ويهاجوان دموى وانطخ اوتفسخ ينزح كل ما يهابعداخراجه. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، (١١١١١١) ط: سعيد)

فيح القدير مع الهداية، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، فصل في طبئر ، (١٠/١ – ١٩) ط: رشيدية

٥ البحرالرائل، كتاب الطهارة ، ( ١٢٠/١ ) ط:سعيد

وران تعقر نزح كلهالكونهامعنا (فيقدر مافيها) وقت ابتداء النزح قاله البحلبي (يوخلذلك بقول رجلين عقلين لهما بصارة بالماء) به يفتى. (الدر الماحتار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، (۲۱۳/۱) ط: معيد)

د لتبع القدير مع الهداية، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، فصل في البتر ، (٢/١) ط: رشيدية

< البحرالرائق، كتاب الطهارة ، (١٢٢١) ط:معيد

(البجوز) رفع الحدث (بماذكرواان مات فيه)ى الماء ولوقليلا (غير دموى كز نبور ..... ومائى مرك .... (كسمك وسرطان) وضفدع الابرياله دم سائل وهوما لاسترة له بين اصابعه فيفسد في الأصح كحية برية ان لهادم والالا.

وفي الرد: (قوله: كسعية برية) اما المائية فلاتفسلمطلقا كماعلم معامر (قوله: والالا) أي وان لم يكن للصفدع البرية والسية البرية دم سائل للايفسد. (و دالمحتار ، كتاب الطهارة ، باب المياه ، (١/ ١٨٣ ، ١٨٥ ) ط: سعيد)

<sup>ين ف</sup>صح القسلير مع الهناية، كتاب الطهارة، ياب الماء اللي يبيوز به الوصوء وما لايبيوز ، ( 1 / <sup>حم</sup>) طنزهسنية.

<sup>ى ال</sup>بحرالراك، كتاب الطهارة ، ( ۸۷/۱) ط:سعيد

ملاق

## سامیدار چیز کے نیچے بیشاب کرنا

الی سامہ دار چیز وں کے نیچ پاخانہ پیشاب کرناحرام ہے جہال پراوگر آرام کرتے ہیں۔(۱)

سبيل كاياني

جہ جو پانی میدان ، راستوں پر سرکوں کے کنارے جس سبل کے نام سے وتن کے طور پر کھا ہوا ہے ، اگر وہ زیادہ مقدار جس ہے ، وضوی بھی اجازت ہے تیم کن جائز نہیں ہوگا بلکہ اس سے پانی لے کر وضوکر نالازم ہوگا ، اور اگر پانی زیادہ مقدار جس نہیں ہے تو وہ مرف یعنے کے لئے سمجھا جائے گا ، اور وضو کے لئے تیم کرنا جائز ہوگا۔

اور پائپ لائن کے کئے تل اور بائپ لائن ہو ہے۔ استعال کے لئے تل اور پائپ لائن ہوتی ہے اور استعال کے لئے تل اور پائپ لائن ہوتی ہے اور استعال کے لئے عام اجازت ہوتی ہے تواس صورت میں تیم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۲)

<sup>( )</sup> ويكره تحريمًا استقبال القبلة ..... واستنبارها ..... وأن يبول أو يتغوط في الماء ..... والظل الله يبجلس فيه ..... وتبحث شجرة مشعرة ؛ لإثلاف الشعر . قوله : لإثلاف النمر ) ولأتُه ظل منظع به إذا كان يستظل بها . ( حاشية الطحطاوي مع مراقي القلاح : (ص: ٥٣) كتاب الطهارة، فصل : فيما يجوز به الاستنجاء ، ط: قليمي)

الشبامية: (٣٣٣/١) كتباب البطهبارة ، باب الأتجاس، فصل في الاستنجاء ، مطلب: القول
 مرجح على الفعل ، ط: مسيد .

البحرائرائل: (٢٣٣١) كتاب الطهارة ، باب الألجاس ، ط: مسعيد .

<sup>(</sup>٢) الماء العسبل في الفلاة لايمنع التيمم ما لم يكن كثيرا فيعلم أنه للوضوء ايضا ويشرب ما للوهوء ( أقوله: لا يسمنع التيمسم) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب فلا يجوز الوضوء به وان صح — المسبسل للشرب لا يتوضا به .... أن ما مهل للوضوء يجوز الشرب منه وكان الفرق ان المشرب للمسبسل للشرب منه عادة لانه الشرب للمسبسل للمسبسل للما للمحار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١٥٣/١) ط:معيد)

و حاشية الطحطاوى، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٣٣١) ط:رشيلية

من زور، كتاب المعمارة، بالى كاستعال كادكام ميار موس دهد، (ار٥٥٨) في وارالا شاحت

سپيرياني

اگرجیم کے کی حصہ سے سپید پانی نگلے اور اس کے نگلنے ہے انسان کو تکایف ہوتو وضو ٹوٹ جائے گا ،اور اگر اس کے نگلنے سے تکلیف نہ ہوگر کوئی ماہر ڈ اکٹریا طعبیب جویز کرے یا نمیٹ وغیرہ سے معلوم ہوجائے کہ میہ پہیپ ہے اور کسی زخم ہے آتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ (۱)

سرخ

کے دھری ہے) دیکھ کاسٹر (جسم کاوہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے) دیکھ لیا،

ااپناسٹر کھل کیایا کپڑوں کے بغیر نظے ہوکر شسل کیا تو اس کا وضودرست ہے، دوبارہ

وضور نے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مجبوری کے بغیر کسی کا سٹر دیکھنایا اپناسٹر دکھانا

اجائزاور گناہ ہے۔ (۲)

<sup>، )،</sup> واذا تورج من أذنه قبح أو صديد ينظر ان شورج بشون الوجع لا ينتقض وصوء ه وان شورج مع طوجـع يــــقض وصوء ه لأنه اذا شورج مع الوجع فالظاهر أنه شورج مع الجورح هكلا حكى فتوى شعـس الأثـمة، كـلا في الـمــحيـط. (الفتساوى الهشلية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصـل المنامس، ( ١٠/١) ط:وشهلية)

ح ردالمحتار، کتاب الطهارة، (۱۳۷۱) ط:معید

<sup>&</sup>lt; البحرالراتق، كتاب الطهارة ، (۲۲/۱) ط:سعيد

<sup>&</sup>quot; <u>والمحاصل أن الصوح ب</u>سطل ببالدخول والوضوء بالخروج. (الشاميه: (١٣٩/١) كتاب الطيارة، مطلب: في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكره ملعيه، ط: سعيد)

الموره و مطلب : في ندب موانفه المعدف و المهار المع المواقع المواقع الموضور مون استر كلف مدونيس أو فا ولا: و المان المعلم المان المعلم المعلم

ت أنلاط الموام: (من: ٢٨) وضوء وتيم كي اغلاط وط: إوارة المعارف-

مرفيلة المفاتيع: (١/١١) تحت رقم الحديث: ٥ ١٣٠٠ كتاب اللباس ، باب التوجل ، والمعاتد عن المعاتد المعاتد

همل الأوّل ، ط: دار الكتب العلميه. =

مِلد 🕜

ہے مردیا عورت کاسر دیکھنے سے یاسر برہند ہوجانے سے یااپناسر دیکھنے سے دخونیں ٹوٹنا۔ (۱)

سجدہ اور تعدہ ہے وضوٹوٹ جاتا ہے ''قعدہ ادر مجدہ ہے وضوٹوٹ جاتا ہے''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۱۷/۲)

## سجده ب وضوكرنا

وضو نہ ہونے کی صورت میں مجدہ کرناحرام ہے،خواہ تلاوت کا مجدہ ہو، یا شکرانے کایادیسے بی کوئی مخص کرے، بے وضوکرناحرام ہے۔

#### سجدة تلاوت بوضوكرنا

ہے وضو مجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔

= در ويتحرم النظر إلى العورة إلاً عند العبروره كالطبيب . (مجمع الانهر: (١٩٩/٣) كتاب الكرنفية ، ط: دار الكتب العلمية .

(١) انظر الى الحاشية السابقة، رقم: ٢، على الصفحة: ٣٩٤. (والحاصل أن الصوع)
(٢) ( بشروط الصلاة ) المتظلمة ( خلا التحريمة ) ونية التعيين ، يفسلها ما يفسلها قوله ( بشروط الصلاة ) لأنها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتبرة بسجلات الصلاة ولهلا لا يجوز أداؤها بالتيمم إلا أن لا يجدماء لأن شرط صيرورة التيمم طهارة حال وجود الماء خشية القوت ولم توجد لأن وجوبها على التراخى. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة ، (٢/٢ - ١) ط:معيد)

- البحرائراتل، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة ، (۱۸/۲) ط:سعيد
- الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر ، (١٣٥/١) ط: وشهدية.
  - ح وانظر الهامش الآكي أيضًا .

(٣) وأمّا شرائط المجواز لمكل ما هو شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث وهي الوضوء والمسل وطهاره السجدة ، لأنّها جزء من أجزاء وطهاره السجدة ، لأنّها جزء من أجزاء المصلاة ، لمكانت معتبرة بسجدات الصلاة ، (بدائع الصنائع : (١٨٦/١) كتاب الصلاة ، فصل : وأمّا شرائط الجواز ، ط: معدى = \_\_\_\_\_\_\_

#### سجدۂ تلاوت کے لئے وضوکیا

۔ سجدۂ خلاوت اداکرنے کے لئے وضوکیاتواس سے دوسری نمازیں پڑھنا ہیں۔

#### سجده تلاوت مين قبقهه لكانا

تلاوت کے تجدے میں قبقہہ لگانے سے دضوبیں ٹوٹمالیکن تجدہ کا وت باطل ہوجا تا ہے،اس تجدہ کو دوبارہ کرنالازم ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ مجدہ تلاوت عبادت ہے، اس من قبقہداگا نابالکل مناسب نبیں۔(۱)

#### سجدهٔ کی بیئت میں سونا

سجدہ کی مسنون ہیئت پرسونے سے د ضونہیں ٹو نتا، جا ہے نماز کے اندر ہو یا

= ⇔ حاشية السلسطاوي على مراقي الفلاح: (ص: ٣٩٨) كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ط: لليم...

الغتاری الهندیة: (۱۳۵۱) کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی مسجود التلاوة، ط: رشیدی. (۱) إن العسلاة تنصب عندنا بالوضوء ولو لم یکن متویاً..... ولعل الفرق بین التیمم والوضوء أن کل وضوء تصب به الصلاة کالتیمم لمس المصحف. (المنی: (۱/۱ - ۱/۱ - ۱) کتاب الطهارة، مطلب: الفرق بین الطاعة والقربة والعبادة، ط: صعید) در بخیلاف الوضوء فیائه طهارة اصلیة. والأقرب أن یقال: إن کل وضوء تستباح به الصلاة ، بخیلاف الوضوء بخیلاف الوضوء به نیان منه مالاتستباح به ، فلایکفی للصلاة التیمم المطلل ، ویکفی الوضوء بخیلاف التیمم ، فیان منه مالاتستباح به ، فلایکفی للصلاة التیمم المطلل ، ویکفی الوضوء بخیلاف النام ظهر لی ، والله اعلم . (شامی : (۱/۱/۱) کتاب الطهارة ، بمطلب : الفرق بین الطن وظید المند ، ط: سعید)

<sup>(1)</sup> ولو قهله في سبعتة التلاوة أو في صبلاة البحاؤة تبطل ما كان فيها ولا لنقط الطهارة، كنا في فتاوى فلويتمان. (المقتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الباب الأول، المفصل المعامس، ( 1 17) ) ط: رشيدية)

<sup>7</sup> وفالمحتار، كتاب الطهارة ، (۲۲۵/۱) ط:سعيد

ح البحرالرائل، كتاب الطهارة ، ( ١٥٠١) ط:سعية

<sup>ت فيلو</sup>ى فامنهشان على عامش الهندية، كتاب الطهارة، فصل فيما ينقط الوصوء، (٣٨/١) ط: وشيدية.

نمازے باہر دونوں صورتوں میں دضوبیں ٹو ٹنا ،البتہ بیضر دری ہے کہ اس حالت میں پیٹ رانوں سے الگ ہوا در باز دہمی پہلو سے علیحدہ ہو، در ندوضوٹوٹ جائے گا۔ (۱)

سر چوتھائی سرکامے کرناداجب ہے،اگرسر پربال ہوں توصرف انھیں بالوں ہا مسح داجب ہو چوتھائی سر پرہوں،ادر پورے سرکامنے کرناسنت ہے،ادراگر سرپر بالنبیں توجلد پرمسے کرنالازم ہے۔ (۲)

( ' ) لا يستقض نوم القالم و لا القاعد ولو في السرج أو المحمل كما في الخلاصة ولا الراكع ولا السرج أو المحمل كما في السجود فاته يشترط أن يكون الساجد مطلقا ان كان في السجود فاته يشترط أن يكون على على الهيئة المسنونة له بأن يكون والهما بطنه عن فخليه مجافيا عطيفيه عن جنبيه وان سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوء ه. (البحرالوائق، كتاب الطهارة ، (١/٨٦) ط:سعيد)

- الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، (١٢/١) ط:رشيدية
  - ح الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، (١/١/١) ط:معيد
- (٢) واتفق الحنفية ، والشافعية على أنّ المفروض مسح بعض الرأس أمّا مسح جميعها لهوسنة ، ولكن الشافعية قالوا : المفروض مسح بعض الرأس ولو يسيرًا ، أمّا الحنفية فقالوا : المفروض مسح بعض الرأس ولو يسيرًا ، أمّا الحنفية فقالوا : المغروض مسمح ربع الرأس. (كتاب الفقه على المقاهب الأربعة : (١/١٨) كتاب الطهارة ، خلاص لما تقدم من فرائض الوضوء ، ط: مكتبة المحقيقة)
- ت والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية ، والمختار في مقدار الناصية ربع الرأس ... وإن كان بعض رأسه محلوقا فمست على غير المحلوق جاز ..... ومنها ( أي من سنن الوضوء) مسح كل الرأس صرمة . (المقتاوئ الهندية : ( ١/٥٠١) كتاب الطهارة ، الياب الأوّل : في الوضوء، الفصل الأوّل والناتي ، ط: رشيديه )
- ب ومن كان شعر وأمد طويلاً لاؤلاً على جبهته أو عنقه ، فمسح عليه فإنّه لا يجزئه ، لأنّ الغرض هو أن يسمسح نفس وبع الرأس ، فإن كانت محلوقة ، فالأمر ظلعر ، وإن كان عليها شعر ، لجنّه بحب عليه أن يمسح على الشعر النابت في نفس الرأس ، فلا بدّ أن يكون الشعر المعسوح نابعًا على جزء من وأمسه ، فإن كان بعض وأمسه محلوقًا ، وبعضها غير محلوق ، فإنّه بصح أن يمسع على الربع الملي يساحت أو . ( ١ / ١ ) كتاب الطهارة ، فرائض الوضوء ، ط: مكبة الحققة ) =

## مرپرس کرنے کاطریقہ

سرپرسے کرنے کامسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی ہے گیلا کرنے کے بعد سر کے ابتدائی حصہ پر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور الگلیاں رکھ کر گردن تک ایے طریقے سے لے جائے کہ اس سے تمام سرکا احاطہ ہو۔ (۱)

#### مر پرمینبیں کرسکتا

اگر کمی کے سریس اس قدروردیازخم وغیرہ ہوکہ سرکامسے نہ کرسکے، تواس حالت میں سرکامسے معاف ہے۔ (۲)

#### مرخی

#### الماسرخي، ياؤدر، كريم لكاكروضو، وجاتاب جبكدان مس كولى ناياك چزلى

= به وفي النسفية: واختلفوا فيما جز من الشعر من مقدم رأسه أنّه ملحق بالجبين أم بالرأس ؟ والصحيح أنّه من الرأس حتى لو مسح عليه متوطئ أجزاً من مسح الرأس . (الفتاوى المختل التازخانية: (٢٠٢١) كتاب الطهارة ، الفصل الأوّل في الوضوء ، ط: مكتبة الفارولية )

ح المحيط البرهاتي : (١/٢١١) كتاب الطهارة ، الفصل الأوّل في الوضوء ، ط: إدارة القرآن .

(١) والأظهران يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويملهالى القفاء على وجه يستوجب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه. (رد المحتار : كتاب الطهارة ، (١/١١) ط: سعيد)

ح قال الزيلمي: تكلمو الحي كهية المسح والأظهران يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه، ويملهما على القفاعلى وجه يستوعب جميع الرأس. (البحرائراتل، كتاب الطهارة (٢٢/١) ط: معيد)

ث القتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الماتي ، (١/٤) ط: وشيئية ثالث عن المتوضئ إذا تضرر بمسح رأسه ؟ أجاب : إذا غلب على ظنه أنّه يضره مسح رأسه مقط عنه المسح و لا يجب عليه شي . (فتاوي قارى الهناية : (ص: ٥٠) كتاب الطهارة ، ط: دار الكتب العلمية)

ت ويسقط مسبح المرأس عمن برأسه من المناء ما إن بلّه يتضرو وبه ألتى قاضى الهماية . (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي : (ص: ٢٦ ) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: قليمى )

\*\* منحة الخالق على البحر الرائق : (١٣٣١) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: سعيد .

مِلر 0

ہوئی نہ ہو، اگر ناخن پاکش کی طرح سرخی کی تہہ جم جاتی ہے تو وضوا ورخسل سے پہلے
اس کوا تار نا ضرور کی ہوگا در نہ پائی نہ پہو نیجے کی وجہ سے وضوا ورخسل سے جہیں ہوگا ہے

ہوئی در کے واضح رہے کہ سرخی (لپ سنک) ، کریم وغیرہ تیل کے مانند ہیں ، اور
پاؤڈر گردوغبار کے مانند ہے، اس کی وجہ سے اعضاء پر تہہ نہیں بنتی ، اس لئے ان
چیز دل کے ہوتے ہوئے بھی وضو درست ہے، لیکن وضو کرتے وقت پہلے ان کو کیا
کرے بھروموئے البتہ اگر سرخی یا کریم الی ہوجس سے ناخن پاکش کی طرح تہ جتی
ہوتہ پھراس پر وضوا ورخسل درست نہیں ہوگا۔ (۱)

سردملكول مين تيتم كالحكم

جس جگہ برف باری کی شدت ہو،اورسردی بھی بکٹرت ہوتی ہو،ہوا بھی نہایت تیز چلتی ہو، پائی سے بخت تکلیف ہوتی ہو،اور ہاتھ پاؤں کچے دیر کے لئے بالکل معطل رہتے ہو،اور وضوکر نے سے ہلاکت یامرض عالب ہونے کا اندیشہ بو، اور پائی گرم کرنے کا سامان بھی نہ ہو،اوراییا کوئی کپڑ ابھی نہ ہوکہ اس میں لیٹ کر ابھی نہ ہوکہ اس میں لیٹ کر بدن گرم کر لیس،الی صورت میں تیم جائز ہے،ورنہ تیم جائز ہیں ہے،اور پاؤں بدن کرم کرلیس،الی صورت میں تیم جائز ہے،ورنہ تیم جائز ہیں ہے،اور پاؤں

<sup>( &#</sup>x27; ) (و لا يمنع) الطهارة(ونيم) ..... وكلنا دهن و دسومة.

<sup>(</sup>لوله: وكلادهن) في كزيت و شيرج ، بخلاف نحو شحم وسمن جامد (قوله: ودسومة) هي أثر البعن قال في الشربلالية: قال المقلمي : وفي الفتاوى: دهن رجليه لم توضأ و أمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء لللمومة جاز لوجود غسل الرجلين. ( اللو المختار مع دد المحتاد : كتاب الطهارة ، ( ١٥٣/١) ط:معيد)

<sup>· ؛</sup> الفناوى الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، (٢/١) ط : وشيفية

ت البحرالراثق، كتاب الطهارة ، (١٣/١) ط : سعيد

عن خلف بن ايوب الدقال: ينبغى للمتوضى فى الشتاء ان يبل اعضائه بالماء شبه اللهن الميسل السماء عليها الان الماء يتجافى عن الاعتفاء فى الشتاء. ( الفتارى الهندية : الباب الأول الفصل الثالث ، ( ١/ ٩ ) ط : رشيدية )

وہ نے کابدل نفین (چڑے یار گزین کے موزے) ہیں ان برسے ہوسکتا ہے۔ (مونے کابدل نفین (چڑے یار گزین کے موزے) ہیں ان برسے ہوسکتا ہے۔

سردی سے جنی کومرض کا خطرہ ہے

"جنبی کومردی ہے مرض کا خطرہ ہے"عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸۲/۱)

سردی کےموسم میں اعضاء وضودھونے کا طریقہ

سردی کے موسم میں خشکی بہت ہوجاتی ہے،اور یانی دغبو کے اعضا وکو کیلائبیں كرتا،اس كئے دحونے سے پہلے اعضاء كور كيا جائے بھراس پرسنت كے مطابق پالى بها ا جائے تا کہ اعضا و کوا جھی طرح دھویا جاسکے۔ <sup>(۲)</sup>

سردی کےموسم میں ڈھیلہ کیے استعال کرے " و صله استعال كرنے كاطريقه "عنوان كے تحت ديكھيں ـ (١٠٨٥١)

سردى مس احتلام موجائة فحيم كرنا

"احتلام بلاناغهونے يرتيم كرنا"عنوان كے تحت ديكھيں۔(٧٢/١)

(\* ) (وان عبجز عن استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد)يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر اذا لم تكن له أجرة حمام ولا مايلكه ..... (أو خرف عنو) .... أو عطش أو عدم آلة ليمم). (ود المحتار : كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ٢٣٦/ -٢٣٣) ط: معيد)

الفتاري الهندية : كتاب الطهارة ، الباب الرابع، الفصل الأول ، (۲۸/۱) ط: رشيدية .

البحر الراتق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (۱/۱ ۱ ۱) ط: سعيد.

(٢) عن خلف بن ايوب انه قال: ينبغي للمتوضى في الشتاء ان يبل اعضائه شبه اللحن لم يسيل المماء عليهالان الماء يتجالى عن الاعضاء في المشتاء. (بشائع الصنائع، كتاب الطهارة، ( ٣/١) ط: سعيد) ح عن خلف بن ايوب انه قال:ينبغي للمتوضى في الشتاء ان يبل اعضائه بالماء شبه الدهن، ثم يسيل الماء عليهالان الماء يشجافى عن الاعضاء فى الششاء. (الفناوى الهندية،الباب الأول،الفصـل النالث، ( ۱ / ۹ ) ط: رشیدیة )

م ومن الأداب . . وبسله منا عشد ابشداء الوطنوء في الششاء، وفي الرد:(قوله:وبلهما) أي الرجلين. (ود المحتار، كتاب الطهارة ( ١٣١٠-١٣٠ ) ط:سعيد) سردي مين وضوكا ثواب

حفزت على كرم الله وجمعه بروايت بكه نى كريم صلى الله عليه وهم في فرماي بن كريم صلى الله عليه وهم في فرماي جمل فرماي جمل فرماي جمل في الله على من كرن أن الله الله ومرامر وي كرن الله من المي والمست كرنے كا) (١)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا گنا ہوں کو وہونے والی چیز مشقت کے موقع پر (شخنڈک میں) وضوکر نا،مراہر کی جانب قدم برد هانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا ہے، بھی گناہ ہے نیچنے کی مرصر اور حفاظات کا ذریعہ ہے۔

مرکاری نبرے یانی لینا سرکاری نبرے وضوا ور مسل کے لئے یانی لینا درست ہے۔ (۳)

( ) وعن عملى بمن أبي طبالب وحسى المسلمة ، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال : من لمبغ الوضوء في المبرد الشديد كان له من الأجر كفلان . ( مجمع الزوائد : ( ٢٣٤/١) وقم العديث : ١٢١٤ ، كتاب الطهارة ، باب إسباغ الوصوء ، ط : مكتبة القدس ، القاعرة )

فيض القدير المشاوي: (٥٢/٦) وقم التحديث: ١٢١٤٢، حوف النهم، ط: المكبة التجارية مصر.

ت كنيز العمال : (٢٨٢/٩) دقم الحديث : (٢٢٠٣٩) حرف الطاء ، كتاب الطهادة ، من لسم الأقوال ، الباب الناني في الوضوء ، النوع الثاني في فضائل الوضوء ، ط : مؤسّسة الرسالة .

(٢) عن لمبي هويوة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إلا أولكم على ملهمهم الله به المغطايا ويوفع به المنوجات ؟ قالوا : بلى يارسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على الممكاوه و كشرة المخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فللكم الرباط . ( جامع الترملي : ( ١٨ ) أبواب الطهارة ، باب ماجاء في إسباغ الوضوء ، ط: معيد )

ح مشن ابن ماجه : (ص: ٣٣٣) أبواب الطهارة ، ماجاء في إسياع الوضوء ، ط: قليمي .

ت صحيح ابن خزيمة : (٦/١) وقم الحليث : ٥ ، كتاب الوضوء ، باب ذكر حط المنطابا ووقع المدرجات في البينة بإمساغ الوضوء على المكاره ، ط: المكتب الإسلامي ، بيروت .

· ٣ ) اعلم أن المياه أربعة أنواع ..... والثاني ماء الأودية العظام كسيحون وللناس فيه حل الشفة =

مركامتح

﴿ وضوکے فرائض میں سے چوتھا فرض ایک چوتھائی سرکاسے کرنا ہے، اور چوتھائی سرکی مقدار میں کے برابر ہے، لہذا بوری ہتھیلی کے برابر کے جھے کاسے کرنا فرض ہے۔

اکر ہاتھ میں بانی لگاہواہ ادراس ہاتھ کوسر پر بیجھے یا آھے ہے یا کسی ہی طرف ہے گئی کے اور کی جائے گا۔ (۱) میں طرف سے میں کے برابر جگہ پر بھیرلیا توسم کا فرض ادا ہوجائے گا۔ (۱)

الکیوں کو ہے کہ کہ انگلیوں کو انگلیوں کو استعال کیا جائے تاکہ انگلیوں کو استعال کیا جائے تاکہ انگلیاں خکک ہونے سے پہلے چوتھائی سرتک پانی پہونچ مائے۔

ہ اگر صرف دو الكيوں كوسى كے لئے استعال كيا جائے گا تو بسا اوقات بوقائ مرتك ہاتھ بہو نيخے سے پہلے بى انگل خشك ہوجائے كى ،اور پانى وہاں تك

<sup>=</sup> مطلقا وحق سقي الأواضي ان لم ينظر بالعامة. (ودالمحتار، كتاب احياء الموات، فصل فشرب، (٧٦/ ٢٣٨) ط:معيد)

<sup>🗢</sup> الفتاوي الهندية، كتاب الشرب ، (٥٠/٥) ط:وشيلية

المعوالرائق، كتاب احياء الموات، مسائل الشوب، (٢١٣/٨) ط:سعيد

<sup>(</sup>۱) المرابع من فرالين الوضوء ، مسيح ربع الرأس ، ويقلوون ربع الرأس بكف ، فالواجب أن يعسسح من رأسه يقلو الكف كلها ، فلو أصاب الماء كف يله ، لم وضعها على رأسه من خلف أو لمسام أو أي نباحية ، فياته يجزله . (كتاب الفقه على العلاهب الأربعة : (١/١١) كتاب الطهارة ، فراتض الوضوء ، ط: المكتبة الحقيقية )

ت والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية ، كلا في الهداية والمختارفي مقدار الناصية ربع الرئس كلا في الاختيارشرح المختار . (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ، ( ١ / ٥) ط:رشيدية)

<sup>&</sup>lt;sup>ري</sup> ردالمحتار ، کتاب الطهارة ، ( ۱۹۹۱ ) ط:معيد

ت البحرالراتق، كتاب الطهارة ، ( ١٣٧١) ط سعيد

نہیں بینج سکے گا، جہاں تک یانی بہنچا نامقصود ہے۔(۱)

الم الكليول كرس الم الكليول كرا المح المح الموجائ كاور نبيل الموكاء (٢) الم الله المراح الله المراس المح كرلياتوس الموجائ كا البته اكر دور المراح المعاوراس المح كرلياتوس الموجائي المجنى وحوائد كا البته اكر دور المراح كياتوس ورست نبيل الموكاء مثلًا كمبنى وحوف كر بعد المح الموجائي المحتوى تركي المراح كياتوس الموكاء مثلًا كمبنى وحوائد كرا المح كياتوس الموكاء مثلًا المبنى وحوائد كرا المح المات المراح كياتوس الموكاء المنا المراح كياتوس الموكاء المنا المراح كياتوس الموكاء المنا المراح كياتوس الموكاء المنا المراح كياتوس المراح كياتوس الموكاء المنا المراح كياتوس الموكاء المنا المناكم كياتوس الموكاء المنا المناكم كياتوس المراح كياتو

ے اتھ کیلا کر کے دوبار وسر کامنے کرناپڑے گا۔ (۲)

(1) ويشترط للمسبح بباليد بأن أن يكون بثلاث أصابع على الأقل ا لأجل أن يصيب الماء وبع الرأس قبل أن يسجف ، إذ لو مسبح بأصبعين فقط وبما يجف الماء قبل تحريكهما لمسبح بالى الربع فلايصل الماء إلى القدر المطلوب مسجه . (كتاب الفقه على المفاهب الأوبعة : (١/١) كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، فراتض الوضوء ، ط: المكتبة المحقيقية)

ئ الواجب أن يست عسل فيه للاث أصابع البد على الأصح كذا في الكفاية فلو مسح بأصبع لو أصبعيسن لا يبجوز في ظلعرالرواية كذا في شرح الطحاوي . (الفتاوى الهندية، كتاب الطهاوة، الجاب الأول، الفصل الأول ، (١/٥) ط: رشيدية)

- 🗢 ردالمحار، کتاب الطهارة ، (۹۹/۱) ط:معید
- ت البحرالرائق، كتاب الطهاوة ، ( ١ / ١٥ ) ط:معيد

 ٢٠ فياذا مسيح بسرؤوس الأصبابع ، وكنان السماء متقاطرًا ، يمكن أن يصل إلى القدو المطلوب مسيحه ، فياتَه يصبّع ، وإلا فلا . (كتاب الفقه على الملاهب الأربعة : (١/١٢) كتاب الطهارة ، مباحث الطهارة ، فراتض الوضوء ، ط: المكتبة المعقيقية )

- ه: المدر مع الرد : ( ٩٩/١) كتاب الطهارة ، مطلب في معنى الاشتقاق و تقسيمه إلى للالة أقسام، ط: سعيد.
  - مَ البحرالوائل: ( ١٠٠١) كتاب الطهارة ، ط: سعيد .
  - مَ الْفَتَاوَىٰ الْهِبْلِيةَ : (٥/١) كتاب الطهارة ، الباب الأوَّل ، الفصل الأوَّل ، ط: رشيليه .

" الاسترط أن يمسح رأسه بماء جديد ، فلو كانت يده مبلولة ، فإنّه يجزئه ، والإيجزئه أن يأخل البلل من على لواعه البلل من على طواعه وكانت يده جافة ، فأخذ البلل من على لواعه ومسح به ، فيات الايكفى . (كتاب لفقه على الملاهب الأربعة : (١/١٦) كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، فراتض الوضوء ، ط: المكتبة الحقيقية ) =

جہ جس آ دی کے سرکے بال لیے ہونے کی وجہ سے بیٹانی یا گردن تک لگے رہتے ہوں ، اگراس آ دی نے ای لئے ہوئے دھے پرسے کرلیا توسع جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں چوتھائی سرکاسے نہیں ہوا۔

ہ اگر سرمنڈ اہوا ہے تو سر پر بی سے ہوگا،اورا گرسر پر بال ہیں تو ان بالوں پر مسے کر تالازم ہے جوسر کے کی جھے کے او پر ہوں،اور جو بال لٹک رہے ہیں وہ سر پر نہیں ہیں،لہذاان کا سے کرنے ہے سرکا سے نہیں ہوگا۔ (۱)

ہ اگرسر کا کچھ حصہ منڈ اہواہ اور کچھ نہیں ہے، توجس حصہ پر بھی مسے کرلے کا بھی موجہ ہوجائے گا۔ (۲)

(۱) ومن كان شعر رأسه طويلاً نازلاً على جبهته أو عنله ، فمسح عليه ، فإنّه لا يجزئه الأنّ الفرض هو أن يمسح نفس ربع الرأس ، فإن كانت محلوقة ، فالأمر ظاهر ، وإن كان عليها شعر ، فإنّ يمسح على الشعر النابت في نفس الرأس ، فلا بلّا أن يكون الشعر الممسوح نابت على جزء من رأسه . (كتاب الفقه على الملاهب الأربعة : (١/ ١١١) كتاب الطهارة ، ماحث الوضوء ، فرائض الوضوء ، ط: المكتبة الحقيقية )

« إن وقسع عسلى شعر تبحته رأس يجوز عن مسسح الرأس وان وقع على شعر تبحثه جبهة أو رقبة لا يجوز. (الفتاوى الهنلية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ، ( ٥/١) ط:زشبدية)

ت ريالمحتار، كتاب الطهارة ، (٩٩/١) ط:معيد

البحرالراتل، كتاب الطهارة ، (١٥/١ ) ط:سعيد

(°) وان كنان بعض رأسه مـحـلـوف فـمـسـح عـلى غير المحلوق جاز كلّا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصـل الأول ، ( ١/٥) ط:رشيدية)

ت الفتاوي التاتار خانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول ، ( ٢/١ ) ط: ادارة الفرآن

🗢 الفقه على المقاهب الأربعة، مباحث الوطوء، المبحث الناني، فرائض الوطوء ، ( ا / ۵۵ )

ط: داراحیاء التراث العربي

<sup>= &</sup>lt;i واذا أخم البلل في عضو من أعضائه لا يجوز المسح به مفسولا كان ذلك العضو أو ممسوحا كذا في الذخيرة . (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول والفصل الأول و (١/ عدرشيدية) ط: رشيدية)

د ردالمحار، کتاب الطهارة ، (۱۹۹۱) ط:سعید

<sup>🗢</sup> البحر الراثق، كتاب الطهارة ، ( ۱۳/۱ ) ط:معيد

ہے ریمے کرنے کے بعد بال منڈانے ہے وضو باطل نہیں ہوتا ا کرسے کرنے کی غرض ہے برف کا ٹکڑا لے کرسر پر پھیرا محیا توسع ہوجائے

ہے اگر سراور چیرے کوایک ساتھ دھوڈ الاتو سے ہوجائے گا ، کین کروہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> ا عذر کے بغیر عمامہ دغیرہ برس کرنا جائز نہیں ہے،ای طرح عورت کے لئے رومال یا اوڑھنی یا اسکارف وغیرہ سے ڈھکے ہوئے سرکا اوپر سے سے کرنا حائز نہیں ہے،البت اگروہ اتی بلی چیز ہے کہ بانی اس سے جذب ہو کربال تک پینج ماتا

· · ) وإذا مست على الشعر ، ثم حلقه فإن وضوء ه لا يبطل . (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : (١/ ٦١) كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، فرائض الوضوء ، ط: المكتبة الحقيقية ،

< (ولا يتعادالوضوء) بيل ولا بيل المنحل (بحلق رامية ولحيته كما لا يعاد) الفسيل للمنحل ولا الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره)و كشط جلده.

وفي الرد: (قوله: ولا بل المحل) عبر بالبل ليشمل المسيح والفسل. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، (۱۰۱/۱) ط:سعیدی

 الفشارى التشاريحانية، كشاب السطهارة، الفصل الأول ، ( ٩٣/١) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

ح الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الاول ، ( ٢/١) ط: رشيدية

( \* ) وإذا أخذ قطعة من الثلج ، فمسح بها رأس ، أجزأه . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة :

( ٢١/١) كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، فرائض الوضوء ، ط: المكتبة الحقيقية )

ح ومن مسمع دامسه بالثلج اجزاه مطلقا ولم يفصلوا بين بلل قاطر أوغير قاطر، كلا في الفتاري

البرهانية. (الفتاوى الهندية، كته. الطهارة، الباب الاول، الفصل الثانى ، ( ٢/١) ط:رشيدية)

<sup>ب ا</sup>لفناوي التقارخاتية، كتاب الطهارة، الفصل الاول، ( ٤٣/١) ط:ادارةا لقرآن والعلوم الاسلامية

(") واذا غسل الرأس مع الوجه أجزأه عن المسبح هكلًا ذكر شيخ الاسلام لأن في الفسل مسمعا

و زيائمة ولكن يكره لأنه خلاف ما أمر به. (المحيط البرهاني، كتاب الطهارات، نوع منه في بيان

مشن الوضوء و آدابه ، (۱۷۲۱) ط:ادارة القرآن)

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول ، ( ٢/١) ط: وشيدية

ت الفقه على المللعب الأدبعة،مباحث الوضوء، العبحث الثاني، فواتض الوضوء ، ( ٥٤/١ )

ط: داراحیاء التراث العربي

اکم سے مسے میں سنت طریقہ ہے ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سرکاسے کرے،اگر ایک ہاتھ سے سر کامنے کرے گاتو سے ہوجائے گالیکن سنت کے موافق نبیں ہوگا۔ (۲) الما معذوری کے وقت صرف ایک ہاتھ سے سراور دونوں کا نوں کا سے کرسکتا

﴿ وضوم ص صرف چوتھا کی سرکے کے پراکتفا وکرنے کی عادت ڈ النا کروہ ہے۔ (۳)

، ، ولا يبجوز السبح عبلى القلنسوة والعمامة وكذا لو مسبحت المرأة على الخمار الا أنه اذا كان الساء متقاطرا بحيث يصل الى الشعر فحيننذ يجوز ذلك عن الشعر، كذا في الخلاصة. (ادم) ط:رشيدية كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الأول، ( ٥/١) ط:رشيدية

ه بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، (١/١٤) ط:رشيدية

د القناوي التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الاول ، ( ٩٢/١) ط:ادارة لقرآن والعلوم الاسلامية : \* ، والسسنون في كيفية المسبح أن يطبع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه آخذًا إلى قفاه على وجه ا يستوعيه. ( فتح القدير : (١٤/١) كتاب الطهارة ، ط: رشيديه )

< القتاوئ الهندية: ( ١ / ٤) كتاب الطهارة، الباب الأوّل في الوضوء، القصل الثاني، ط: رشيدية (") وروى عن ابي داود والطبراني عن على في حكاية المسمح ثلاثًا ﴿ قَالَ عِبْدَ اللَّهُ بِن محمد ، عن بعفوب عن خالد إنَّ النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم مسح داسه ثلاثًا على أنَّه وضع يده على يالموخه) لې مقدم رأسته ( شم مند يده إلى مؤخر رأسه لم إلى مقدم رأسه ، فجعل ذلك ثلاث مرات ) اي دفعات في النصبورة وهو في الحقيقة مرة واحدة ، وإنَّما وقع مرات الاستيعاب ..... ويمكن أنَّه وضع بدلًا واحديةً على مقدم وأسه ، ومسيح إلى آخوه ، ثم وضعها عني طوفه الأيمن لم الأيسو . (شرح مسند أبي حنيفة: (ص: ٥٣٥) مسبع الرأس بيد واحدة ، ط: دار الكتب العلمية)

والاجتماع منعقد على استحسان المسح باليدين مقاء وعلى الأجزاء إن مسح بهد واحدة.

(نفسير القرطبي : (٩٨/٦) مورة المائدة : ٢ ، ط: دار الكتب المصرية القاهره)

و أحكام القرآن لابن العربي: (٢٨/٢) سورة المائلة ، الآية السادسة ، مسألة : صفة مسع الرأس ، ط: دار الكتب العلمية .

وانظر الهامش السابق أيضًا .

(\*، فمار الختصر على مسيخ جزء المفروض مسحه وتكرر ذلك منه فاته يأثم. (الفقه على المماهب الأربعة، مباحث الوضوء، مبحث بيان عدد السنن وغيرها ، ( ١٧٦١ ) ط: احياء التواث العربي) · الغومع الرد: ( ١/١) كتاب الطهارة · مطلب في تصريف قولهم معزيا ، ط: سعيد. =

ملد ن

حضرت مقدام بن معد يكرب رضى الله عندكى روايت ہے كہ بل نے نبى كريم ملى الله عليه وسلم كو وضوفر ماتے ہوئے و يكھا، جب سركے سے پر ہنچ تو اپن سملى كوسر كے الكے دھه پر ركھا، اور اے گزارتے ہوئے كذك تك لے محتے، مجرات وہاں لونایا جہاں سے شروع كیا تھا (لین جھے ہے آئے لے محتے)۔ (۳)

= ح الفتارئ الهندية : (١/١) كتاب الطهارة ، الباب الأوّل في الوضوء ، الفصل الثاني في سنن الوضوء ، ط: وشهديه.

ت (وسننه ... الخ) ومسح كل رأسه مرة مستوعبة ، فيلو تركه و داوم عليه أثم. ( لوله : مستوعبة ) طبلا سنة أبعث ، كما جزم به في الفتع ، ثم نقل عن القنية أنّه إذا داوم على ترك الاستيماب بيلا علو يأثم ، قال و كأنّه لظهور وغيته عن السنة ( الدر مع الرد : (١٢٠١٢٠) كتاب الطهارة ، مطلب في تصريف قولهم معزيًا ، ط: سعيد)

ت استاد الأحكام : ( ۱ /۳۲۷) كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء و آدابه و مكروهاته ، ط: داد العلوم كراچى.

 استال عن العوضى إنا تضرو بعسج وأسه؟ أجاب: إنا غلب على ظنه أنّه يضره مسح وأسه سقط عشه العسسج ولايجب عليه شئ. (فيلون قارى الهداية: (ص: ٥٠) كتاب الطهارة، ط: دار المكتب العلمية)

د ويسقط مسح الرأس عمن بوأسه من الداء ما إن بلّه يتصور وبه أفتى قاضى الهداية . (مرالي الفلاح مع حاشية الطحطاري : (ص: ٢٦ ا) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: قديمي )

هُ منحة الخالق على البحر الرائق: ( ٦٣/١ ) كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ط: سعيد .

(٢) (ومننه الغ) ومسع كل دامنه مرة مستوعبة ، فلو تركه و داوم عليه الم . ( اللو المحتاد مع الرد : (١٢١/١) كتاب الطهارة ، مطلب في تصريف قولهم معزيًا ، ط: سعيد )

ت السعاية : (١٣٢/١) كتاب الطهارة ، استيعاب الرأس فيه ، ط: سعيد .

ت الفتاوى الهندية: ( 1/2) كتاب الطهارة، الباب الأوّل، الفصل الثاني في سنن الوصوء، ط: وشيديه. (٣) عن العقدام بن معديكرب قال: وأيت وصول الله صلى الله عليه وصلم يتوضأ، فإذا بلغ مسح وأسمه وضع كفيه على مقدم وأسد فامرهما حتى بلغ القفاء، لم ودهما إلى المكان الّذي بدأ منه. = حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں اس طرح وضوکر کے دکھا ۲ ہوں جس طرح آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا چنا نچہ جب انہوں نے وضوکر تے ہوئے سرکا سمح کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کوسر کے اعلے حصہ پردکھا اے گزاد کرسر کے بیجیے حصہ کا طرف لے گئے ہوئے اس کے حصہ کا طرف لائے جہاں ہے مشک طرف لائے جہاں ہے شردع کیا تھا۔ (۱)

#### سركامسح دونول باتعول سےكرنا

سر کامنے دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے، اور ایک ہاتھ سے سے کرنا سنت کے خلاف ہے، اس لئے دونوں ہاتھوں سے سر کامنے کیا جائے ایک ہاتھ سے سے کرنے پراکتفا ونہ کرے۔

حضرت عبدالله بن زیدرمنی الله عنه نے نی کریم ملی الله علیه وسلم کے وضوکو نقل کرتے ہوئے اپنے سر پر دونوں ہاتھوں ہے سے کیا۔ (۲)

= ( السنن الكبرى للبيهةي : ( ١ / ٥٩) كتاب الطهارة ، جماع أبواب سنة الوضوء ، ياب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسبع ، ط: دار الإشاعت )

. ٥- سنن أبي داود: (٢٨/١) كتاب الطهارة، ياب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ط: رحمانيه. < السماية : (١٣٢/١) كتاب الطهارة ، استيعاب الرأس فيه ، ط: سعيد .

را ، أنّ معاوية لوضاً للنّاس كما وأى وسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ، فلمّا بلغ وأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط وأسه حتى قطر العاء أو كاد يقطر ، لم مسح من مقدم وأسه إلى مؤخره ، ومن مؤخره إلى مقدمه . (السنن الكبرى : ( ١ / ١ ٥) كتاب الطهارة ، جماع أبواب منذ الوضوء ، باب الاختيار في استبعاب الرأس ، ط: دار الإشاعت)

ت عن معاوية أنّه أواهم وضوء وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلمّا بلغ مسح وأسه وضع كفيه على مقدم وأسه وضع حتى بلغ القفا ، لم ودهما حتى بلغ العكان الذي منه بلاً . (شرح معني الآثار : (٢٤/١) كتاب الطهارة ، باب فرض مسح الوأس في الوضوء ، ط: مكتبه حقاتيه . د كنيز العبدال: (٢/١) وقيم الحديث : ٢٦٨٢٥ ، حرف الطاء ، كتاب الطهارة من فسيم

و تحشير العبدال: (۱۳۰۶۹) وقدم العليث ؛ تا ۱۱۱۰ المورث الساء • سبب السهومات الأفعال ، باب الوضوء ، فرائص الوضوء ، ط: مؤسّسة الرمسالة

اعت عسرو بن يحنى المازني عن أبيه أنّ رجلاً ، قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحنى =

ملد ﴿ معرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه ہے مروی ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وہلم م نے دونوں ہاتھوں ہے سرکامنے فرمایا۔ (۱)

ر سرکہ ہے دضواور شنس درست نہیں ہے۔ مرکھلاندر کھے

استنجاء کرتے وقت سر کھلانہ رکھے میدادب کے خلاف ہے۔

= السنطيع أنَّ لريني كيف كان رمول الله صلى الله عليه وسلم يتوصًّا ، فقال عبد الله بن زيد ؛ نعم! فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ... .. ثم مسح رأسه بيديه فألبل بهما وأدبر الحديث . (صحيح البخاري : ( ٢١/١) كتاب الوضوء ، باب مسح الرأس كله ، ط: لليمي) e مستن أبي داود: ( ٢٨٠٢٤/١ ) كتاب الطهارة، باب صفة وصوء النبي صلى الله عليه وسلي، ط: رحمانية.

ب سنن ابن ماجه : (ص: ٣٣) أبواب الطهارة ، باب ماجاء في مسيح الرأس ، ط: قليمي .

( ' ) عن عبد اللَّه بن زيد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه ..... الحديث . (مسحيح ابن خزيمة : ( ٨٠/١) رقم الحليث : ١٥٥ ، كتاب الوضوء ، جماع أبواب الوضوء و منه ، باب امتحاب مسح الرأس باليدين جميعًا -... الخ ، ط: المكتب الإسلامي ، بيروت )

منن النمائي: (۲۸/۱) كاب الطهارة ، باب صفة مسح الرأس ، ط: قليمو, .

ت جامع الترميلي : (١٥/١) أبواب الطهارية ، بناب مناجاء في مسيح الرأس أنَّه يبنأ بمقلم الرأس...الغ،ط: معيد.

٢٠) (ولا) يبجوز (بسماء غبلب عليه غيره فاخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخلوماء البافلاء والسمرق ومناء النورد ومناء النزردج) لأنه لا يسسمى مناء مطلقاوالعراد بتعاء الناقلاء وغيره ما تغير بالطبخ فان تغير بدون الطبخ يجوز التوضى به. وقتح القدير مع الهداية، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لايجوز ، ( ٦٢/١) ط:رشينية)

- : الدوالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه ، ( ١ ٩٤/١ ) ط:سعيد
  - . البحرالراتق، كتاب الطهارة ، ( ٢٩/١) ط: سعيد
- ٣. عن عائشة رضى السله عنها قالت : كان النّبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى راسه، وإذا أتى أهـلـه غـطى رأسه قال الشيخ : وروى في تفطية الرأس عند دخول الخلاه =

مرکےبال

وضوکرنے کے بعدسرکے بال کاشنے سے وضویا سرکاسے باطل نبیں ہوتا، یعنی دوبارہ وضویا سرکامسے کرنے کی ضرورت نبیں ہوگی۔ (۱)

> مرکم کا طریقه "مربرگ کرنے کا طریقہ"عنوان کے تحت دیجیس ۔(٤٠١/١)

ممرمہ سرمہ کی تیزی ماس کی چوٹ سے جو پانی آ کھے سے نکلتا ہے،اس سے وضو نہیں ٹوٹنا۔(۲)

= عن أبي بكر، وهو عنه صحيح . (السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩٦/١ ) كتاب الطهاوة ، جماع لبواب الاستطابة ، باب تفطية الرأس عند دخول الخلاء ، ط: دار الإشاعت )

ح ومن آداب الاستنجاء الإبعاد إلما كان في براح من الأرض ..... وتغطية الرأس كما كان أبو
 بكر رضى الله تعالى عنه يفعله . (عمدة القاري : (١/٣٢٧) كتاب الوضوء ، باب لاتستقبل القبلة بفاتط أو بول إلا عند البناء ، جداد أو نحوه ، ط: داد المكتب العلمية بيروت )

ح الشامية: (٢٥/١) كتاب الطهارة، مطلب: القرض أفضل من النقل إلَّا في مسائل، ط: سعيد.

مراقي القالاح مع حاشية الطحطاري : (ص: ٥١) كتاب الطهارة ، فصل ليما يجوز به
 الاستجاء، ط: قديمي.

(ولا يعادالوضوء) بل ولا بل المحل (بحلق راسه ولحيته كما لا يعاد) الفسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه و حاجبه وقلم ظفره) و كشط جلله.

وفي الرد: (قوله: ولا بل المحل) عبر بالبل ليشمل المسح والفسل. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، (١٠١/١) ط:سعيد)

ت القناوي السارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الأول، ( 907) ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية -: القناوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول،ا لفصل الأول، ( 771) ط:رشيدية

: 1. (كسما) لا يستقبض (لو خرج من الانه) وتحوها كعينه و للهه (قبح) وتحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع وان) خرج (به) اي بوجع (نقض) لأنه دليل الجرح. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، (١/٤/١) ط:سعيد)=

#### مستی کی بناء پرتیم کرنا

اگر بدن میں طاقت ہے،اور پانی نقصان نبیں کرتائیکن کا بلی کی وجہ ہے یا سستی کی بناء پروضوکرنے کودل نبیں جا ہتا تو تیم کرکے نماز پڑھنا جائز نبیں بلکہ وضو کرنا بی لازم ہے۔ (۱)

#### سفيريانى

بیٹاب کے راستہ سے جوسفید پانی نکاتا ہے وہ ناپاک، نجاست غلیظ اور نات وضوہ ایعنی نکلنے سے وضوٹوٹ جائے گا، اور بدن یا کپڑے پرلگ جائے تو بدن اور کپڑ اناپاک ہوجائے گا، کی مقدار بعنی ہاتھ کی تھیل کے مہراؤ کے براز معاف ہے۔ اگر دھونے کا وقت نہیں طا، اور اس کو بہن کر نماز پڑھ لی تو نماز ہوجائے گا، بعد میں دھولینا جائے۔ (۱)

<sup>=</sup> ٥ البحرالراثل، كتاب الطهارة ، (٢١-٣٢/١) ط: سعيد

الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الخامس ، (١/١) وشيديه
 (١) ومنها عدم القدرة على الماء والأصل أنه متى أمكنه استعمال الماء من غير لحوق المضور في نفسسه أو ماله وجب استعماله. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، المباب الوابع، الفصل الأول ،
 (١/ ٢٨) ط: رشيدية)

ت ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب النيمم ، ( ٢٣٢/١ ) ط:معهد

ت البحرالرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( ١ / ١٣٩) ط:معيد

ا كل ما يتخرج من بدن الانسسان مسما يوجب خروجه الوضوء والنسل فهو مفلط كالمغانط
 والبول. (الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل السابع ، (١/١٦) ط:رشيديه)

ت الفتاوى الناتار خاتية ، كتاب الطهارة، الفصيل السسامع ، (٢٨٤/١) ط: ادارة القرآن

ت المحر الرائل ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس ، ( ٢٣٠/١) ط:سعيد

د: (ویشقشه خروج) کل خارج (نجس) بالفتح ویکسر (منه) ای من المتوضی الحی معتاذااو لامن السبیلین او لا (الی مایطهر) یاسحقه حکم التطهیر. (الدر المختار مع (د المحتاد ، کتاب الطهار قامطلب نو اقض الوضو ، ۲ (۱۳۵ – ۱۳۳) ط:سعید) =

#### س**فیدرطوبت** ''لیکوریا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۱۸۲/۲)

سکھانے کے لئے تیم کر کے دکھلایا

آگر کی کو بتلا نے ،سکھانے کے لئے تیم کرے دکھلایا ،سین دل میں اپ تیم کرنے کی نیت نہیں کی ، بلکہ صرف بتلا نا اور سکھانا مقعود ہے ، تو سکھانے والے کا تیم نہیں ہوگا ، کیونکہ تیم درست ہونے کے لئے تیم کرنے کی نیٹ کرنا بھی ضروری ہے جب تیم کرنے کا ادادہ نہ ہو، بلکہ دوسرے کو بتلانا ، دکھلانا اور سکھانا مقعود ہوتو تیم نہیں ہوگا۔ (۱)

#### مسکریٹ اگردضوکرنے کے بعد سکریٹ پینے سے نشہ نہیں ہوا تو وضوئیس ٹوٹے

= ١٠ البحرالراتق، كتاب الطهارة ، ( ٢٩/١) ط:سعيد

ت الفتارى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل الخامس ، (١٠/١) ط: رشيدية ح (وعف) الشبارع (عن قدر دوهم) وان كره تحريما فيجب غسله ومادونه تنزيها فيسن وفوقه بطل فيفرض.....(وهو مشقبال) عشبرون قيراطا (في) نجس (كثيف) له جرم (وعرض مقمر الكف) وهو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مفلطة .... (ودي بحار، كتاب الطهارة، باب

الأنجاس ، (١١١٦-١١٨) ط:سعيد)

الفشاوى الشات المحالية ، كشاب المطهارة، الفصل السليع، النوع الثاني ، (۲۹۸/۱) ط: ادارة القرآن

- ·: الفتاوي الهنفية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل السابع · ( ٢٧١) ط: رشيفيه
- ا ) ولو تيسم بريس به تعليم الغير و لا يريد به الصلاة لم يجزئه عندالثلاثة كلا في الخلاصة.
   (المنتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الوابع، الفصل الأول ، ( ٢٦/١) ط: رشيدية)
  - ": ردالمحتار ، كتاب الطهارة، باب التيمم ( ٢٣٥/١ ) ط:معيد
  - البحرالرالل، كتاب الطهارة، باب النيمم ( ١٥٠/١) ط:سعيد

وضوكے مسائل كاانسائكلوپيديا

وسوے میاں ہاں بیوپیدیا گا، (۱)کیکن نمازے بہلے منہ کی بد بوکادور کرنا ضروری ہے، اگر منہ سے سکریٹ کی بديوآتى بيتونماز كرده موكى - (٢)

سلام كاجواب دينا

یا خانہ بیٹاب کرتے وقت زبان سے سلام کا جواب نددے۔ (۲)

ملام کا جواب دیے کے لئے تیم کرنا

یانی ہونے کے باوجودسلام کاجواب دینے کے لئے میم کرنا جائزے، لیل

(١) ومنها الاغتماء والجنون والغشي والسكر .....وحدالسكر في هذاالباب أن لايعرف الريا من السركة عنيد بيعض المشايخ وهو اختيار صفر الشهيد والصحيح ما نقل عن شمس الاسة المحلواتي انه اذا دخل في بعض مشيته تحرك ، كلما في اللخيرة. ( الفتاوي الهندية : (١٢/١) كتاب الطهارة ، الباب الأوّل ، الفصل الأوّل ، ط:رشهدية)

 الفتاري الثانار خاتية، كتاب الطهارة بالفصل الثاني بنوع آخر في النوم والفشي والجنون ، (11) ١٣٨ ) ط:ادارة القرآن والعلوم الاسلامية

ت رد المحتار، کتاب الطهارة ، (۱۳۳۱) ط:سعید

(٢) (قوله: وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له واتحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان أكل الشوم والبصل المسجد، قال الامام العبني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهى أذى المملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام بل الكل سواء لرواية مساجلنا بالجمع خلافا لمنشذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له راتحة كريهة مأكولا أو غيره وانسسا خمص المتوم هنا باللكر وفي غيره أيصنا بالبصيل والكراث لكثرة اكلهم لها.

(ردالمحار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ، (١١١١) ط: سعيد)

ح حلبي كبير ، فصل في أحكام المساجد ، (ص:٥٢٦) ط:نعمانيه، كوئله

 الفقه على الملاهب الأربعة، كتاب الصلاة، مكروهات الصلاة، مايكره فعله في المسجد، النوم في المسجد والأكل فيه، ( ٢٨٥/١) ط: دار احياء التراث العربي

ط: رئيدية)

م: البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الانجاس ، ( ٢٣٣/١) ط: سعيد

ت ردالمحتار كتاب الطهارة، فصل في الاستجاء ،( ٣٢٥/١) ط:سعيد

اس تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لئے تیم کر نااس وقت جائز ہوتا ہے جب پانی نہ ملے، یا پانی کے استعال پر کسی دجہ سے قادر نہ ہو۔ (۱)

ملام وجواب

جہ وضو کے دوران سلام و جواب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۲) جہ کھانا کھانے کے دوران سلام نہیں کرنا جاہے، اور کھانا کھانے والے کے ذمہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ (۲)

#### سلس اليول

رسلس اليول مرض كى ايك فاص كيفيت ب،جس على مسكسل بيشاب نكل ربتا ب، ياير باربوا فارج بوتى ربتى ب، يامتحافه ورتول س بارى كى وجه سے خون فارج بوتار بتا ب يادا كى بيس بوتى ب اوراس طرح كے اورمشبور (۱) المناط عوف القوات لا الى بدل فجاز لكسوف .... ولنوم وسلام ورده وان لم نجز العلاة بدق فى المسحر: وكذ لكل ما لا تشترط له الطهارة. (ردالمحار، كتاب الطهارة، باب النهم ، (۱ر ۲۳۲ – ۲۳۳) ط:معد)

- الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الثالث ، (١/١٣) ط: رشيدية
  - البحر الرائل، كتاب الطهارة، باب النهم ، (١/ ١٥٩ ١٥٨) ط: سعيد
- ٢٠ ومن آدابه ..... وعدم التكلم بكلام الناس الالحاجة تفوته. (الدر المختار مع رد المحار، كتاب الطهارة ، (١٢٦/١) ط:سعيد)
  - الفتارى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل المثالث ، ( ١/٨) ط: رشهدية
    - ت البحر الراتق، كتاب الطهارة ، (٢٩/١) ط:معيد

(٣) يكره على عاجز عن الود حقيقة كآكل أو شرعا كمصل و قارئ ولو سلم لا يستحق الجواب اهـ وفي الرد: (قولهم: كآكل) ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمصنغ وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجز وبه صرح الشافعية. (ودالمحتار، كتاب الحضر والاباحة، فصل في البيع ، (٥/١ ٥/١) ط:سعيد)

- د الفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السابع ، (٢٥/٥) ط: رشيدية
- حادية الطحطاري على الدر، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ، ( ٢٠٤/١) ط: رشيدية

امراض بھی ہیں۔ایسے لوگ معذور ہیں اور ہرنماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نیاومو کریں۔(۱)

#### سمندر کایانی

سندرکا پانی پاک ہے، جانوروں کے پینے اور مرنے یا کی اور چیز ہے وہ ناپاک ہوتا۔ (۲)

#### سنت مؤكدہ كے لئے تيم كرنا

سنت مؤکدہ کی تضاونیں ہے،اگروضوکرنے کی صورت میں سنت مؤکدہ فوت ہونے ہونے مائر وضوکرنے کی صورت میں سنت مؤکدہ فوت ہونے کا خوت ہونے کا خوف نہ ہوتو وضوکر کے بڑھنالازم ہوگا،اوراگروضوکرکے بڑھنالازم

ر ، (قوله: وتشوضاً المستحاضة ومن به سلس بول أو استطلاق بطن أو انقلات ويح أو وعلل دائم و حرح لا يسرقاً لموقت كل لموض) و دم الاستحاضة اسم لدم خارج من الفرج دون الرحم و علامته أنه لا واتبحد له و دم المستحيض سنتن الوالحة و من به سلس البول وهو من لا يقدر على المساكه والرعاف المدم المخارج من الأنف والبعرح اللي لا يرقا أي اللي لا يسكن دمه من ولا المعمل (ا ١٥/١) ط:معيد)

التناية مع فتح القلير، كتاب الطهارات، باب الحيض والنقاس، (١٨١/) ط: دار الكتب العلمية
 ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض والنقاس، مطلب في أحكام المعلور ، (٢٠٥/) ط: معيد

الطهارة من الأحداث جائزة بعاء السعاء والأودية والعيون والآبار والبحار) لقوله تعالى:
 وأترلنا من السعاء ماء طهورا و قوله عليه السلام :العاء طهور لا ينجسه شيئ الا ما غير لونه لو طعمه أو ربحه و قوله عليه السلام في البحر : هو الطهور ماؤه والحل ميشه ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه (الهداية مع فتح القدير ، كتاب الطهارة، باب العاء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز ، (١/ ٢٠ - ٢١) ط:رشيدية)

ت البحرالراتل، كتاب الطهارة ، (١٩٧١) ط:سعيد

ت ردالمحتار، کتاب الطهارة، باب المياه، (۱۷۹/۱) ط:سعيد

719

### سنت**یں وضو کی** ''وضو کی سنتیں''عنوان کے تحت دیمیں۔(۲۲۸/۲)

## سوتے ونت وضو کی فضیلت

با وضوسونے سے اسلام پر موت آتی ہے ، خواب سیا ہوتا ہے اور شیطانی خواب سے محفوظ رہتا ہے ، اور بدخوانی سے محفوظ رہنے کا بہترین عمل ہے۔ (۲)

; ' ) (() جـاز (لـخـوف فـوت مــلاة جنازة) اى كل تكبيراتها .....(او) فوت (عيد) بفراغ امام او زوال شــمـس (ولـو) كان بينى (بناء) بعد شروعه منوطنا وسبق حدثه (بلا فرق بين كونه اماما او لا) فى الامسـح لان الـمناط خوف الفوات لا الى بدل فجاز لكــوف وسنن رواتب ولو سنة فجر خاف فوتها وحدها.

ولى الرد: (قوله: خاف فوتها وحدها) اى فيتيمم على قياس فولهما اما على قول محمد فلا لاتها افا فياتسه لاشتخاله بالفريطية مع الجماعة يقطيها بعد ارتفاع المشمس عنده وعندهما لا يقطيها اصلابهم. وصورة فوتها وحدها لو وعده شخص بالماء او امر غيره بنزحه له من بئر وعلم انه لو تشظره لا يبدرك سوى الفرض يتيمم للسنة لم يتوضأ للفرض ويصلى قبل الطلوع وصورها شيخنا بما اذا فاتت مع الفرض واراد قضاء ها ولم يتى الى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلاة وكعتبن فيتيمم ويصلها قبل الزوال لانها لا تقضى بعده لم يتوضأ ويصلى الفرض بعده وذكر لها طمورتين أخرتين. (دنالمحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم ، (١٩٣١- ٢٣١) ط:معيد)

ت كتاب المبسوط، كتاب الطهارة، باب المتهم ، (٢٩٠/١) ط:المكتبة الففارية

") ثم إنّ مثلًا الوحوء مستحب وإن كان متوحثًا كفاه ذلك الوحوء ١ لأنّ العقصود النوم على طهادة مـخـالحة أن يـموت في ليلته ، ويكون أصـدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه . (عـمـلـة القـادي : (١٨٩/٣) كتـاب الوحوء ، باب فضل من بات على الوحوء ، ط: دار إحياء التراث العربي)

ت شرح النوري : (٣٣٨/٢) كتاب اللكر ، باب الدعاء عند النوم ،ط : قديمي .

صحفة الأحوذي (١٠١٠) بواب المدعوات، باب انتظار الفرج وغير ذلك، ط : دار الفكر،
 بيروت.

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ آب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر آؤ تو نماز کی طرح وضوکرو ، بھر داکمیں کروٹ وجاؤ اور بید عایا ہو:

اگرتمباری موت بوگی تواسلام پرموت بوگی ،اورتمبارا آخری کلمه به بوگا۔(1)

#### موراخ خاص حصه کے قریب ہو

" زخم خاص حصه کے قریب ہو' عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸٤/۱)

(۱) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبت مضاحه للهوا بن عازب رضى الله عنه قال: قال النبي صلى نقك الأيمن، لم قل: اللهم بني مضاحه على نقك الأيمن، لم قل: اللهم بني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك والجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، السلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك والجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لاملحا ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، فإن مت من ليلنك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تنكلم به. (صحيح البخاري: (١/ ٢٠) كتاب الوضوء ، باب فعل من بات على الوضوء ، ط: قديمي)

ت مشن أبي داود : (٣٣٦/٢) كتاب الآداب ، باب مايقول عند النوم ، ط: رحماتيه .

ح الأذكار للنووي: (ص: ٢٥٧) باب مايقول إذا أراد النوم واضطجع على فرات ، ط: دار أبن كنير. موراخ سے بیشاب ادھرادھرنہیں بھیلا

" بیثاب سوراخ ہے ادھراد طرنبیں بھیلا' عنوان کے تحت دیکسیں۔ (۱۹۷۸)

**موراخ مشترک حصہ کے قریب ہو** ''زخم خاص حصہ کے قریب ہو''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۸٤/۱)

> **سوراخ میں پیشاب کرنا** سوراخ میں بیثاب یا خانہ کرنا کر وہتر کی ہے۔(۱)

سورج بادل کی آ زیس ہو

اگر چاند ہسورج بادل کی آڑیں ہواور دکھائی نہ دیتا ہوتو جنگل وغیرہ میں اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کر تامنع نہیں ہے بشر طیکہ قبلہ کی طرف منہ یا پیشے نہ ہو۔ (۲)

(١) عن عبدالله بن سرجس أن وسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قال: قالوا لقتائة: مايكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال انها مساكن الجن. (سنن أبي دارُد، كتاب الطهارة، باب النهى عن البول في الجحر، (١٦/١) ط: قديمي)

د منن النسائي، كتاب الطهارة، باب كراهية البول في الجحر ، (١٣/١) ط: قديمي

كنر العمال، حرف الطاء، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثاني، البول في الجحر، رقم الحديث: ٢٦٣٨ ، (٣٦٣/٩) ط: مؤسسة الرسالة

ويكره أن يقعد في أسفل الأرض ويول إلى أعلاها وأن يبول في جحرفارة أو حية أو نمل أو
 ثقب. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث ، (١/٥٥) ط:رشيدية)

ح ودالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، (٢٣٣/١) ط:معيد

(1) واللي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستنجاء،
 (١/ ٣٣٢) ط:سعيد)

ر وامّا استقبال الشعس والقبر في البول فلكراهة ذلك الأنهما آينان عظيمتان من آيات الله المستقبال المستقبال عينيه مسا ، فيلو كنان في مكن مستور = المساهدية والمسراد بسالاستقبال استقبال عينيه مسا ، فيلو كنان في مكن مستور =

#### مورج كوسامنے لے كر بيثاب بإخانه كرنا

سورج یا جاند کوسا منے لے کر بیٹاب یا خانہ کے لئے بیٹمنا کر وہ ہے، کوئا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اوراس کی ال نعمتوں میں سے ہیں جمن سے اللہ کی گوت کوفائدہ بہنچا ہے، اوراسلامی شریعت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام اوران کی قدر کی جائے۔ (۱)

#### سورج کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیٹاب یا یا خانہ کرنا

مورج کی طرف منہ یا بیٹے کرکے بیٹاب پا خانہ کرنا مکروہ ہے اس ہے بچآ دری ہے۔ (۲)

#### سونا

#### ا اکر کسی چیز کے ساتھ فیک لگائے بغیرسویا اور گرانبیں، یا کرتے می فورا

= ولم تسكن عينهما بمرأى منه بأن كان سائر يمنع عن العين ولو سحابًا فلاكراهة . وتكملة ود المسحار : (١٣٤/٥) كتاب الشهادات ، باب القبول وعلمه ، مطلب شهدا أن الدائن أبرهما ، وفلاتًا عنا لألف ، ط: سعيد )

نا طبعطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به الاستنجاء ، ( ١٤/١) طا:
 المكتبة الغرثية

المسلف التي ينفع بها الكون عن الشمس والقمر الأنهما من آيات الله و نعمته التي ينفع بها الكون عامة و من قواعد الشريعة الاسلامية احترام نعم الله تعالى وتقليرها . (كتاب اللقه على المسلفب الأربعة : (١٠٢٠) كتاب الطهارة ، مبحث آداب قضاء الحاجة ، ط: المكبة الحقيقية)

ت وكنا يكره استقبال شعس وقمر لها ) أي لأجل بول وغائط قوله : واستقبال شعس لا قسر ) الأنهسا من آيات الله تعالى الباعرة ونقل سيدي عبد الفنى عن العفتاح : ولا يلغه مستقبلا للشسس والقمر ، ولا مستغيرًا لهما للتعظيم اه. . (المعر مع الود : (٣٢٠/١) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، فصل في الاستنجاء ، ط : سعيد )

ت (البحرالرائل: ( ٢٣٣/١) كتاب الطهارة ، باب الأنجاس ، سعيد)

بیدارہو گیا تو وضوئیں ٹوٹا ،سابقہ وضو برستور باتی ہے۔ (۱)

الم سجدہ کی مسنون ہیئت پرسونے سے وضوبیں تو نا،اگر چہ نماز سے با كيوں نه ہو،البتة اس حالت ميں بي مروري ہے كه بيث رانوں ہے الگ ہو،اور باز و مجمی پہلو سے علیحرہ ہول ورنہ وضوٹوٹ جائے گا۔ <sup>(۲)</sup>

🖈 اگر پوری مقعد ( سرین ) زمین برقائم نہیں،اور ٹیک لگا کرسویا،خواہ اپنی ران وغيره عى يرجوتو ومنوثوث كيا\_

الله ووزانو بین کرران وغیره پرفیک لگا کرسونے سے وضوثوث جاتا ہے۔ ا جارزانو بین کرران برفیک لگائی ،اوراتنا جمک میا که بوری مقعدز مین یرقائم نہیں رہی تو بھی وضوثو ٹ جائے گا۔<sup>(۳)</sup>

( ) ) ولو تنام قناعبذا فسقط على وجهه أو جنيه أن انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط نائما واتتبه من مساعشه لا ينتقض . (الفناوي الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الخامس ، (۱/۱۱) ط:رشیلیة)

- 🖘 ردالمحتار ، کتاب الطهارة ، (۱۳۲/۱) ط:معید
- د البحرالرائق، كتاب الطهارة ، (٢٩/١-٣٨) ط:سعيد

: ٢ ، ولا ينتقض نوم القاتم والقاعد ولو في السرج أو المحمل كما في الخلاصة ولا الراكع ولا السباجد مطلقا ان كان في الصلاقوان كان خارجا فكللك الا في السجود فانه يشترط أن يكون عملي الهيئة المسنونة له بأن يكون والمعا بطنه عن فخليه مجافيا عضديه عن جنبيه وان سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوء ٥. (البحرالوائق، كتاب الطهارة ، ( ٣٨/١) ط:سعيد)

- ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، ( ١٢/١) ط: رشيدية
  - ت الدرالمختار مع ردالمحتار ، كتاب الطهارة ، (۱/۱/۱) ط: سعيد

٣٠) وينقطه ..... نوم يزيل مسكته . .. وإلَّا يزل مسكته لاينقض وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعدًا ولو مستندًا إلى ما لو أزيل لسقط على الملعب ... أو متوركًا ... أو

( قوله : على الملهب ) أي على ظاهر الملعب عن أبي حنيفة وبه أخله عامة المشايخ ، وهو -الأصبح كسما في البدائع . واختار الطحطاوي والقدوري و صاحب الهداية النقض ، ومشى عليه بعض المتون ، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلَّا نقض اتفاقًا كما في البحر وغيره .=

المراکر بوری مقعدز مین برقائم رہے مثلاً مخفے کھڑے کرکے ہاتھوں سے کرلئے ، یا کبڑے ، یا کبڑے و کے ساتھ باندھ لئے اور کھٹنوں برمرد کھ کرموگیا، یا جارزانو بیٹے کر کہنوں سے رانوں پر نیک لگا کر صرف اتناجمکا کہ بوری مقعدز مین پر قائم رہی تو دضونیں ٹوٹے گا۔

ہ کا آگر بوری مقعدز مین پرقائم رہے اور ٹیک لگا کرائی مجری نیندسویا کہ اس چیز کو ہٹادیا جائے تو گر جائے اس صورت میں اختلاف ہے، اور مفتی برتول کے مطابق وضوبیں ٹوٹے گا۔ (۱)

= (قوله: شبه المنكب )أي على وجهه كما في شروح الهداية أن ينام واضعًا أليته على عقيه وبطه على فخذيه ، ونقل عدم الفض به في الفتح عن الذخيرة أيضًا ، ثم نقل عن غيرها لو نام متربعًا ورأب على فخذيه نقض . قال وهذا يخالف ما في الذخيرة واختار في شرح المنية التقص في مسألة الذخيرة لارتفاع المسقعلة وزوال التمكن . وإذا نقض في التربع مع أنّه اشد تمكّ فالوجه الصحيح المنقط هنا ، ثم أيّله بما في الكفاية عن المبسوطين من أنّه لو نام قاعلًا و وضع أليته على عقيه المنقد هنا ، ثم أيّله بما في الكفاية عن المبسوطين من أنّه لو نام قاعلًا و وضع أليته على عقيه وصار شبة المنكب على وجهه قال أبو يوسف : عليه الوضوء . (الدر مع الرد : (١/ ١٣٢ ، ١٣١) كتاب الطهارة، مطلب: لفظ حبث موضوع للمكان، ويستعار لجهة شئ، ط: سعيد)

مَ الْمُعْمِرِ : ( ٣٣/١ ) كتاب الطهارة ، فصل في تواقَّض الوضاء ، ط: وشيليه .

🕾 المبحرالواتق: ( ٣٤٦١) كتاب الطهاوة ، ط: معيد .

و المستقطعة من نوم يزيل مسكته .... وإلاً يزل مسكته لاينقض وإن تعمله في المصلاة أو غيرها على المستحد ا

(قوله: على الملعب) أي على ظاهر المقعب عن أبي حنيفة وبه أخله عامة المشايخ ، وهو الأصبح كما في البدائع . واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض ومشى عليه بعض أصحاب المتون .

( قوله: أو محبيا) بأن جلس على أليته ونصب وكبتيه وشد ساقيه إلى نفسه بيديه أو يشئ يحيط من ظهره عليهما شرح المنية. ( المدر مع الود: (١٣١/١) ) كتاب الطهارة ، مطلب لفظ حيث للمكان ويستعار لجهة شئ ، ط: سعيد )

-: البحوالواتق: ( ٣٨،٣٤/ كتاب الطهارة ، ط: سعيد .

- مجمع الأنهر: ( P3/1) كتاب الطهارة ، ط: دار الكتب العلمية .=

البک مراقبه کی حالت میں کسی چیزے سمارہ لیے کے بغیر عارز انو بیٹر کر مونے ے وضوبیس ٹو نتا۔ (۱)

ا اگر دضو کی حالت میں کسی چیزے کیدیا نیک دگا کراہا۔ ویا کہ اگروہ چیز بنالی جاتی تو سیر پڑتا اور مقعد بھی زمین پرقائم نہیں ہے تو وضواُو ٹ جائے گا۔ (۱) الله صرف سونا وضوكونيس تو رانا، بلكه نيند من ايك تتم كى غفلت بيدا موجاني بادر جوز وصلے موجاتے میں اور موانطنے اور ند نکلنے کی خبر باتی تبیس رہتی ہات ے دضوٹوٹ جاتا ہے۔

- الله الم الم الماء الماء الماء على عقبيه شبه المشكب لا وصوء عليه وهو الأصبح كلنا في الماء عليه وهو الأصبح كلنا في محيط السيرخسي.... وان نام متربعا لا ينتقض الوضوء وكذا لو نام متوركا بأن يبسط قدميه من جنب ويلصق اليتيه بالأرض كذا في الخلاصة. (الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، المصل الخامس ، ( ١٧١ ) ط: رشيدية)

. \* ) ولو نيام قاعدًا يتمايل فسقط ، إن انتبه حين سقط فلا نقض كتاعس يفهم أكثر ما قيل عنده ، والعنه لاينقض . ( الدر المختار (١٣٢/١) كتاب الطهارة ، مطلب : لفظ حيث موضوع للمكان رستعار لجهة الشئ ، ط: سعيد )

 الشعاص لايشقيض الوضوء ، وهو قليل ، نوم لايشتبه عليه أكثر ما يقال عنده . ( المخانية على هامش الهندية : ( ٣٢/١) كتاب الطهارة ، باب الوضوء والغسل ، فصل في النوم ، ط: رشيديه . « وان تنام مصريسها لا يستسقص الوصوء (الفتارى الهنفية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصـل الخامس ، ( ۲/۱ ) ط:رشيدية

· \* ، ولر نام مستثنا الى ما لو أزيل عنه لسقط ان كالت مقعلته زائلة عن الأرض نقض بالاجماع. (الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الخامس ، ( 17/1 ) ط:رشيدية)

- ت لحت القدير، كتاب الطهارات ، ( ١ / ٩ م) ط: دارالكتب العلمية
  - < بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، (١٣٣/١) ط:رشيدية
- ° ، <u>لأن مناط النقض الحدث</u> لا عهن النوم فلما خفي بالنوم أدير الحكم على ما ينتهض مطنة له ولسلاله يشقض نوم القالم والمراكع والساجد ونقص في المصطبع لأن المطنة منه ما يشحقق معه الاسترخياء عبلى الكمال وهو في المضطجع لا فيها.( فتح القدير ، كتاب الطهارات ، ( ٩/١) ط: دار الكتب العلمية )
  - ت بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، (١٣٣١) ط:رشيدية
    - ": البحرالرائق، كتاب الطهارة ( ٣٤/١) ط:سعيد

ہے۔ اگر کو کی شخص جینے کی ایسی حالت میں سوگیا کہ وہ نیند ہے ہو جمل ہو کر تبور رہاتھا، بجروہ کر پڑااور کرتے ہی اس کی آنکھ کمل گئی تو اس کا وضوئیں اُو ٹا۔ (۱) ہے۔ اگر کو کی شخص اس طرح او کھتا ہو کہ وہ اپنے پاس کی جانے والی بات بہت کا کم خصہ بجھتا ہواس کا دضوئیں اُو نے گا۔ (۲)

مير رفوكو وه نيندتو ژنى ہے جوآ دى كى توت ماسكد (روكنے والى وقت) أواس طرح زائل كردے كداس كى مقعد (سرين) زمين سے تكى ندر ہے، اور "توت ماسكر" اس توت كو كہتے ہيں جوآ دى كے اندركى رشح (عيس) كوروكتى ہے۔

جہ کسی بھی کروٹ پرسونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، اور جارطرح کا سونا ناتض وضوہ (وضوتو ڑ دیتا ہے):

کروٹ، ﴿ کی ایک کو لیم پر ٹیک لگا کرسونا، ﴿ چِت لِیننا ﴿ الله

ولونام قاعدا فسقط على وجهه أو جنبه أن أنتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أو سقط ناتما
 واتنبه من ساعته لا ينتقض . (الفناوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الحامس،
 (١٣/١) ط: رشيدية)

ت تبين الحقائل: (١٠/١) كتاب الطهارة ، ط: امداديه ملتان .

 وأو نام قاعدًا بتمايل فسقط ، إن انبه حين سقط فلا نقض بديفتى ، كناعس يفهم اكثر ما قبل عشده . (الدر المختار مع رد المحتار : (١٣٢/١) كتاب الطهارة ، مطلب لقظ حيث موضوع للمكان ، ويستعار لجهة الشئ ، ط: سعيد )

ن وأما النعاس في حالة الاضطجاع لا يخلو اما أن يكون تقيلا أو خفيفا فان كان تقيلا فهو حنث وان كان خفيفا فان كان يسبع ما قيل عنده فهو وان كان خفيفا لا يكون حفيفا لا يكون حفيفا لا يكون حفيا والفاصل بين المخفيف والنقيل أنه أن كان يسبع ما قيل عنده فهو خفيف وان كان يسبع ما قيل عنده فهو تقيل كفا في المحيط، وهكفا حكى لتوى خفيف وان كان يتخفى عليه عامة ما قيل عنده فهو تقيل كفا في المحيط، وهكفا حكى لتوى شعب الأنصة كفا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل المخامس، ( ١٣/١) ط ورشيدية)

- ( حاشية الطحطاري على الدر المخار : ( ١/ ٨٢) كتاب الطهارة ، ط: المكتبة العربية .

لینتاان چاروں صورتوں میں قوت ماسکہ (رو کنے والی قوت) ہاتی نئیں رہتی۔ اوراگرایسی نیند ہو کہ اس ہے قوت ماسکہ زائل نہیں ہوتی بلکہ ہاتی رہتی ہے قو وہ نیندوضوئیس توڑے گی۔ (۱)

"سونا" ناقض وضوہے یا ہیں؟

صرف سونے سے دضوئیں ٹو ٹا ،البتہ نیند میں ایک تسم کی غفلت بیدا ہوجاتی ہے،اور جوڑ ڈھیلے ہوجاتے ہیں اور ہو اوغیرہ نکلنے اور نہ نکلنے کی خبر باتی نہیں رہتی ہے اس سے دضواؤٹ جاتا ہے۔

سونے سے پہلے وضوکرنا

رات کوسوتے وقت دضو کرنا ،اور وضو کے ساتھ سونا افضل ہے۔

#### سونے کے برتن سے وضوکرنا

سونے اور جاندی کے برتن یالوٹے سے مرداور عورت دونوں کے لئے وضو کرنا کروہ ہے، تاہم اگر کسی نے اس سے وضو کرکے نماز اداکر لی تو نماز ادا ہوجائے

<sup>() (</sup>و) ينقطه حكما (نوم يزيل مسكته) أى قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته من الأرض وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه (وإلا) ينزيل مسكته (لا) ينقض. (ودالمحتار، كتاب الطهارة، (١/١) ط:سعيد)

 <sup>(</sup>الفتاوي الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول ، الفصل الخامس ، ( ١٣/١) ط: رشيدية

والمنظر الى الحاشية رقم: ٣٠ على الصفحة: ٣٢٥. ( الأن مناط النقض الحدث)

<sup>،</sup> ٣) (قوله: وسنة للنوم) كما في شرح الملقى لكن عده الشرنبلالي وغيره في المندوبات وجعل الأنواع للائد ، فليحفظ ، ابن عبدالرزاق. (ودالمحتار ، كتاب الطهارة ، (١٩٨١) ط:سعد)

ت الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الثالث ، ( ١/٩) رشهدية

ت البحرالراتل، كتاب الطهارة ، (١٦/١) ط:سعيد

کی۔(۱)

#### **سونے کے لوئے سے وضوکر نا** ''سونے کے برتن سے دضوکر نا''عنوان کے تحت دیکھیں۔(۲۷/۱)

#### سونے کے وقت تیم کرنا

پانی ہونے کے باوجود سونے کے وقت تیم کرنا جائز ہے کین اس تیم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (۲)

ر ، ويكره الأكل بسلعة اللعب والفطة وعلى خوان اللعب والفطة والوضوء من طست النعب والفطة، والوضوء من طست النعب والفطة إلا ان النعب والفطة إلا ان يكون للتجمل كلا في الفيائية. والفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب العاشر في استعبال الفعر والفطة، (٥/ ٣٣٣)، ط: وشهدة)

ولا بجوز الأكل، والشرب، والانصان، والتطيب في آلية اللعب والفضة للرجال والساء.
 واللباب في شرح الكتاب، كتاب العظر والاباحة، (١/ ١٥٩)، المكتبة العلمية، ببروت)
 قال أبو جعفر: (وكل إناء غير اللعب والفضة فغير مكروه في شيء من ذلك).

قال أبوبكر أحمد: أما الذهب والفضة فيكره استعمالهما للوضوء والأكل، والشرب. والأمل فيه: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن الشرب في آنية اللهب والفضة"، وقال:

"إن الله يشرب في آنية اللهب والفضة إنما يجر جر في بطنه نار جهنم"، والوضوء، والادهان فيه مكروه أيضًا، قيانًا على الشرب، لأن ذلك فد يفعل لإصلاح الجسم كالشرب. وكلا كان الأكل مكرومًا - وإن لم يذكر - قيامًا على الشرب. (شرح منتصر الطحاوى للجماص، كتاب الطهارة، مسألة [لايكره شيء من الآنية غير اللهب والفضة]، (١١ / ٢٩٤)، ط: دار البشاتر الإسلامية)

(\*) المناط خوف الفوات لا الى بدل فجاز لكسوف ... ولنوم وسلام ورده وان لم تجز الصلاة به قبال في البحر: وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة. (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب البحم / ٢٣٢-٢٣٢) ط: سعيد)

- الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الثالث ، (١٠١) ط: رشيدية
  - : البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم ، ( 1 / 109 104 ) ط: سعيد

#### سوئی چبھائی

اگر کسی کوسوئی چیھ گئی اور خون نکل آیالیکن بہانبیں تو وضو نبیں او لئے گا ،اور اکر خون ذرا بھی بہہ پڑے گا تو وضوٹو شاجائے گا۔ (۱)

#### سوئی کی نوک چھوئی

اگر کسی نے سوئی کی نوک چیموئی اس کی وجہ سے خون نکلا، گرا پی جگہ سے وہ منبیں بہا، تو وضونبیں ٹوئے گا، ہاں اگرخون نکلنے کے بعدا پی جگہ سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

#### سيدهم اتهساستجاءكرنا

عذر کی حالت می سیدھے ہاتھ ہے استنجاء کرنا بلا کراہت جائز ہے، (۲) اور

: ۲۰۱) (ويشقطنه خروج) كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضى الحي معتادًا ولامن السبيلين اولا (الى مايطهر) أي بلحله حكم التطهير ..... لم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو باللوق...

وفي الرد: (قوله: عبن السيلان) اختلف في تفسيره ففي المحيط عن أبي يوسف أن يعلو و بنحدر وعن محسد اذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقص والصحيح لا ينقض. (الدر المختارمع رد المحار ، كتاب الطهارة ، مطلب نواقض الوضوء، (١٣٥/١-١٢٣٠) ط: سعيد) ت البحر الراتق، كتاب الطهارة ، (٢٩/١) ط: سعيد.

الفتاري الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل المخامس ، ( ۱ ۰ ١ ) ط: رشيدية.

"، ولمى فواتدابى حفص الكبيراته سئل عن رجل شلت يغه اليسرى ولا يقدران يستجى بها كيف يستنسجى بهسا؟ قال: يستسجى بيمينه. (الفناوى التناوخانية، كتاب الطهارة، الفصل الاول، نوع منه في بيان سنن الوضوء وآدابه ، (١٠٣١) ط:ادارقالقرآن والعلوم الاسلامية)

وان كان باليسرى عـلريمنع الاستجاء بها جاز ان يستجى بيمينه من غير كراهة، كلا في
السراج الوهاج. (الفشاوى الهشلية، كتاب الطهاوة، الياب السابع، الفصـل الثالث ، ( ١ / ٥٥)
ط: وشهدية)

: البحرالزائق، كتاب الطهارة، ياب الانجاس ، ( ٢٣٢/١) ط:سعيد

# قرآن کریم کی ی ڈی کو بے وضو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے۔

#### وضوكرنے كے بعد سينث لگانے سے وضوبيں تو تا۔ (٢)

, ۱/ (وكره) تنجرينما . .... (. . ..وينمين) ولاعلو بيسراه . ( ودالمحتار ، كتاب الطهارة، ياب الأنجاس، فصل في الاستجاء ، (٢٣٥/١) ط:سعيد)

ت الفتاوى الهندية، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث · ( 1 / 00) ط: وشيدية.

البحر الراتق، كتاب الطهارة، باب الانجاس، (١/٢٣٦) ط: سعيد

، ٢٠ ( ويمنع ) حل ( دخول مسجد و ) حل ( الطواف ) ..... ( و قراء ـة القرآن ) بقعده (ومسه .... إلَّا يقلاله المنفصل .

(قوله: ومسه) أي القرآن سواء كان مكتوبًا على لوح أو درهم أو حالط لكن لايجوز س المصحف كله المكتوب وغيره على المعتمد بخلاف غيره فإنّه لايمنع إلَّا مس المكتوب. (حائبة الطحطاري على الدر المختار: (١/٥٥١) كتاب الطهارة، باب الحيض، ط: المكتبة العربية) رقوله: ومسه) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لايمنع إلّا من مس المكتوب، بخلاف المصحف فلايجوز مس الجلدو موضع البياض منه ..... وفي الحلية عن المحيط لوكان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله . ( الشامية : (٢٩٣/١) كتاب الطهارة ، باب الحيض، ط: معيد)

ت البحنفية قالوا : يشترط لجواز مس المصحف كله أو بعضه أو كتابته شروط : ... ثانيها : أن يكون المصحف في غلاف المنفصل عنه كان يكون موضوعًا في كيس او في جلد ار ورقة أو ملفوفًا في منديل أو نحو ذلك ، فإنَّه في هله الحالة يجوز منه وحمله . (كتاب الفقه على السفاهب الأربعة: (٥٢/١) كتاب الطهارة ، مباحث الوضوء ، المبحث الثاني: حكم الوضوء ومايتعلق به من مس المصحف ونحوه ، ط: المكتبة الحقيقية )

(٣) (وينقطسه خروج) كل خارج (نجسس)بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضى الحي معنادُ ااو لامن السبيلين او لا (الى مايطهر) أي يلحقه حكم التطهير

وفي الرد: (قوله: معتادا) كالبول والغائط أو لا كالدودة والحصاة. (الدرالمختارمع د<sup>د</sup> المحتار، كتاب الطهارة، مطلب نواقض الوضوء، (١٣٥/١-١٣٣٠) ط:معيد)=

#### سيلان

سیان ایک مرض ہے اس بیاری میں ورت کے پیٹاب کی جگہ ہے پائی فارج ہوتا ہے، بعض دفعہ ورت کو بالکل پتہبیں چاتا کہ پائی کس وقت اور کب آیا ہے، بھی کم بہتا ہے، اور بھی زیادہ، بھی کھال کے اندر ہوتا ہے شلوار کیلی نہیں ہوتی کہیں شلوار کیلی ہوجاتی ہے ان تمام صورتوں میں اگر نماز کے اندر پانی فارج ہونے پیٹین ہوجائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا نماز نہیں ہوگی اور اگر نماز میں پانی فارج ہونے کہ یہ ہونے کا یقین نہ ہوتو نماز ہوجائے گی۔ (۱)

الی عورت شرمگاہ کے اندرا شنج (پانی جذب کرنے والی چیز)ر کھ لیا کرے، یہ پانی کو جذب کرتار ہے گا جب تک اسفنج کے اس حصہ پر رطوبت نہیں آئے گی جو شرمگاہ کے گول سوراخ سے باہر ہے اس وقت تک وضونیس ٹوٹے گا۔(۲)

= 🗅 البحرالرائل، كتاب الطهارة ، ( ١٩/١) ط:سعيد

الفناوى الهندية ، كتاب الطهارة، الباب الاول، الفصل المعامس ، (١٠/١) ط:رشيدية

(١) ومن شك في البحدث فهوعلى وضوئه ولوكان محدثافشك في الطهارة فهوعلى حدثه.

(خلاصة الفتاوي، الفصل الثالث في الوضوء ، (١٨/١) ط:قديسي)

ولوايقن بالطهارة وشك بالحدث أوبالعكس اخذباليقين. (الدوالمختارمع الرد، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء ، ( ١ / ٥٠ ١ ) ط:سعيد)

الفتاري الهندية، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس ، (١١٣/١) ط:رشيدية

ت بدائع الصنائع، كتاب الطهارة ، (٢٥/١) ط:سعيد

ت وانظر أيضًا الهامش تحت عنوان: " سينث " .

 إلى (كسم) يستقض (لو حشا احليله بقطنة و ابتل الطرف الظاهر) هذا لو القطنة عائمية أو محاذية لرأس الإحمليسل وان متسبقيلة عنه لا ينقض. وكذا الحكم في الذير والفرج الداخل (وان ابتل) المطرف (الداخل لا) ينقض ولو سقطت فان رطبة انتقض والا لا. (ودالمحتار ، كتاب الطهارة ، (١/ ١٠٦ - ١٣٨) ط:سعيد)

ت البحر الراتق، كتاب الطهارة ، ( ٢٠٧١) ط: سعيد

ح الفتاري الناتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في بيان ما يوجب الوضوء ، (١٢١/١)

ط: ادارة القرآن

# حمؤلف كى ديگرتاليفات

نملز کے مسائل کاانسانیکلوپیڈیا ج کے مسائل کاانسائیکلوبیڈیا مت کے مسائل کاانسائیکلوپیڈیا سفر کے مسائل کاانسائیکلوپیڈیا زكوة كے مسائل كاانسانيكلوپيڈيا اعتكاف كے مسائل كاانسانيكلوپيڈيا تراویج کے مدائل کاانسائیکلوپیڈیا غسل کمس کاانسائیکلوپیڈیا قربانى كے مسائل كاانسائيكلوبيڈيا روزے کے مد کاانسائیکلوپیڈیا عيدين كے مسائل كاانسائيكلوپيڈيا عقيقه كے مسائل كاانسائيكلوپيڈيا عمره وجج كاآسان طريقه الشافى شرح اردومتن الكافي متن الكافي في العروض والقوافي



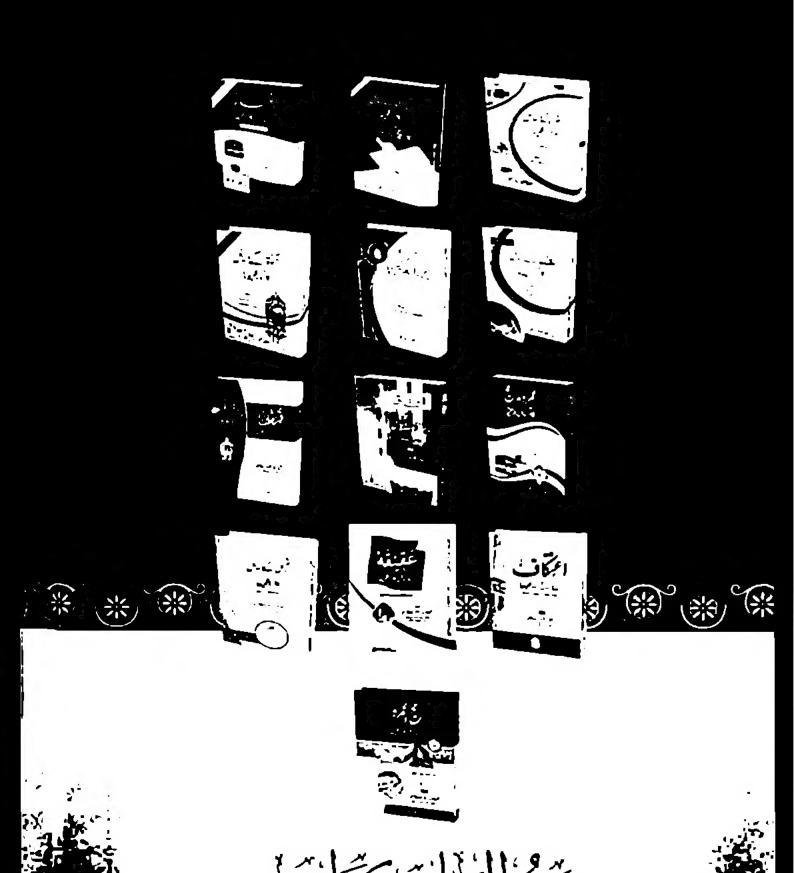

- 3136872, 0333 - 3845224, 0302 - 220**5466**